

وعنرت به مدقوش البريد المراقم والمن بروت وروي لا تو و تنوير يو بدر يو تال در بدر بدر يو بدر بدر بدر بدر بدر مديمة اور مارف بربي ومنزية التراق المرقاضي مرسده مدرين نه هم ، پانتمس معوفی ، مد « ب شهر زاه ریت و نثر مو او پروه او پر 







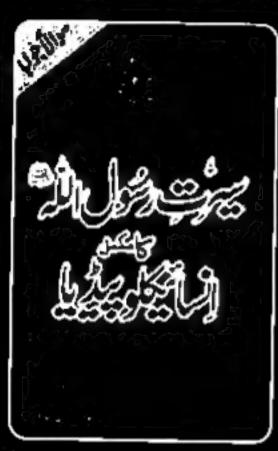



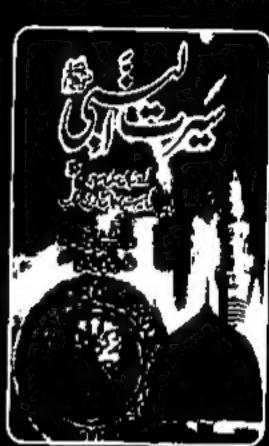



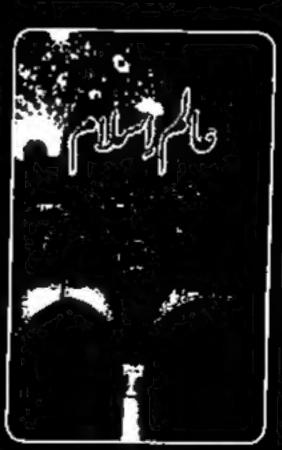



Design by

الحد ماركيت، 40- اردوبازار، لا بور-

ئىن: 7232336° 7352332 ئىزى: 72323584 ئىزى: 72323584

www.ilmoirfanpublishers.com E-mail: ilmoirfanpublishers@hotmail.com Complete Set Rs.

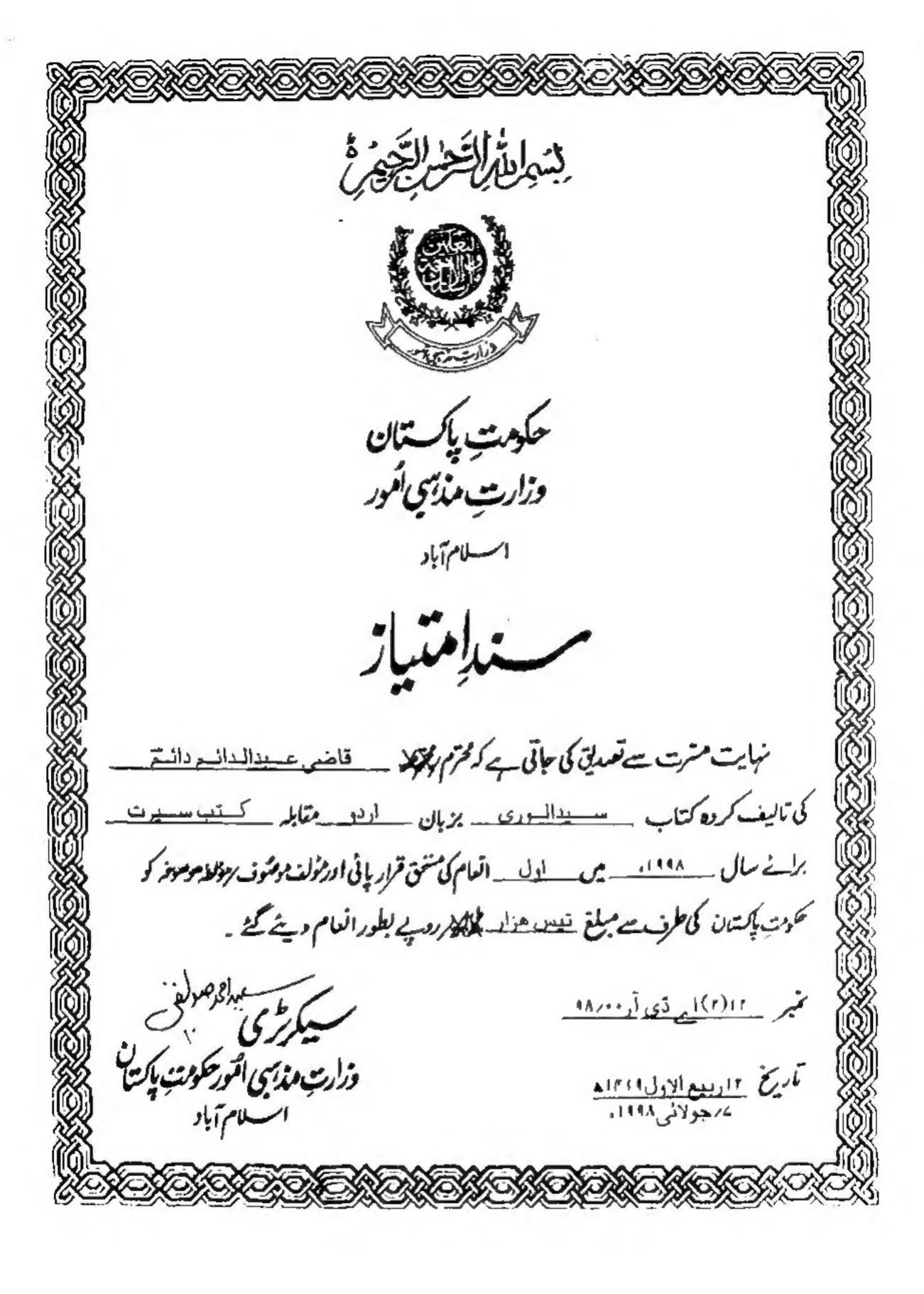

# سيادا ألورى

(اوّل انعام یافته) (جلداوّل)

جان دو عالی صادر صلی الله علیه وسلم کی سیبر ث مطلم د

قاضى عبدالدائر دائر

علموف النابيز

الحمد ماركيث، 40-أردوبازار، لاجور

قول: 7232336 '7352332 ليس: 7223584

www.ilmoirfanpublishers.com

E-mall: ilmoirfanpublishers@hotmall.com

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

| سيد الوزى كالل                                 | ***********                             | نام كتاب                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| قاضى عبدالدائم دائم                            |                                         | مصنف                         |
| محد بشير، محد شبير، صدريه كمپيوترز، بري يور    |                                         | کمپوز نگ                     |
| قارى جاويداختر، شيخ توحيداحم                   | *************************************** | پرو <b>ن</b> ریژنگ<br>نناسهٔ |
| قاضي عابدالدائم عابد                           | *************                           | نظر ثانی                     |
| قاضى واحد الدائمُ ( بِهَا بَيُ ) ، اختر ، امجد |                                         | عکاس<br>سانه                 |
| كلفراز احمد علم وعرفان پبلشرز، لا ہور          | b-11*********************************** | پېکشر                        |
| محمد طاہرا کرم، گوجرا نوالہ                    | ***********                             | اہتمام اشاعت<br>مط           |
| زاېده نوپير پرنترز ، لا بور                    |                                         | مطبع                         |
| ·1996                                          |                                         | اشاعت اۆل<br>مەنىۋە          |
| ,2012                                          |                                         | اشاعت ششم                    |
| -/700 زویے                                     | *******                                 | بدیدتی جلد                   |
| -/2100 رُوپے                                   |                                         | ململ سيث                     |
|                                                |                                         |                              |

#### بہترین کتاب چھوائے کے لئے رابط کریں:۔0300-9450911

۔۔۔۔۔طنے کے ہے۔۔۔۔۔ علم وعرفان پیبلشرز الحمد مارکیٹ، 40۔ اُردو بازار، لاہور بندی

کتاب گھر
اقبال روڈ ، کمیٹی چوک ، راولپنڈی
و بلکم بک پورٹ
اُردو بازار ، کراچی
رشید نیوز ایجنسی
اخبار مارکیٹ ، اُردو بازار ، کراچی
مشع بک ایجنسی
مشع بک ایجنسی
مسعید بک بنک
سعید بک بنک
جناح سیر ، اسلام آباد

اشرف بک ایجنسی
اقبال روز میمینی چوک ، راولپندی
خزینه علم و اوب
الکریم مارکیٹ ، أردو بازار ، لا ہور
جہانگیر مبکس
بوہز گیٹ ، ملتان
تله مختک روز ، چکوال
تله مختک روز ، چکوال
رائل بک ممینی چوک ، راولپندی

# انتساب

والدِ مكرم ، حضرتِ معظم

# واحياح مير الدتن لجمو البوتا

اکے ناک!

جن کے فیضانِ نظرنے میرے دل کو دروآ شنا کیا اور عشقِ مصطفیٰ سے سرشار کیا



اسی در دینہاں کی تغییر ہے---اسی عشقِ سوزاں کی تعبیر ہے

سرمایہ جال ہیں شہ ابرار کی باتیں کس درجہ سکول دیتی ہیں سرکار کی باتیں جی جی جی جی جی ہیں سرکار کی باتیں جی جا ہے کہ ہر آن کرول ذکر بیمبر ہوتی رہانی کونین کے سردار کی باتیں موتی رہانی کائیہ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّمُ

#### فهرست

| صفحتمر | عنوان                            | صفحتمبر    | عنوان                              |
|--------|----------------------------------|------------|------------------------------------|
| ۵۳     | قرعداندازي                       | 10         | تعارف                              |
| ar     | والده ما جده ستيره آمنه          | 14         | مقدمه                              |
| ar     | بى زېرە كالانتخاب                | b (        | يمهرناب '                          |
| ۵۷     | سيده آمنه كاانتخاب               |            | [شرف ونجابت]                       |
| ۵۹     | حفاظيت الهبيب                    |            | جانِ دوعالم کے داداجان ،اباجان ،   |
| 41     | دولها کی ایک جھلک                |            | امی جان کے جستہ جستہ حالات         |
| 74     | جناب عبدالله كي بإك داماتي       | <b>r</b> ∠ | والد مأجِدِ ذَنْ الله جناب عبدالله |
| 42     | خاندانی نجابت                    | 72         | ز مزم کی تمشد گی                   |
| 400    | شادی                             | <b>179</b> | عبدالمطلب كاخواب                   |
| 46     | نورینو ت کی آرز دمند             | ۱۳۰        | ز مزم کی تلاشِ                     |
| ar     | حملِ سيّده آ منهٌ                | ۳1         | زمزم کی کھدائی اور قریش کا جھکڑا   |
| 40     | سَنَةُ الْفَتُح وَ الْإِبْتِهَاج | 4          | عبدالمطلب كي عجيب نذر              |
| 77     | وفات حضرت عبدالله                | سومها      | دوباره جفکڑا                       |
| 44     | سيده آ منه کاعم                  | 1          | سفر شام میں عبدالمطلب کی           |
| A.F    | مرثيه .                          | רור        | عظمت كأظهور                        |
| 44     | ملائكه كاعم                      | r2         | دوباره کھدائی اور زمزم کی رونمائی  |
|        | د وسرا باب                       | rz         | آ بِمقدس                           |
|        | [صبيخ مسرت]                      | ۳۸         | ایفائے نذر کامطالبہ                |
| ۷۱     | ولادت باسعادت تاعز ازرسالت       |            | عبدالمطلب كي استقامت اور ذبح       |
| 44     | پيانِ از ل                       | ۵٠         | کے کئے قرعدا ندازی                 |
| 20     | ضرورت میثاق<br>خانس              | ۵۱         | ذنح کی کوشش اور لوگوں کی مزاحمت    |
| 4      | دعائے طلیل                       | ar         | کا ہندگی خبرت انگیز تبجویز         |

| صفحة | عنوان                  | صفحتمبر | عنوان                                |
|------|------------------------|---------|--------------------------------------|
|      | رضاعت کی کہانی         | ۲۷      | بثارت كليم                           |
| il•  | ما ئی حلیمہ کی زبانی   | 4       | نويدمسيحا                            |
| 111  | حكم اورسعادت           | 49      | آ رزوئے کعب                          |
| 111  | مولو دِ دلنشين وعنبرين | ۸٠      | رُ ویائے عبدالمطلب                   |
| 117  | مولو دِعا دل           | Δ1      | مشاہدهٔ آ منہ                        |
| 118" | نَسَمَةٌ مُبَارَكَةٌ   | ۸۲      | وجبتهميه                             |
| 111  | سواری کی کایابلیث گئی  | ۸۲      | بہار جاو داں ، کیل ضوفشاں            |
| 11.2 | مولودمشک بار           |         | مُحَمَّدٌ بُنُ عبداللهُ عَلِيهِ بِعد |
| 1100 | نزول بركات             |         | عزت و احترام، بهزار شوکت و           |
| 110  | دست شفا                |         | احتشام بوقت طلوع فجررونق افروز       |
| 110  | قادرالكلام قبيليه      | ٨٧      | يزم عالم ہو گئے                      |
| 114  | لَمُ نُخُلَقُ لِهَاذَا | ۸۸      | بجوم انوار                           |
| 114  | نيازمعصومانه           | 1       | يا كيزه ولا دت                       |
| HA   | نشوونما                | 91      | روئے زمین برغالب                     |
| IIA  | نورکی جھلک             | 97      | ناف بريده ،ختنه شده                  |
| 1fA  | واليس لے جانا، لے آنا  | 98      | كلام اوليس                           |
| 119  | ابرسابيكنال            | 98      | ہانڈی شق ہوگئی                       |
| 114  | شق صدر                 | 917     | نعت اولیں                            |
| 177  | وه كون تنفع؟           | 90      | تزلزل درا بوانِ بمسرای فنآد          |
| וויי | انديشه                 | [**     | آ سانی علامت                         |
| ira  | گمشدگی                 | 1+1     | منصفانه روّبي                        |
| 11/2 | كَلَّا وَاللَّهِ       | ۱۰۳۰    | عقيقه                                |
| IFA  | وفات سيره آمنه         |         | رضاعت<br>شر                          |
| 1144 | عبدالمطلب كى كفالت     | 1+0     | نو يبه کی شهرت                       |
| 11-  | شوخی پر پیار           | 1+4     | دودھ بلانے والی کی تلاش              |

|            | <u> </u>                                 |         |                           |
|------------|------------------------------------------|---------|---------------------------|
| صفحةبر     |                                          | صفحدبسر | عنوان                     |
| 100        | جانِ دوعا كم عليه كي شركت                | 1141    | حفاظت ،احتياط             |
|            | تيسراباب                                 | 19~1    | استسقاء                   |
|            | [طلوع آفتاب]                             | IMT     | و فات عبدالمطلب           |
| 104        | وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَداى                | ساسا    | سوگ .                     |
| 109        | قَبْلَ النُّبُوَّةِ ، بَعُدَالنَّبُوَّةِ | ساسا    | ابوطالب كى كفالت          |
| 141        | وضواورتماز                               | ساسوا   | وقار ومتانت               |
| 141        | انقطاع وحي                               | ساسا    | چىك داربال بئرمكيس آئىكىس |
| 170        | جہال گیربعثت                             | 150     | طلب بارال                 |
| 121        | قُمُ فَانُذِرُ                           | 124     | چشمه صحرا                 |
| 114        | فَاصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ                 | 12      | شام کا بہلاسفر            |
| 1/19       | وَ ٱنْذِرُ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ   | IM      | فطرتى طبهارت بثيبي حفاظت  |
| 195        | كوهِ صفاير                               | ١٣٣     | گانے کی محفل میں          |
| 194        | تین نا کام کوشیں                         | الدلد   | گليه باني                 |
| 199        | مضربدبير                                 | Ira     | حرب الفجا ر               |
| 141        | ايذارساني                                | וויץ    | حلف الفضو ل               |
| 4+4        | اسلام سيدنا حزه عظه                      | IM      | شام کا دوسراسفر           |
| 744        | مستضعفين                                 | 10+     | دواوننوں کی ستی اور چستی  |
| <b>Y+Y</b> | ابو فليهم فظيه                           | 10+     | نسطوراراہب                |
| 1-4        | خباب بن ارت هظه                          | 101     | منافع                     |
| Y•Z        | عمارين ياسر هظه                          | 101     | والپسی                    |
| r+9        | صهبيب روى فظه                            | 101     | كعبه كي تعمير نو          |
| rir        | بہلی ہجرت سوئے حبشہ                      | 101     | يرنده اورسانپ             |
|            | مہاجرین کووایس لانے کے لئے               | 101     | اختلاف ونزاع              |
| <b>11</b>  | سفارت                                    | 100     | كون آيا؟                  |
| 1111       | شابى دربار                               | ISM     | فيصليه                    |
|            |                                          |         |                           |

|             | <del></del>                                        | <del></del> - | <del></del>                            |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| صفحتمبر     | عنوان                                              | صفحةبر        | عنوان                                  |
| 141         | يثرب مين اشاعت اسلام                               | 777           | تقريردلپذير                            |
| rΔΛ         | اسلام سعدا بن معا ذهجه                             | 727           | ایک اور کوشش                           |
| TAI         | دعوت أنجرت<br>وعوت المجرت                          | rrz_          | ايمان، بغاوت،مصالحت                    |
| tΛΛ         | آغاز بجرت                                          | rm9           | مكته كے شب وروز                        |
| 797         | حضرت صديق كي اجازت طلي                             | 444           | فضول مطالبات                           |
|             | چوتها باب                                          |               | مطالبہ پورا کرنے پر آمادگی             |
|             | [هجرترسول]                                         | ٣٣٣           | مر ؟                                   |
| 191         | آغاز بجرت ہے اختیام ہجرت                           | ۲۳۵           | إِنَّا كَفَيُنْكَ الْمُسْتَهُزِءِ يُنَ |
| 190         | إذن بجرت                                           | rma           | اسلام عمر فاروق ﷺ                      |
| 790         | دارالندوه كي روئدا د                               | ተሮለ           | مهاجرتين كي واليسي اور ججرت ثانيه      |
| 19A         | عمل درآ مد                                         | 1179          | مقاطعه                                 |
| <b>19</b> 1 | فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ                             | 1179          | ابتلائے عظیم                           |
| 499         | تياري اورروانگي                                    |               | معاہدے کاحشر                           |
| ۳.,         | اظهارغم                                            |               | اسلام فيل بن عمر هذا                   |
| ۳۰۰         | طواف شمع نيوت                                      | ram           | وفات ابوطالب                           |
| 14.1        | ئسن خدمت گزاری                                     |               | واقعهوفات                              |
| P+1         | مختير العقول جال نثاري                             | 102           | وصال أمّ المؤمنين خديجة الكبراي ْ      |
| ۳۰۳         | اہتمام تحفظ                                        | <b>109</b>    | طا نف کے بازار ہیں                     |
| P#+ P#      | . تلاش<br>اللاش الله الله الله الله الله الله الله | 44+           | عجيب دُعا                              |
| P**- P*     | إِنَّ اللهَ مَعَنَا                                | 141           | رَءُ وُفَ رَّحِيْمٌ                    |
| ۳۰۵         | عزم سفر                                            | 747           | شريف دشمن                              |
| ۳۰4         | انعام كااعلان اورسراقه                             | rym           | ضادازدي                                |
| P10         | اُمِّ معبد کے پاس                                  | CPT           | قبائل عرب كودعوت                       |
| ۲۱۱۲        | صدائے غیب                                          | ryA           | انصار                                  |
| 111         | ایک اور داقعه                                      | 121           | دوباره حاضري                           |

| ,             |                                         | 7:0     | .1.06                                |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| صفحتمبر       | عنوان                                   | معقمبر  | عنوان                                |
| ۲۳۲           | عبدالله بن سلام                         | mim     |                                      |
| 444           | عالم تورات                              | ۳۱۳     | انظار                                |
| ו צימים       | رسيده يود بالائے                        | 110     | ملاقات وتسليمات                      |
| <b>PPZ</b>    | ا بن افي                                | MIN     | لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُولِي |
| mra           | مَنُ يُهَدِهِ اللهُ فَالاَ مُضِلُّ لَهُ | 1719    | عرصهٔ قیام                           |
| ra-           | تحويل قبله                              | P***    | العت مدينه<br>ما ين مدة              |
| <b>1741</b>   | اذنِ جهاد                               | PT+     | ابل مبا لی پریشانی                   |
| mym           | و کھتی رگ                               | 271     | نماز جمعهاورخطبه                     |
| דריי          | غزوه اورسرتيه                           |         | ورودِ مسعود، استقبال بيمثال          |
| 777           | تمين سرايا                              | 777     | تمنائے میز بانی                      |
| MAY           | غزوه أَبُوَا يا وذَان                   | 772     | حسنِ ادب                             |
|               | غزوات بُواط، عُشَيْرَه،                 |         | التمرك ريا                           |
| P49           | ندُرُ الْأُولِيُ                        | mmr     | مسجد نبوی کی تغییر                   |
| rz.           | مربية عبداللدبن جحش عظينه               | -       | ۇ عائے دلنواز<br>تىلەن               |
|               | بانچواںباب                              | 777     | للخي وشيريني                         |
| <b>\</b>      | [غزوهٔ بدر]                             | 777     | خلفائے اربعہ                         |
|               | مر فروشانه جذبوں کی لازوال              | ראין 🖈  | ما مر کاریگر                         |
| 129           | استان                                   | יייי (  | المميل كار                           |
| ٣٨٠           | ינפ אנו                                 | ۲۳۲     | اصحاب صقد                            |
| MAI           | ئىج صورت حال<br>مال                     | 772     |                                      |
| ۳۸۲           | رسفیان کی حالا کی                       | // rrz  | وطن کی یاد                           |
| TAP           | تكه كاخواب                              | ic 1849 | مواخات برا                           |
| <b>17</b> 1/2 | <b>*</b>                                | مرو ارو | جان دوعالم عليك كابهائي              |
| <b>PA</b> 2   |                                         | kil rri |                                      |
| 74            | اوات                                    | mm      | یهود کی عداوت                        |
|               | <u> </u>                                |         |                                      |

| صفحةبر | عنوان                      | صفحتبر       | عنوان                                       |
|--------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| اسم    | فتل عقبه                   | 144.         | ايك معجزه                                   |
| اسهم   | نويد فتح                   | 144          | مشركين كے بارے ميں اطلاع                    |
| 220    | استقبال اورمبار كباديان    | 290          | دوغلاموں کی گرفتاری                         |
| rra    | باعتباري                   | 194          | ایک اور خواب                                |
| אייא   | ايولهب كارة عمل            | 1497         | جنگ رو کنے کی کوشتیں                        |
| ריויי  | عمومي كيفيت                | 144          | کناره شی                                    |
| ואא    | خسن سلوک                   | 299          | آستے ماستے                                  |
| ממא    | مسادات                     | ۱+۱          | ساتبان                                      |
| שואון  | مشاورت                     | 144          | بِأَيِّ أَرْضِ تُمُونَ د                    |
| ساماما | يادگارفدىي                 | r.r          | جنگ بندی کی مزید کوششیں                     |
| ه۱۳    | فد سیاور مجزه              | l,+l,        | صف آرائی                                    |
| 447    | سازش اور مجمزه             | <b>/</b> *•¥ | ایفائے عہد                                  |
| rom    | بلا ندىيد يائى             | P+9          | آغاز جنگ                                    |
| 20     | تعليم كاابتمام             | MIT          | چھپر _ للے                                  |
| 200    | تإدل ا                     | MD           | بثارت                                       |
| rar    | ایک عجیب روایت             | MIV          | شهادت حضرت عوف هذا                          |
| MON    | آ بات كامفهوم              | 719          | فنكل أمتيه                                  |
| 14.4   | غرز ده بن سليم             | MrI          | فتل ابوالبخترى                              |
| 14.A   | غزوه بن قينقاع             | rrr          | فتل ابوجهل                                  |
| מאא    | غزوه السولق                | ייוציין      | عبيده ابن سعيد كافتل                        |
| MAD    | الوعفك اورعصماء كالل       | mra          | وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ                 |
| 442    | غزوه ذى امر                | MLA          | ابوجهل کا آخری انجام<br>معین                |
| MAY    | سربيدزيدان حارشه           | 772          | چار مجزات<br>ة،                             |
| פרית   | متل کعب ابن اشرف<br>روانگی | C.LV         | قلیب بدر<br>قتل نصرابن حارث<br>مسرابین حارث |
| 12r    | رواعی                      | 779          | مل تفرابن مارث<br>                          |

# فهرست حواشي

| صفحتمير     | عنوان                           | صفحةبر | عنوان                             |
|-------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 161         | سأتهملاقات                      | ۳۱     | اساف اورنا ئله                    |
| سهماا       | داستان سرائی کی محفلیں          | سويم   | کا من اور کامنه                   |
| الدلد       | قَرَارِيُط، قِيْرَاط            | ۲۸     | عبدالمطلب کے بیوں کی تعداد        |
|             | حرب الفجار مين جان دوعالم عليسة | ۵۳.    | علم قیافه                         |
| 14.4        | كى شمولىت                       | 04     | كابهته سوده                       |
| 162         | حلف الفضو ل                     | 4+     | یبودی سازش                        |
| 100         | تسليم تحكم اورابليس كاواويلا    | 44     | الجيل برناباس                     |
| ۱۵۵         | عَوْرَة                         | ۸۳     | جانِ دوعالم عليسة كي تاريخ ولا دت |
| 109         | قبل نبوت، بعد نبوت              | ۸٩     | ظهورنور                           |
| 141         | اِقُرَأ                         | 91     | حجمولے میں گفتگو کس نے کی؟        |
| 141         | جبراتيل التكنيفان               | 90     | يمراي                             |
| 141         | ورقه بن نوفل عظفها              | 99     | هِرَاوَة                          |
| 121         | أُمِّ الْمِينَ الْمُ            | 1+0    | چندروز ه رضاعت کاپاس              |
| 140         | د بدس حار شره فانه              | 1+4    | ا بولهب کی موت                    |
| 149         | لال بن رباح عظید                | 1•٨    | مانی حلیمه رضی الله عنها          |
| 11          | نضرت سعدابن افي وقاص عظف        |        | جانِ دوعالم عليه كارضاعي باپ      |
| YAL         | ارالارقم ،حضرت ارقم ططنا        | וווו   | هيقت شق صدر                       |
| 19+         | نفرت صفيه                       | > IFA  | سيّده آ منه کي مدينه طيب دروانگي  |
| 192         | ولهب                            | 1172   | البوطالب سفر شام (لظم)            |
| <b>r</b> +1 | من آ ل فرعون                    | مو     | جانِ دوعالم علام کی بحیرا کے      |
|             |                                 |        |                                   |

| ص ن         |                                 | (:0           |                                |
|-------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|
| صفحةمبر     | عنوان                           | صفحتمبر       | عنوان                          |
| 111         | حضرت سعدا بن معاذ نفظته         | <b>1.</b> •1. | أَسَدُاللهِ و اَسَدُ رَسُولِهِ |
| <b>TA</b>   | حضرت براء عليه                  | ۲•۸ .         | حضرت عماربن بإسر ﷺ             |
| <b>T</b> A2 | حضرت الوالهيثم عظائه            | <b>11</b> *   | حضرت صهیب رومی هنانهٔ          |
|             | خزرج اوراوس کے                  | rim.          | حضرت زبيرابن عوام عظيه         |
| MA          | باره خوش نصيب                   | 710           | حضرت مصعب بن عمير رفظية        |
| <b>190</b>  | حضرت صديق اكبره فيلهكي اونثني   | <b>11</b> 4   | حضرت الوحذ يفه فظاف            |
| <b>190</b>  | وارالندوه                       | 119           | حضرت عبدالرحمن بن عوف عظفه     |
| <b>***</b>  | ذات النطاقين                    | 777           | حضرت عبداللد بن مسعود رفظه     |
|             | حضرت صديق اكبريظيُّهُ كي ( آپ   | 112           | حضرت عثمان ابن مظعون هيجه      |
| ٣٠٢         | کی نیند پر) جان کی قربانی       | <b>779</b>    | حضرت ابوسلمه فظيئ              |
| ۳۰۵         | عامرابن فهير هظنه               | 777           | حضرت جعفرابن ابي طالب فظه      |
| ۳•۸         | سراقه ابن ما لك الشيئة          | ۲۳۸           | نعاش (حبشه کابادشاه)           |
| MIA         | كلثوم ابن بدم م                 | tot           | حضرت طفيل هذا                  |
| 717         | حضرت عبداللدا بن رواحه فظيه     | ray           | ايمانِ ابوطالب                 |
| ۳19         | قبامیں تشریف آوری کی تاریخ      |               | جان دوعالم عليك كابادشاي ماسكن |
| 277         | مكان ابوابوب انصارى عظينه       |               | والي كوجواب                    |
| ۳۳۵         | عبداللدابن سلام عظيه            |               | ميسره ابن مسروق ﷺ              |
| 100         | ابن أبي اورنماز جنازه           | 249           | جُنگُبِ بُعاث                  |
| 101         | تحويل قبله                      | 121           | حضرت اسعد بن زراره فظه         |
| rar         | اسلام میں جہاد کی اہمیت         | 12 m          | حضرت قطبه ابن عامر هي          |
| 109         | سرية                            |               | حضرت رافع بن ما لك فظانه       |
| 244         | حضرت عبداللدين جحش هطي          | 122           | حضرت عوف ابن الحارث ظافية      |
| 240         | حفرت عُكاشه هيئه                | 1             | حضرت عقبه ابن عامر ظفانه       |
| <b>244</b>  | اشهرِ حُرُم                     | 122           | حضرت جابرابن عبداللدها         |
|             | حضرت عبداللدبن جحش عظينه كااشهر | <b>*</b> /\•  | حضرت أسيدا بن حفير رفظيا       |

| صغينبر      | عنوان                                          | صغيتم | عنوان                        |
|-------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------|
|             | نزول ملائكه                                    | MAA   | حصرت عميرابن افي وقاص ﷺ      |
| MIY         |                                                |       | حضرت ابولبابه هظائه          |
| riz         | سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُورَد | 141   | برك الغماد                   |
| prr         | معاد فظیداور معود فظید                         |       |                              |
| ۴۲۹         | ساع موتی<br>قب                                 | 1791  | حضرت مقداد ها                |
|             | من نفر ابن حارث اور اسكى بيني كا               | 1-41- | خضرت سعد على يقين و باني     |
| <b>6.14</b> | مريث                                           | 1791  | اصن (أبي)                    |
| ۲۳۳         | حفرت امامه ها                                  | 1     | غروه بدريس جائے قيام پر حضرت |
| 4           | أم فضل                                         | 1799  | حباب هن کارائے               |
| ٢٣٦         | ابورا فع هيئة                                  | r-0   | حصرت سواوط في                |
| ררד         | قميص اورعبدالله بن أبي                         |       | قباث ابن اشيم طفيه           |
| ۳۳۵         | فديجه طايرة كابار (اشعار)                      |       | حضرت حسيل مظه                |
| ררץ         | معرت عبال معلا                                 | 14-6  | حضرت مذيفه طفيه              |
| ror         | يوعزه (مشبورشاعر)                              | 4     | وحمن سے کئے گئے وعدے         |
| מציח        | تفرس عباده ابن صامت انصاري                     |       | کی پاسداری                   |
| 121         | تفرت محمرا بن مسلمه انصاري فظينا               | רוד   | حصرت عبيده طفيه              |
| <u> </u>    |                                                | LIL   | حضرت حارثه هد                |

# تعارف

بِسُمِ اللهِ الوَّحَمْنِ الوَّحِيْمِ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ حَبِيْبِهِ الوَّوُوفِ الوَّحِيْمِ ط علامهُ اجل، فاضل بے بدل، عاشق سيدالرسل عَلِيَّةُ عالى جناب الحاج الحافظ قاضى عبدالدائم دائم صاحب سجاده نشين خانقاه نقشبنديه مجدد به صدريه برى پور بزاره ، مر پرست دارالعلوم ربانيه و مدير ما بهنامه جامِ عرفال كى ذات ستوده صفات كى تعارف كى محتاج نبيس - آپ جامع شريعت وطريقت ، واقف رموز حقيقت ومعرفت ، الك بے مثال مقرراور عديم النظير صاحب قلم بيس - آپ نهايت محققانه ، وكش ، سيرة النبي عَلِيَّةً كا سلسله ما بهنامه جامِ عرفال ميں اپريل سليس اور شد پيرائ ميں سيرة النبي عَلِيَّةً كا سلسله ما بهنامه جامِ عرفال ميں اپريل معروع فرمايا تھا، جي قارئينِ جامِ عرفال نے بہت پند كيا اور اس كى مقبوليت نے جامِ عرفال كو چار چاندلگا ديے ۔ انہی قسطوں كواب كتا بي شكل ميں شائع مقبوليت نے جامِ عرفال كو چار چاندلگا ديے ۔ انہی قسطوں كواب كتا بي شكل ميں شائع كيا جار ہا ہے ۔

بیا میک ایبا مجموعہ سیرت رسول مقبول علیہ ہے، جو تحقیق وعمیق کے لحاظ سے علاء کے لیے اللہ اللہ میں سے خالی نہیں اور عام فہم تحریر کی وجہ سے عوام کو بھی اس کے بیجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔

عشق ومحبت مصطفیٰ (علیہ التحیۃ والثناء) جواصل واساس ایمان ہے، کی خوبی سے میہ مجموعہ لبریز ہے، جو پڑھنے والاخو دمحسوس کرلے گا مشک آنست کہ خود ہوید، نہ کہ عطار بگوید

سیدالوری بلاشبه علامه ندکور مدظله العالی کا ایک نادر مرقع ہے۔ الله تعالی آ پکوعمرطویل مع صحت کا مله عطافر مائے تا که بیفین جاری رہے۔ آبین بحرمة سیدالمرسلین. صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین سیدالمرسلین. صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین سیرمحمودشاه تر ندی شیاور



#### مقدمه

#### (محترم جناب محمشقع صابرصاحب)

إِنَّ اللهَ وَ مَلْئِكَتَه ' يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ لَا يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُ السَّلِيمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَادِكُ وَ سَلِّمُ.

اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدنِا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَادِكُ وَ سَلِمُ.

اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدنِا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله سيرت نگارول كمقد سرد و عِن شال مو كئے -- ان كى سالبا سال كى شب بيداريول ، عن سيرت نگارول كمقد س كروه عن شال مو كئے -- ان كى سالبا سال كى شب بيداريول ، كوششول ، كا وشول ، عرق ريزيول اور جال گذازيول كا ثمر و "سيدالور" كى صورت عن الل دل اور الل ايمان كے لئے تحفہ بي بہا ہے اور ايك نعمتِ عظیٰ -

جانِ دوعالم علی سیرت نگاری کاشرف حاصل کرنا ہر صاحب علم مسلمان کی ہمیشہ ہے آرزور ہی ہے اور بقول علامہ بیلی ۔۔۔ ''مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے اپنے بیٹی ہر علی کے حالات و واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصاء کے ساتھ محفوظ رکھا کہ کسی محفوظ رکھا کہ کسی محفوظ رکھا کہ کسی محفوظ کے حالات آج تک اس جامعیت کے ساتھ قلمبند نہیں ہو سکے اور نہ آئندہ کے لئے کئے جاسکتے ہیں۔''

مشہور مستشرق شپر تگرکی رائے میں --- ''نہ کوئی قوم دنیا میں گزری، نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح اساء الرجال کا ساعظیم الشان فن ایجاد کیا، جس کی بدولت آج پانچ لا کھاشخاص کا حال معلوم ہے ...... بیہ ساری کاوشیں اس لئے ہوئیں کہ رسول پاک، جان دوعالم علیہ کے حجے ترین اور مستند ترین حالات کی تدوین ہوسکے۔''

انہیں چھوڑ ہے ، بیتو انسانی آ را ہیں---خود اللہ تعالیٰ اینے رسولِ مقبول علیہ کو "ورَفَعُنَالَكَ فِكُوكَ" كَي يقين و باني كراتا ٢--- الله كا آخرى كلام قرآن مجيد، شروع ہے آخر تک حضور سرور کا کنات ،فخر موجودات علیہ کی عظمت ورسالت کی شہادت تہیں تو اور کیا ہے---؟ حضور علیہ کے اخلاق کریمانہ کا قصیدہ نہیں تو اور کیا ہے---؟ قرآن کا اعلان ہے''جس نے رسول کی اطاعت کی ،اس نے اللہ ہی کی اطاعت كى''---''ايمان لا وَاللَّه بِراوراس كے رسول بِر''---''اگرتم الله ہے محبت كرنا جا ہو، تو ميري ( جان دوعا کم عليه کي) پيروي کرو''---''جورسول خداتمهين دين وه لے لواور جس سے منع کریں، اس سے رک جاؤ۔''۔۔۔''رسول اللہ علیہ کا اسوہ حسنہ تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے۔' کو یا اللہ ایک اور لا ثانی ہے تو جان دوعالم علیتے بھی بکتا اور لا ثانی ۔۔۔ نەاللەك بغيركوئى معبود ہے، نەرسول اللە علىلى جىيا كوئى نبى اور پىغمېر خدا \_

حضور علیت کے اخلاق و عادات، سیرت و کردار کے بارے میں یو چھا گیا، تو مزاج دانِ نبوت حضرت عا نشرضی الله عنها نے کیا ہی جامع اور بلیغ جواب ویا --- سکان خُلُقُه' اَلْقُوْان ---اہلِ بصیرت نے اس کی وضاحت میں یہاں تک کہددیا کہ قرآن دو ہیں۔ایک وہ مصحف مقدس جو کتا ہی صورت میں اوراق اورصفحات کے اندرمحفوظ ومسطور ہے اور ایک قرآن ناطق، لینی رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی، جن کی ہراوا، ہر ممل، ہر بات احکام خداوندی کا زندہ نمونہ اور قرآن پاک کی عملی تغییر ہے ۔۔۔اس طرح سیرت النبي عليه پر ہر کتاب صرف تاریخ وسوائح حیات یا بند ونصائح پر ہی بنی نہیں ؛ بلکہ اسلام کی حقانیت اورتعلیمات کے فروغ واشاعت کا ایک ڈریعے بھی ہے۔

سيدسليمان ندوي نے ايك خطبه ميں كياخوب كہا ہے ك

'' خدا کی محبت کا اہل اور اس کے بیار کامسخق بننے کے لئے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے اور وہ رہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقہ کے بانی نے جوعمہ ہ تھیجیں کی ہیں، ان پر مل کیا جائے ، لین اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے، اُس نے اپنے پنجبر علیت کاعملی مجسمه سب کے سامنے رکھ دیا اور اس عملی مجسمہ کی پیروی اور اتباع کو خدا کی

محبت کے اہل اور اس کے بیار کے مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔۔۔ چنا نچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں۔۔۔ کتاب اور سنت ۔۔۔ کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں، جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اور سنت ، جس کے لغوی معنی راستہ کے ہیں۔۔۔ وہ راستہ جس پر انسان پیغیبر اسلام علیات کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔۔۔ یعنی آپ علیات کا عملی نمونہ جس کی تصویر احادیث میں بصورت الفاظ موجود ہے۔ الغرض ایک مسلمان کی کا میا بی اور تکمیل روحانی کے لئے جو چیز ہے، وہ سنت وسیرت نبوی ہے۔''

''ان افعال کے بعد جن کا تعلق اعضائے بدن ہے ، وہ افعال ہیں، جن کا تعلق دل ود ماغ ہے ہے اور جن کی تعبیر ہم اٹھالِ قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن ایک نے قبلی عمل، جذبہ یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔۔۔ہم بھی راضی ہیں، کبھی ناراض۔۔۔بھی خوش ہیں، بھی غمز دہ۔۔بھی مصائب سے دو جار ہیں اور بھی نعتوں سے مالا مال۔۔۔بھی ناکام ہوتے ہیں اور بھی کامیاب۔۔۔ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔۔۔اخلاقی فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور با قاعدگی پر ہے۔۔۔ان سب کے لئے ہمیں ایک عملی سرت کی حاجت ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری ان اندرونی سرکش اور بے قابو تو توں کی باگ ہو، جو انہی راستوں پر ہمارے نفس کی غیر معتدل تو توں کو لے کر چلے ، جن پر مدینہ منورہ کا بے نفس انسان عقیق ہمی گزر چکا ہے۔''

رسول الله علیات کی سیرت طبیه کی جامعیت کا بیان بھی سیدسلیمان ندوی ہے بہتر انداز میں اورکون کر سکے گا۔۔۔وہ بتاتے ہیں کہ

" عزم، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، تؤکل، رضابتقد بر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغناء، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، سکنت --- غرض نشیب و فراز، بلند و پست تمام اخلاتی پہلوؤں کے لئے جو مختلف انسانوں کو، مختلف حالتوں میں یا ہرانسان کو گنگف صورتوں میں چین آتے ہیں، ہم کو مملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے، مگر وہ کہاں ہے مل سکتی ہے؟ صرف مُحمدً رسول الله علی الله علی الله میں سال سکت ہے؟ صرف مُحمدً رسول الله علی الله میں الله علی السلام کے اس دے۔ حضرت موکی علیہ السلام کے

پاس ہمیں سرگرم شجاعا نہ قو توں کا خزانہ ل سکتا ہے، گرنرم اخلاق کا نہیں --- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں نرم خوئی کی بہتات ہے، گرسرگرم اور خون میں حرکت بیدا کرنے والی قو توں کا وجو دنہیں --- انسان کو اس دنیا میں ان دونوں قو توں کی معتدل حالت میں ضرورت ہے اور ان دونوں قو توں کی معتدل حالت میں ضرورت ہے اور ان دونوں قو توں کی جامع اور معتدل مثالیں صرف اور صرف پیغم راسلام عیائے کی سوائح اور سیرت میں بل سکتی ہیں۔''

و جفرت اور الليلا کی دندگی گفر کے خلاف غيظ وغضب کا ولوله پیش کرتی ہے، حضرت ابراہیم اللیلا کی حیات بت شکنی کا منظر دکھاتی ہے۔۔۔حضرت مول اللیلا کی حیات بت شکنی کا منظر دکھاتی ہے۔۔۔ حضرت عیسلی اللیلا کی دندگی منال چیش کرتی ہے۔۔۔ حضرت عیسلی اللیلا کی زندگی صرف خا کساری ، تو اضع ، عفو و درگز راور قناعت کی تعلیم و بتی ہے حصرت سلیمان اللیلا کی زندگی شاہانہ اولوالعزمیوں کی جلوہ گاہ ہے۔۔۔ حضرت ایوب اللیلا کی حیات صبر وشکر کا نمونہ ہے۔۔۔ حضرت یونس اللیلا کی سیرت ندامت وانا بت اور اعتراف کی مثال ہے۔۔۔ حضرت یوسف اللیلا کی زندگی قیدو بند میں بھی وعوت حتی اور جوش تبلیغ کا سبق ہے۔۔۔ حضرت وا کو دائیلا کی سیرت گربید و بلاء ، حمد وستائش اور دعاء وزاری کا محمد علیات کی مثال ہے۔۔۔ حضرت دا کو دائیلا کی امید ، خدا پر تو کل اوراعتا دکی مثال ہے ، لیکن محمد علیات کی سیرت مقدسہ کو دیکھو کہ اس میں نوخ اور ابراہیم ، موکی اور عیسیٰ ، سلیمان اور واؤد ، ایوب اور یونس ، یوسف اور یعقو ب علیہم السلام بھی کی زندگیاں اور سیر تیں سمف داؤد ، ایوب اور یونس ، یوسف اور یعقو ب علیہم السلام بھی کی زندگیاں اور سیر تیں سمف

''سیدالور'ی' میں جانِ دوعالم علیہ کا میں صفتِ جامعیت پر بڑی عمدگی ہے روشیٰ ڈالی گئی ہے اور دین و دنیا میں کا میا بی کے متلاثی اور تمتائی پرواضح کیا گیا ہے کہ زندگی کے جرموڑ پر ہدایت جا ہے ہوتو آؤاس مینارہ نور کی طرف، آؤ، اس مشعل ہدایت علیہ کی طرف، آؤ، اس مشعل ہدایت علیہ کی طرف، اور آؤاس بادی دوجہان علیہ کی طرف! --- خاتم الانبیاء علیہ کی سیرت کی طرف، اور آؤاس بادی دوجہان علیہ کی طرف! --- خاتم الانبیاء علیہ کی سیرت مطہرہ وہ آئینہ ہے، جوانسان کوافراط تفریط سے ہٹا کراعتدال کے راستے پر لاتا ہے، --- سیرت النبی علیہ کا مطالعہ انسان پریہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ زندگی کومختلف اکا ئیوں میں سیرت النبی علیہ کا مطالعہ انسان پریہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ زندگی کومختلف اکا ئیوں میں

نوجوان کے لئے رہے کہ--- ''سب سے پہلے تو آپ رہیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محر رسول الله عليسية ( ہمارے مال باپ اور دل وجال آپ برقربان ہوں ) کومجبوبیت کا وہ مقام محمود عطا فرمایا ہے جو ہزاروں دوسری خصوصیات کی طرح صرف آب ہی کا حصہ ہے۔ ایک عا می مسلمان کے دل میں آتخضرت کے ساتھ عقیدت ومحبت کے ایسے جذبات چھے ہوتے ہیں ، جن کا بعض وفتت دوسروں کوتو کیا خود اس شخص کوبھی احساس نہیں ہوتا ، جس کا کھلا ہؤ ا نبوت ہیہ ہے کہ جب کوئی بدبخت شان رسالت میں کوئی گنتاخی کرتا ہے تو وہ لوگ بھی جو بظاہر بس نام کے مسلمان نظرا ہتے ہیں، آ ہے سے باہر ہوجاتے ہیں اور ناموس رسول کے تحفظ کے لئے اپنی جان تک قربان کرنے سے در لیغ نہیں کرتے۔''

'''تجی بات بیہ ہے کہ بے شار حوصلہ شکن اور ما بوس کن علامتوں کے درمیان بیا یک بات ہے جوامیدافزاہے، جب تک بہ باقی ہے اور جب تک محبوب خدا علیہ کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کا بینورانی دھا کہ سلامت ہے تب تک گویا ہمارے یاس دلوں کے تالوں کو کھولنے کی ایک جا بی موجود ہے۔جس دن ، دل اس بچے کھیجے سر مایہ سے بھی خالی ہو جا کمیں کے ، اس دن ہم ایک بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے اور پھرنام کےمسلمانوں کو کام کے مسلمان بنانے کا کام پہلے سے زیادہ مشکل ہوجائے گا۔''

''سیدالورٰی'' کو جو ہات سیرت النبی علیہ کی دوسری کتابوں ہے مینز کرتی ہے، و ہ بہی ہے کہ اس میں محض تاریخی واقعات کوصحت وصفائی ہی ہے پیش نہیں کیا گیا ؛ بلکہ جو پچھے لکھا گیا ہے،محبت میں ڈوب کرلکھا گیا ہے۔ ہروا قعہ عقیدت کا رنگ لئے ہوئے ہے اور ہر تحرير مظمت رسول مين اضافه كرنے كاباعث ہے۔

یوں تو ہرتحریر پرصاحب تحریر کی جھاب ہوتی ہے، لیکن 'مسیدالور' ک' کے ہرصفحہ سے مؤلف علام كى عظيم شخصيت جهانكي موكى نظرة تى ہے--- انہوں نے جو پھھ لكھا ہے، پرخلوص جذبه عقیدت ہی کے تحت لکھا ہے اور جہاں عقیدت آجائے وہاں مبالغے کا خطرہ ہروفت موجودر ہتا ہے۔فرطِ جذبات میں قلم اور زبان پر قابویا ناکوئی آسان بات نہیں۔لیکن مؤلفِ والا جاہ اس تفحن آ زمائش میں بورے اترے ہیں ، ان کے احساس ذمہ داری کا بیالم ہے

که قارئین کویه با در کرانا بھی اپنا فرض مجھتے ہیں کہ

''آپ یقین سیجے کہ جو بچھ لکھا ہے ، اس احساس کے ساتھ لکھا ہے کہ بروز قیامت اس کے حرف کا جواب دینا ہے۔ اس لئے حتی الوسع بوری کوشش کی ہے کہ ترتیب

حقیقت ہے بھی بہی کہ انہوں نے جو پھولکھا ہے، اس کی سند بھی دی ہے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے پچھلے تمام دفتر کھنگا لے ہیں۔ادرانہائی متند کتابوں سے استفادہ كيا ہے۔ سيرت حلبيہ، آثارمحديد، البدايه والنہايه، طبقات ابن سعد، سيرت ابن ہشام، زرقانی ،طبری ،متندرک ، تاریخ الخمیس اور صحاح سته جیسی بلند یابیه کتب کا کوئی گوشه ان سے چھیا نہیں رہا، نہ متاخرین کی اختلافی تحریروں کو انہوں نے درخور اعتناء سمجھا ہے اور نہ اپنی طرف سے حشو وز وائد کی ضرورت محسوں کی ہے۔ جہاں ایک واقعہ کے بارے میں ایک سے زیادہ آراء ہیں، وہاں فراخد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھی پہلوؤں کا تذکرہ ضروری سمجھا ہاں وہ سی حتمی فیلے پرنہیں پہنچ سکے وہاں بھی اعتراف حقیقت سے پہلوتہی نہیں گی۔ غزوة احد كانفصيلي تذكره كرنے كے بعداس بات كا اظہار ضروري بجھتے ہیں كه '' قارئین کرام! غزوہَ احد کے واقعات بحد الله اختام پذیر ہوئے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس غزوے کے کسی واقعے کاحوالہ بیں دیا گیا ہے، جب کہ اس سے پہلے ہر واتعے کا فردا فردا حوالہ پیش کیا جاتا رہاہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس غزوہ کے واقعات کی ترتیب میں مؤرخین کا بیان مختلف تھا۔ ایک واقعہ کسی مؤرخ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے اور کسی نے دوسری جگہ--- فی الاصل اس غزوہ میں ایسی افرا تفری چے گئی تھی کہ کسی واقعے کے وفت كانعين كرنا تقريباً ناممكن تھا۔اس لئے ہرمؤ رخ نے اپنی صوابدید کے مطابق واقعات بیان کئے ہیں۔میرے پاس کسی ایک مؤرخ کی ترتیب کوتر جے دینے کی کوئی مثبت وجہ نہ تھی ،اس کئے میں نے تمام حالات و دا قعات اور ان کی مختلف ترتبیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے طور یران کومرتب کرکے آپ کے روبروپیش کیا ہے۔اس صورت میں ہروا قعہ کا حوالہ ثبت کرنے كاكونى خاص فائده ندتها-"

اسی طرح غزوۂ بدر کی تفصیل بیان کرتے وقت''فٹ نوٹ'' میں اس امر کی وضاحت کردی ہے کہ

''کون کس کے مقابل تھا؟ اس بیں خاصا اختلاف ہے۔ ہم کوشش کے باوجود کسی رائے کوتر جے نہیں دے سکے ، اس لئے اس سے صرف نظر کرلیا ہے۔''

بیاحساس بھی ہر لمحہ اور ہر لحظہ مؤلفِ ذی شان کے ذہن میں انگرائیاں لیتارہا ہے کہ وہ اس عظیم ہستی کے بارے میں لکھنے کی جسارت کررہے ہیں جو بعد از خدا ہزرگ ترین ہستی ہے، اس لئے نہ صرف انہوں نے خودتمام لواز مات ملحوظ رکھے ہیں اور باوضواور باادب رہ کرایک ایک لفظ بصد عقیدت واحترام لکھا ہے؛ بلکہ ''سید الورٰی'' کے قارئین سے بھی وہ اس ادب واحترام کوظر کھنے کے متمنی ہیں۔ چنا نچہ جن ونوں ''سید الورٰی''' مام کوظر کھنے کے متمنی ہیں۔ چنا نچہ جن ونوں ''سید الورٰی''' مام کرفال'' ماس فیل اس فیل کے اس فیل کے اس فیل کے اس فیل کے اس فیل کوئی تھی میں ہرقسط کے آغاز میں لکھا ہوتا تھا کہ

'' ' فوش فوق قارئین سے التماس ہے کہ اس کے مطالعہ کے دوران بااوب بیٹھیں ،اور نمیا کونوشی وغیرہ سے پر ہیز کریں ۔''

آئے جب کے علم التواریخ کوا کی سوشل سائنس (معاشرتی علم) قرار دے دیا گیا ہے، مؤرخ اور سوائح نگار کا کام اور بھی مشکل اور اُدق ہے، آئے کے مؤرخ کے لئے صرف واقعات کوئ وسال کی ترتیب سے پیش کر دینا ہی کا فی نہیں ہوتا؛ بلکہ ان حالات ووا قعات کو اس عمدگ سے پیش کرنا ہوتا ہے کہ اُس دور کا پورانششہ آئھوں کے سامنے آجائے، اس لئے کہ واقعہ اس عمدگ سے پیش کرنا ہوتا ہے کہ اُس دور کا پورانششہ آئھوں کے سامنے آجائے، اس لئے کہ واقعہ اس کے موتا ہے۔ واقعات کے پس منظر میں پورا معاشرہ اپنے رسم و اپنے اسباب ونتائج لئے ہوئے ہوتا ہے۔ واقعات کے پس منظر میں پورا معاشرہ اپنے رسم و روائح، عقائد وافکار اور اعمال وافعال کے ساتھ جیتا جاگتا اور سائس لیتا دکھائی دیتا ہے۔ روائح، عقائد وافکار اور اعمال وافعال کے ساتھ جیتا جاگتا اور سائس لیتا دکھائی دیتا ہے۔ التزام کے ساتھ موجود ہے اور سیرت رسول 'سیدالور'ی' میں اس امر کا اجتمام بڑے التزام کے ساتھ موجود ہے اور سیرت رسول انام علیقہ کے بیان کے ساتھ ساتھ اُس دور کے عرب معاشرہ، اُس کے مشاہیر بڑوام کار بمن انام علیقہ کے بیان کے ساتھ ساتھ اُس دور کے عرب معاشرہ کی تمام جزئیات سے قار کمین کو آگاہ کہن میں مقائد وعبادات ،شعر وادب ،معیشت ومعاشرت کی تمام جزئیات سے قار کمین کو آگاہ کرنا ضرور می سمجھاگیا ہے اور 'فٹ نوٹوں' سے اس سلسلے میں بڑا مفید کام لیا گیا ہے۔ اس

اعتبارے شاید ہی سیرت النبی علیہ کی کوئی کتاب اتنی جامع اور مکمل ہو۔ مؤلف کی زرف اعتبارے شاید ہی سیرت النبی علیہ کی کوئی کتاب اتنی جامع اور مکمل ہو۔ مؤلف کی زرف نگاری اور دِقیتِ نگاہ کی داور بنی پڑتی ہے کہ انہوں نے اُس دور کے عرب معاشرے کی عکاسی کاحق ادا کیا ہے اور اپنی اس کوشش میں وہ ہر طرح کا میاب رہے ہیں۔

"سیدالورای" ایک اور اعتبارے بھی تاریخ اسلام اور سیرت النبی علیقی پر کتابوں میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اس کے فاضل مؤلف نے مغربی اہلِ قلم کے "واویلا" کا کوئی اثر قبول کیا اور نہ ان کے طمطراق سے ذبنی مرعوبیت کا شکار ہوئے۔ اسلامی جہاد بالسیف کے ہارے میں اکثر لکھنے والوں نے معذرت خواہانہ پالیسی اختیار کئے رکھی اور اپنی تحریروں میں اس بات پرزور دیا کے مسلمانوں نے تمام لڑائیاں محض دفاعی انداز سے لڑیں۔ ان مصلحت اندیشوں کے برغش" سیدالوری" کے فاضل مؤلف نے حقیقت نگاری سے کام لیتے ہوئے علی الاعلان کہا کہ

''اسلام میں جہادی جواہمیت ہے، وہ ہرصاحب علم پر روش اور واضح ہے، اسی جہادی بدولت جان دو عالم علیات کے دیات طیبہ ہی میں عرب کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے زیر تکمیں آگیں آگیا تھا۔ پھرصدیق اکبر عظیہ، فاروق اعظم عظیہ اور عثانِ غی عظیہ نے اس سلسلے کو اتنا آگیا تھا۔ کہرصدیق اکبر عظیہ، فاروق اعظم عظیہ اور عثانِ غی عظیہ ین' ہر مملک مملک ملک ملک ملک ملک ماست کہ ملک فار است کہ ملک فوق ماست کہ ملک فوق موٹی موٹی میاستوں کا فوز کرہی کیا، روم وایران جیسی بظاہر نا قابل تنجیر طاقتیں بھی ان کے سامنے تھم نہ کسیں اور مواران جیسی بظاہر نا قابل تنجیر طاقتیں بھی ان کے سامنے تھم نہ کسی اور مواراست کہ دریا است نہ بال و پر ما است' کا منظر آشکارا ہوگیا۔ ہیروں سے مرصح مونے کے تاج تو ڈ دیئے گئے، بلند و بالا تخت ہوندِ زمین کردیئے گئے اور جہاں تک ہو سکا، خدا کی زمین پر خدا کا قانون نافذ کر دیا گیا، رہی سہی کسر فورالدین زنگی اور صلاح الدین فدا کی زمین پر خدا کا قانون نافذ کر دیا گیا، رہی سہی کسر فورالدین زنگی اور صلاح الدین ایو بی تا بوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔''

'' بیورپ کے مؤ رخین نے جب اپنی شرمناک تاریخ پر نظر دوڑائی اورا پنے آباء و اجداد کی المناک شکستوں کے حالات پڑھے تو انہیں ماضی کی اس ذلت سے نکلنے کا اس کے

سوااورکوئی طریقہ نظرنہ آیا کہ وہ اپنی مظلومیت کا رونا روئیں اور مسلمانوں کو دنیا کے ساسنے خونخوار اور ظالم قوم کی حیثیت سے پیش کریں۔ بینانچہ انہوں نے مجاہدین اسلام کی ایسی بھیا تک تصویر پیش کی کہ ہر پڑھنے والے کے روئیٹے کھڑے ہوجا کیں۔ ان کے نزدیک مجاہدین گویا وحشت و ہر ہریت کے جسے اور سفاکی وقہر مانی کے پہلے تھے، جو ہاتھوں میں خون آ شام تلواریں لئے آگ اور خون کی ہولی کھیلتے ہوئے اور تہذیب و تدن کا ہر نقش مٹاتے ہوئے دنیا بھر میں مصروف تا خت و تاراج تھے۔''

''اس بھیا تک تصور کا اتا پر و پیگنڈہ کیا گیا کہ خود مسلمان اپنے تابناک ہاضی ہے ندامت وشرمندگی محسوس کرنے گئے اور اس طعنے سے گلوخلاصی کی تدبیر بی سوچنے گئے۔''
''اس دور کے اہلِ قلم محققین بھی ای معاشر ہے کے افراد ہتے، اس لئے وہ بھی اس پر و پیگنڈ ہے سے متاثر ہوئے اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ اسلام کے دامن سے'' جارحیت''
اور'' پیش قدمی'' کا بی' داغ'' کس طرح دھویا جائے۔ آخر انہوں نے بیتد بیر کی کہ تاریخ اسلام کی تمام جنگوں کو کھینچ تان کر دفاعی جنگیں قرار دینا شروع کر دیا اور بینظر بیپیش کیا کہ اسلام تو ایک امن بہند فد مہب ہے اس کو جنگ و جدل سے کیا کام ---؟ ہاں، جب اسلام تو ایک امن بہند فد مہب ہے اس کو جنگ و جدل سے کیا کام ---؟ ہاں، جب مسلمانوں پر ح لے کئے اور انہیں بار بارستایا گیا تو مجبور انہیں بھی تکوار اٹھانی پڑی ---

اسلامی سلطنت سلامت رہتی تو پھر دنیا بھر میں خواہ پھے بھی ہوتا رہتا مسلمانوں کواس ہے کوئی اسلامی سلطنت سلامت رہتی تو پھر دنیا بھر میں خواہ پھے بھی ہوتا رہتا مسلمانوں کواس ہے کوئی غرض نہ ہوتی ۔ وہ اپنی ریاضت اور عبادت میں مگن رہتے اور اپنی مملکت کی حدود ہے ایک اپنی آگے نہ ہمرکتے ۔''

'' قارئین کرام! تصویر کے یہ دونوں رخ غلط ہیں۔ اسلام نے مجاہدین کے لئے جو ضابطۂ اخلاق مقرر کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے سی وحشت و بربریت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ۔۔۔ بہر حال اگر آ ہے سلح و جنگ کے تفصیلی ضوابط ہے آگاہی حاصل کرنا جا ہتے ہیں تو سید ابوالاعلیٰ مودودی کی کتاب '' ابجہا دفی الاسلام'' کا مطالعہ سیجئے!''

یہ تو تھا اسلامی نظر میہ جہاد، مؤلف''سیدالورائ' کے نزدیک۔ جہاں تک رسول اللہ علی جہور دوسی کا تعلق ہے، اسلام پہلا دین اور پہلی تحریک ہے، جس نے عوام الناس کی قدر پہچائی، غلامی اور او کچ نیج کا خاتمہ کیا، ہرایک کو قانون کا کیساں پابند بنایا اور تقویٰ کو معیار نضیلت گردانا۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ علی ہے گئے ایک جگہ اپنے قیام کے لئے بیند فرمائی تھی، لیکن اپنے ایک جان فار حضرت خباب علیہ کے مشورے پر بعد میں دوسری چیند فرمائی تھی ، لیکن اپنے ایک جان فار حضرت خباب علیہ کے مشورے پر بعد میں دوسری چیند فرمائی تھی ہوگئے۔ اس سلسلے میں فاضل مؤلف مولوی افضل حق کی تالیف'' محبوب خدا'' کا میہ اقتباس چیش کرتے ہیں

افتباس پی رہے۔ تدبیر کے معاملہ میں مثورہ قبول فرمالیت ہے۔۔۔ تدبیر کے معاملہ میں مثورہ قبول فرمالیتے تھے۔ سلیم الفطرت صحابہ پینی، وتی کے حال پیغیمر علیقی کے حضور بردی جراکت سے رائے دیا کرتے تھے۔ اس مالیم مناسب رائے کوخوثی ہے قبول فرمالیا کرتے تھے۔''
سرول خدا عیا ہے کہ کہ کہ ایک تھلی ہوئی کتاب کی طرح تھی۔ آپ پوچھا کرتے تھے۔''کیا میں نے ایک عمر تمہمارے درمیان بسرنہیں کی؟''ان کا برے سے براوش بھی ان کی اخلاقی عظمت سے انکار نہ کرسکتا تھا۔ اس خلتی عظیم، اس صدافت، اس امانت اور انہی فضائل کو دیکھ کرلوگ ان پر ایمان لائے تھے اور جوایک باران کے صلفہ احباب میں داخل ہوتا، ان کا عاشق جاں شار بن جاتا۔ حضرت سعد ابن ابی و قاص عظیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہوتا، ان کا عاشق جاں شار بن جاتا۔ حضرت سعد ابن ابی و قاص عظیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہوتا، ان کا عاشق جاں شار بن جاتا۔ حضرت سعد ابن ابی و حاکم یں، میں آ مین کہوں گا۔ میں دعا کروں گا، آپ آ مین کہئے۔ حضرت سعد جہوتہ ہیں۔ میں نے دعا کریں، میں آ مین کہوں گا۔ میں دعا کروں گا، آپ آ مین کہئے۔ حضرت سعد جہوتہ ہیں۔ میں نے دعا کی۔۔۔ ''البی ا میرا سا منا کسی مضبوط دشمن سے ہو، وہ مجھ پر بھر پور

حاصل ہوجائے۔'' عبداللہ ابن جحش رہے نے آمین کہی ، پھرعبداللہ نے دعا کی ---''الہی! میرا مقابلہ بھی کسی طاقتور دشمن سے کرا، وہ جھے پرزور دار حملہ کرے اور میں اس پروار کروں ، آخر میں تیری راہ میں مارا جاؤں اور میرے ناک کان بھی کاٹ لئے جا کیں ---اور جب میں

حملہ کرے اور میں بھی اس پر پورے زور سے حملہ کروں۔ آخروہ مارا جائے اور جھے فتح

اس حال میں تیرے رو ہر دبیش ہوں تو تو بو چھے،''ابن جحش! تیرے ناک کان کیوں کا نے لئے گئے تھے؟''میں جواب دوں''اے اللہ! وہ تیری اور تیرے رسول کی راہ میں کائے گئے تھے'' کھر تو کہے کہ'' بچ کہتے ہو،عبداللہ ابن جحش! واقعی ،میری ہی راہ میں کائے گئے تھے۔'' اللہ اللہ اللہ! کیسے لذت آشنائے در دلوگ تھے۔''

5 m 3

لذت رقص الممل شہیدوں سے پوچھ آگئے وجد میں سر جو کٹنے لگا"

'' بچپا جان! اگر بیلوگ میرے دائیں ہاتھ پرسورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لاکر رکھ دیں اور پائیں ہاتھ بر چاند لاکر رکھ دیں اور پھر مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں اعلانِ تو حیدترک کر دوں تو میں پھر بھی ان کا مطالبہ مان نہیں سکتا --- اب بیکام جاری رہےگا۔ یا تو میں کامیاب ہوجاؤں گا، یا اسی راہ میں میری جان چکی جائےگے۔''

''سیدالور'ی''کا مطالعہ کرتے ہوئے جھالیا قاری تو ایک عالم چیرت واستعجاب میں پہنچ جاتا ہے۔معلومات کا اتنا ذخیرہ اور پھر اتنی صحت اور احتیاط ہے، اینے سلقہ اور تر شیب ہے۔۔۔!! ان کی تدوین وہی کرسکتا ہے جس پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو۔۔ کوئی بر شیب کے سب سے میں رہتے ہوئے کوئی اتنا وقع دینی باور نہیں کرسکتا کہ ہری پور ہزارہ جیسے غیر معروف مقام میں رہتے ہوئے کوئی اتنا وقع دینی اور ادبی کارنا مدانجام دے گا۔ زمان ومکان کے تزاظر میں بیسو چا بھی نہیں جاسکتا کہ چالیس اور ادبی کارنا مدانجا کی مصروف اور انتہائی سادہ وضع قطع اور دیبی طور طریقوں والا مرو برس کی عمر میں ، ایک انتہائی مصروف اور انتہائی سادہ وضع قطع اور دیبی طور طریقوں والا مرو برس کی عربی ، جانِ دو عالم علیات کے سیرت نگاروں اور مدرح سراؤں میں اتنا قابل رشک مقام درویش ، جانِ دو عالم علیات

F 19 2

حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہوسکے گا --- ایک عرصہ سے ان کا گھرانا ملک کے ا یک کونے میں چرائے علم ومعرفت روش کئے بیٹھا ہے--- یوں تو اس علمی خانو ا دے کا ہر فر د نور علی نور ہے۔ تاہم مؤلف''سیدالوری''اور مدیراعلیٰ ماہنامہ''جام عرفال''حضرت قاضی عبدالدائم وائم مدظلہ العالی کی شان ہی کھے اور ہے۔ وہ گدڑی میں چھیے ہوئے لعل ہیں --- کسی یو نیورٹی یاعلمی مرکز میں ہوتے تو کسی او نیچے مرتبے پر فائز ہوتے ،کیکن یہاں تو سا دگی اور گوشہ مینی ہے۔ وہ سجا دہ نشین ضرور ہیں لیکن نہ بیروں ایسی سج دہجے ہے ، نہ کوئی مخصوص وضع قطع ۔ نہ ملا قات کا وفت متعین ہے ، نہ ارا دہمندوں ہے رکھ رکھا ؤ کا مظاہرہ --- بات چیت بھیعلمیت اور تفاخر سے میر ا ---علم کا بحرنا پیدا کنار ہیں ۔تعلیم ویڈ ریس ، وعظ ونفيحت امامت وخطابت كے ساتھ ساتھ مجاہرہ ومرا قبہ،غور دفکراورعبادت وریاضت كا سلسلہ بھی جاری ہے اور تصنیف و تالیف کا شغلِ لطیف بھی --- انہیں نہ لکھؤ کے دبستانِ ا دب سے مستفید ہونے کا موقع ملاء نہ انہوں نے دہلی کے مکتب فکر کی خوشہ چینی کی ہے ؟ تا ہم ان کی تحریر میں وہ لطیف حیاشی اورمٹھاس ہے جو بہت ہی کم تحریروں میں پائی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں جودل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ان کا تخاطب عوام الناس ے ہے،اس کئے وہ انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں---علمیت کا اظہار بھی ان کامقصود نہیں رہا، نہ ملمی اصطلاحات ہے انہوں نے مجھی اپنی تحریر کو بوجھل ہونے دیا ہے۔البتہ بیہ ا حساس ہروفت انہیں دامن گیر ہے کہ بات کیسے کی جائے ، اندازِ بیان کیسا ہو، اس لئے کہ انہیں اسلوب بیان کی اہمیت کا اندازہ ہے۔

> سیف اندازِ بیاں بات بنا دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں

وہ بات کرنے کا ڈھنگ جانے ہیں اور بات میں دلچیسی پیدا کرنے کے فن سے کما حقہ آگاہ ہیں۔ اس لئے اظہار بیان میں بھی بات چیت اور مکا لمے کا انتخاب کر لیتے ہیں اور بھی کوئی شعرابیا برمحل کہدو ہے ہیں کہ قاری پورے سیاق وسباق کے ساتھ بات بھی سمجھ اور بھی کوئی شعرابیا برمحل کہدو ہے ہیں کہ قاری پورے سیاق وسباق کے ساتھ بات بھی سمجھ جاتا ہے اور اس کی دلچیسی بھی برقر ار رہتی ہے۔ جانِ دو عالم علیق کے والدِ ماجد جناب

عبداللدكے جمال بے مثال كوكس حسن وخو بى سے بيان كيا ہے كم

'' دس بیس نہیں ،سینکڑ ول لڑکیاں ان کی محبت میں گرفتارتھیں اور آس لگائے بیٹی تھیں کہ ہماری شاوی عبداللہ سے ہوجائے گی ،گر جب عبدالمطلب نے سیدہ آ منہ کو بہومنتخب کرلیا تو عشقِ عبداللہ میں وار فتہ لڑکیاں عمر بحرتم محبت کودل میں بسائے کنواری بیٹی رہیں اور انہوں نے کہیں بھی شادی نہیں کی کہ ہاں!اگر عبداللہ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ۔

۶ r. 3

ہاں مجھے اب اپنی ان تنہائیوں سے پیار ہے رید جومیر نے ساتھ ہیں تیرے بطے جانے کے بعد'

حضور سرور کا کنات، فخر موجودات علی کی اس دنیا میں تشریف آوری کا تذکرہ ہم سیرت نگار نے بڑے التزام اور بڑی توجہ سے کیا ہے، تو مصنف 'سیدالور کی' بھی اس سلطے میں کسی سے پیچے کیوں رہے۔ انہوں نے حضور علی کی دلا دت مبار کہ کی تصویر شی یوں گ ہے ''بالآ خرا تظار کا زمانہ کٹ گیا ۔۔۔ فراق کا عرصہ ختم ہؤ ااور نبوت ورسالت کے آفاب عالمتاب کے ضیابار ہونے کا وقت قریب آن لگا ۔۔۔ بیدا پریل کا مہینہ تھا اور موسم ہمارت سے اس سہانے موسم کی ایک ایک چیز پر۔۔۔ اس کی مہینی فضا وَں پر، دُر ہار گھٹا وَں پر، مُرافشاں ہواوں پر، مسکراتی کلیوں پر، کھلکھلاتے پھولوں پر، مرغز اروں، شاخساروں پراور ان میں چیجہاتی گئٹاتی پڑیوں پر، ڈالی ڈالی پر رفصاں خوش نما وخوش نوا پر ندوں پر، گلوں کو چومتی اور فرط مسرت سے جھومتی بلبلوں پر۔۔۔ غرضیکہ بہار کی ایک ایک ایک ادائے دلنواز پر شاعروں نے کی گئ غز لیں کہ ڈالیس ، ادیوں نے نن پارے خلیق کر دیئے مگرحق تو یہ ہے کہ شاعروں نے کی گئ غز لیں کہ ڈالیس ، ادیوں نے نن پارے خلیق کر دیئے مگرحق تو یہ ہے کہ

اس موضوع کوآ کے چل کر یوں بیان کیا ہے

-----اس بهار میں-----

ہے۔۔۔۔ وہ گلِ رعنا کھلا ،جس کی بوئے دلآ ویز ہے چمنستانِ وہر کا ہرطا ئرمست و بخد د مدمی ا

ہے ۔۔۔۔ وہ سیم سحر چلی ،جس کے ہرجھو نکے میں گلزارازل کی مہک ر چی تھی۔

سيدالورى جلد اول

ہے ۔۔۔ وہ صبامحوِ خرام ہوئی، جس کی اٹکھیلیوں سے باغ ابد کی ہر کلی مسکر اپڑی، ہرشگوفہ کھل اٹھا۔

﴿ --- وہادِ بہاری جلی جس کی راحت بخش تھیکیوں سے بیقرارانِ عالم کوقرارا آگیا۔
 ﴿ --- وہ ابرِ نیساں برساجس کا ہر قطرہ منت کش صدف ہوئے بغیر دُرِ شہوار بن گیا۔
 ﴿ --- وہ شہم بڑی ، جس کانم گلتانِ عالم کے بیتے بیتے کے لئے آب حیات ثابت ہؤا۔
 ﴿ --- وہ شہم بڑی ، جس کانم گلتانِ عالم کے بیتے بیتے کے لئے آب حیات ثابت ہؤا۔
 بیر بیج الا ق ل کی بارھویں تاریخ تھی اور سوموار کی رات

#### اس رات کو

وہ مہرتاباں نور بار ہوا جس کی روپہلی کرنوں سے کا تنات کا ذرہ ذرہ روشنی میں نہا گیا۔۔۔و اَشُوقَتِ الْاَدُ صُ بِنُودِ وَبِهَا۔۔۔اورز مین اپنے رب کے نور سے جگمگااٹھی۔'
گیا۔۔۔و اَشُوقَتِ الْاَدُ صُ بِنُودِ وَبِهَا کرنے کے لئے مؤلف علام نے بھی بھی گفتگو کا انداز اور تحریر کے لطف کو دو بالا کرنے کے لئے مؤلف علام نے بھی بھی گفتگو کا انداز اور مکالمہ کا طریق اختیار کیا ہے۔ بیتوع اور جدت بہت خوب ہے۔۔۔را ہب بحیرہ اور جناب ابوطالب کی بات چیت ملاحظہ بیجئے۔

"بيبية بكاكياب؟"

"بیاہے میرا۔" ابوطالب نے جواب دیا۔

" بیٹا ---؟ نہیں، بیآ پ کا بیٹانہیں ہوسکتا'' راہب بولا''اس کا باپ زندہ ہو

بى ئېيىسكتا-"

'' بھیک ہے۔۔۔ بھتیجا ہے میرا۔''ابوطالب کو حقیقت بیان کرتے ہی بن پڑی۔ ''اس کے باپ کی وفات کو کتناع رصہ ہو گیا ہے؟''

'' وه تو اس دوران چل بساتھا جب بی<sup>شکم</sup> ما در میں تھا۔''

"اس کی مال موجود ہے؟"

'' بہیں --- وہ بھی چندسال پہلے انقال کر گئی ہے۔''

ا پنااطمینان کر لینے کے بعد را بہب گویا ہؤا --- '' بلا شبہ آپ سے کہدرہے ہیں اور میں آپ کومن تبہ کرتا ہوں کہ اس کو بہو دیوں سے بچا کرر کھیئے ، کیونکہ بہودی حاسد لوگ ہیں

اور اگر انہیں ان علامات کا پیتہ چل گیا جو مجھے معلوم ہوئی ہیں تو وہ ضرور اسے قل کرنے کی کوشش کریں گے۔''

تصوری اورمنظرنگاری کی ایک اورمثال ملاحظہ ہو۔ مجز ہشق الصدر کا بیان ہے۔
'' مائی حلیمہ کہتی ہیں ---'' دو پہر کا وقت تھا --- ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ اچا تک میرا بیٹا چیختا چلا تا اور شور مجا تا ہؤا آیا ---'' اوا می!'' ---'' اوا بو! میرے قریشی بھائی کو بچا میرے قریشی بھائی کو بچا کیجئے ، مجھے ڈر ہے 'آیا اسے زندہ نہیں یا سکیں گے۔''

میراکلیجه دهک سے ره گیا --- "قصه کیا ہے؟" میں نے یو جھا۔

''ہم اُدھر کھڑے تھے۔''اس نے ہانپتے ہوئے وادی کی طرف اشارہ کیا''کہ اچا تک ایک آدم کھڑے تھے۔''اس نے ہانپتے ہوئے وادی کی طرف اشارہ کیا''کہ ایک آدمی آیا اور اس کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا، پھر اسے لٹا کر اس کا سینہ چیر نے لگا۔۔۔ مجھے پچھے پیٹن کہ پھر کیا ہؤا؟''

جذبات کی عکاس کا کیار نگ اختیار کیا گیا ہے---!

(اے آگ اتو عمار کے لئے اس طرح ٹھنڈی اورسلامتی والی ہو جا، جس طرح ابراہیم کے لئے بی تھی۔) کون جانے کہ اس بیار بھرنے انداز سے دم کرنے میں اور اس نوٹرانی ہاتھ کے لمس سے حضرت عمارﷺ کے بدن میں کیف وسروراور برودت وسکون کی کیسی لہریں دوڑ جاتی ہوں گی۔۔۔۔!''

سیرت النبی علی کے بیان کاحق اسی اہل دل سے ادا ہوسکتا ہے جو کتا بی علم میں بھی میکا ہواور اسے علم لدنی سے بھی وافر حصہ ملا ہو۔ جو محض گفتار کا دھنی نہ ہو! بلکہ صاحب کروار بھی ہو۔ اس لئے کہ ہرشتے سے کہیں زیادہ رسول اللہ علیہ کے حسن کردار ہی نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا --- جب آپ تن تنہا تھے، تب بھی اور جب آپ لا کھوں کے مجبوب مقتدا تھے، تب بھی معترضوں کو یہی چیلنج تھا --- ''کیا میں نے ایک عمر آپ کے درمیان نہیں گزاری ؟''

مؤلف ''سیدالوری'' حضور اکرم علیہ کی سیرت مطہرہ کا یہی شفاف آئینہ ہمارے سامنے رکھ کر ہوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے کردار میں اس ذات والا صفات کے کردار کی کوئی جھلک ہے---؟ کیا ہمارے دل نو رِنبوت سے منور ومستنیر ہیں---؟ کیا ہمارا طر زِ عمل آقائے نامدار علیہ کی سیرت و کردار ہے کوئی لگا کھاتا ہے --- ؟ کیا ہمارے دل ، جانِ دوعالم علیہ کے عشق ومحبت کے جذبات سے بھر پور ہیں---؟ کیا ہماراضم برعظمت رسالت برگوای دیتا ہے---؟ محمد علیقیہ کامشن صرف لوگوں کے ظاہر کو بدلنا نہ تھا؛ بلکہ انسانیت کے باطن کومتا ٹر کرنا تھا۔ پیغمبروں کے نز دیک کامیابی ، مالیاتی کا نام نہیں ہوتا ، نہ وہ معاشی اور معاشرتی خوشحالی کے حصول تک اپنی مساعی کومحدود رکھتے ہیں ؛ بلکہ پیغمبر ، دل کی ونیا میں انقلاب ہریا کرنے کے لئے آتے ہیں ، اس لئے کہ جب تک ول کی ونیانہیں بدلتی ، باہر کی دنیا بھی اصلاح پذیر نہیں ہوسکتی --- انسانی دل سدھرے گا تو خارجی مأحول بھی سدهرے گا۔انسانی دل میں بگاڑ آئے گا توسارے معاشرے میں بگاڑ آجائے گا---اہل ا بمان واخلاص کے لئے بھی محمدی کے بروانوں کے لئے ، بیجان لینا ضروری ہے کہ رویے محمری کے بغیر، اتباع سنت کے بغیر، ہیروئ سیرت جان دو عالم علیات کے بغیر ہماری نجات ہے، ندد نیوی فلاح --- کیابات کہد مکتے ہیں اقبال

سیدالوری جلد اوّل کم مقدمه

وز رسالت درتن ما جال وميد از رسالت دين ما ، آئين ما جزو ما از جزوما لاینفک است ابلِ عالم راپيام رمتيم از خدا محبوب تر گردد نبی علیه

حق تعالی جیکرِ ما تورید از رسالت در جہاں تکوین ما از دسالت صد بزار ما یک است ماز حکم نسبت او ملتیم قوت قلب و جگر گرددنی علیه

خالقِ حقیقی شادو آباد رکھے ساقی'' جام عرفال'' کو،مسندنشین خانقاہ نقشبند ہیمجد دییہ صدریه هری بور ( ہزارہ ) کو، دارٹِ امیرشر بعت وطریقت، عارف ربانی حضرت معظم علامہ قاضی محمد صدرالدین کو، اورسیرت نگارسیدالرسلین خاتم انبین علیت کو، جنبوں نے اسوؤ حسنهٔ ہادی دو جہاں علیت کو اتن عمر کی ، اتن عقیدت ، اے خلوص اور اتن جامعیت ہے "سیدالور'ی" کی صورت میں ہم عاجز وں اور جیجد انوں کی رہبری ، رہنمائی اور فلاح دارین کے لئے پیش کیا۔ الله ياك انبيس جزائے عظيم دے اور جميں توقيق بخشے كه جم اپني زند كيوں كوسنت و سیرت محمدی کے سانچے میں ڈھال سیس کہ یہی صراط منتقیم ہے اور یہی منزل موس ا وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ وَنُورِ عَرُشِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ.

۵ انورٹ روڈ ، پیٹا ورصدر

QQQ

باب

# شرف و نجابت

جان دوعالم علیستی کے دا دا جان ، اُبّا جان اُمّی جان کے جستہ جستہ حالات

زمان جاہلیت کی فخاشی و عربانی کے دوران اینے کردارکو پاکیزہ رکھنے والوں کے دلچسپ واقعات

## کھاں سے کھاں تگ۔۔۔۔ محمد ﷺ محمد ﷺ

سيد انوار ظهوري

صمیر زمیں سے لیہ آساں تک مخمد مخمد ادھر سے اُدھر تک ، یہاں سے وہاں تک محمد محمد بول ارباب صحرا که نامید و زهره استجی یک زیال میں ویار عرب سے وم کہکشاں تک مخمد مخمد یمی ذیر جیم ، میمی نام هر دم ، میمی اک وظیفه منار تحیل سے اقصائے جاں تک مخمد محمد سر دشت ، صرصر کی شوریدہ کے میں سلکتی نوا سے سمندر کی منه زور موج روال تک مخمد محمد ازل تا ابد، روح و دل کی فضا میں إدھر بھی ہے چرجا اُدھر تبر ہے حشر کے امتحال تک مخمد محمد بتونيق رحمال ، بتعميل قرآل ، بتائير عرفال شب و روز ہستی ہے اکلے جہال تک مخد ورائے تیاس و گماں بھی یقینا انہیں کی جلی بظاہر حدودِ قباس و گمال تک محمد محمد فضائے ازل کا وہ یہلا ستارا ، ابد آشکارا بہ خطِ نظارہ کہاں ہے کہاں تک محمد محمد سرِ لوبِ محفوظ بھی ، ورد حق بھی ، یبی نام نامی تہیں ہے فقط بی وقتہ اذال تک محمد محمد سبھی اہل ایماں ، انہی کے سلامی ، یہ فحر غلامی مری برم سے برم کروبیاں تک محدہ محد مدیخ میں محسین فرما لیوں پر ظہوری ظہوری یہاں بھی دل معظرب سے زباں تک مخد مخد



Marfat.com

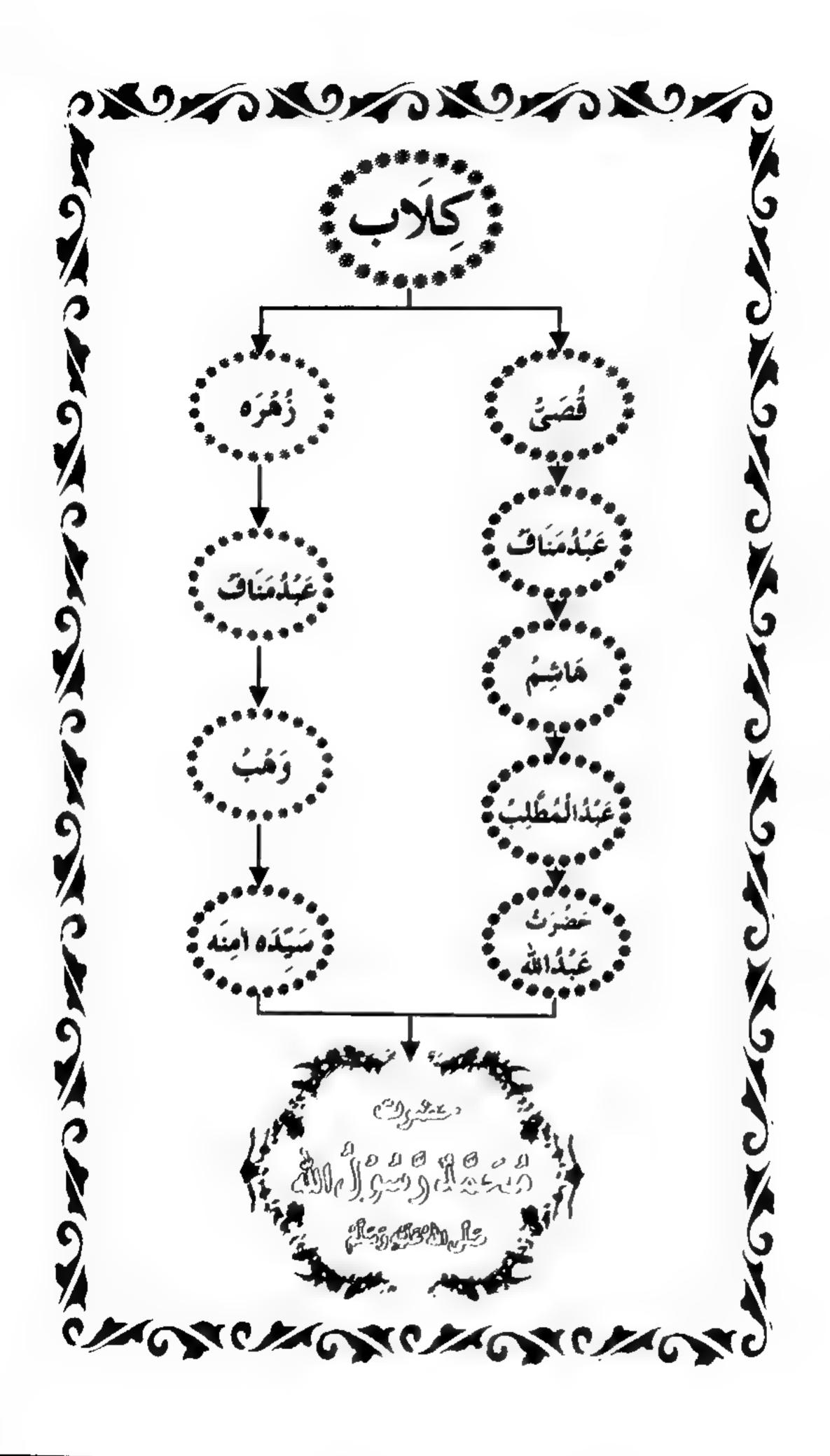

Marfat.com



## والدماجد ذبيح الته جناب عبدالته

جان دوعالم علی کے والد ماجد کے نام نامی کے ساتھ'' ذیج اللہ'' دیکھ کرآپ جیران تو ہوئے ہوں گے ، کیونکہ عام طور پر ذیج صرف حضرت آسلیل الفیلی کو سمجھا جاتا ہے ، گر حقیقت یہ ہے کہ حضرت آسلیل الفیلی کی طرح عبداللہ بھی ذیح ہیں ۔۔۔جبھی تو جان دو عالم علی الفیلی الفیلی کی طرح عبداللہ بھی ذیح ہیں۔۔ جبھی تو جان دو عالم علی الفیلی الفیلی کی طرح نے ہوئے فرماتے ہیں۔ ''افا ابْنُ الذَّبِیُحینُنِ'' (میں دوذیجوں کا فرزند ہوں۔) (ا) ذیج اول حضرت آسلیل الفیلی اور ذیح ٹانی عبداللہ ہیں۔ ذیج اول حضرت آسلیل الفیلی اور ذیح ٹانی عبداللہ ہیں۔ ذیج عبداللہ کا واقعہ بھی ذی آسلیل الفیلی ہے کم جیرت آسکین اس کا پس منظر سمجھنے کے لئے تاریخ ماضی کے چنداوراق پلٹنے پڑیں گے۔

## زمزم کی گمشدگی

ایک زماند تھا جب مکہ مکرمہ پر جرہم قبیلہ کی حکمرانی ہؤ اکرتی تھی۔ یہ قبیلہ حضرت اسلمعیل الظیفی کے زمانہ سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آرہا تھا۔اپنے کردار وعمل کے لحاظ سے میہ لوگ پہلے تو بہت اچھے رہے کین پھر بتدریج بد کاربوں کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔
رئیس قبیلہ عمر بن حارث جرہمی ایک اچھا آدمی تھا۔اس نے بہت کوشش کی کہلوگ اپنی روش اور طرز حیات بدل لیں مگر لوگوں کو تو عیاشیوں کا چسکا پڑچکا تھا اس لئے اس کی تضیحتوں برکسی نے بھی کان نہ دھرا۔

ا بی توم کی مسلسل رو به زوال اخلاقی حالت دیکھ کرعمر بن حارث کوخیال آیا کہ اگر میری قوم کے بہی شب وروز رہے اوران کی بے باکی کا یہی عالم رہا تو ایک نہ ایک دن ہم پرعذاب الہی نازل ہوکر رہے گا اس لئے بہتریہ ہے کہ کعبہ فنڈ میں جمع شدہ سونا اور دیگر فیمتی

(١) تغير كشاف، موره صلفت ٤، زيرة بيراتي إنِّي أراى في المُمنَامِ أنِّي أَذُبَهُ كَ الآبي

سامان کہیں چھیا دیا جائے ، تا کہ اگر عذاب الہی نازل ہو ہی جائے تو ہم پر جوگز رے گی سو گزرے گی الیکن کعبہ مکرمہ کا مال تو بہر حال محفوظ رہے گا۔

چنانچہ اس نے کعبہ فنڈ میں جمع شدہ اموال کوجن میں سونے کے بے ہوئے و و ہران ، پچھ تکوار بی اور پچھ زر ہیں شامل تھیں ، یکجا کیا اور جا وِ زمزم میں دنن کر دیا۔ ان دنوں جرہم کی بداعمالیوں کے سبب زمزم بھی ختک ہو چکا تھا اس لئے اموال کعبہ کو دفن کرنے کے بعداس نے کنواں بھی بھر دیا۔

آ خرو ہی ہؤ اجس کاعمر بین حارث کوڈرتھا --- جب جرہم کی سیاہ کاریاں حد ہے بڑھ کئیں تو خزاعہ نامی قبیلہ کی متعدّ د ذیلی شاخوں نے مل کر جرہم پرحملہ کر دیا۔ جرہم نے مقابله کیالیکن بری طرح تنکست کھائی اورحمله آور مکه مکرمه پرقابض ہو گئے۔

اس لڑائی میں جرہم کے بہت سے افراد مارے گئے اور جوزندہ بیجے وہ در در کی مھوکریں کھانے کے لئے یمن کی طرف بھاگ گئے۔(۱)

امتدادِ ز مانہ کے باعث رفتہ رفتہ جاہِ زمزم کا نام ونشان تک مٹ گیا اورکسی کو یا و بھی نەر ہا كەو ەكہاں ہؤ اكرتا تھا---اس عالم میں پانچ سوسال كاطويل عرصەگزرگيا-(٢) جب میراث ابراہیم واسمعیل کے دارث اعظم ، باعث ایجادِ کعبدوزمزم علیہ کی د نیا میں تشریف آوری کا وفتت قریب آیا تو ارا د وَ الٰہی ہوَ ا کہ اس کنویں کو دوبارہ منظرعام پر لا یا جائے اورلوگوں کو پھر سے اس مبارک یا نی سے سیراب کیا جائے --- اور بیظیم سعادت جانِ دو عالم علی کے دادا جان عبدالمطلب کو حاصل ہوئی کہ ان کے

(١) البدايه والنهايه ، ج٢، ص١٨٣، ١٨٥، الاعلام ببيت الله الحرام، ص ۳۷،۳۲ تاریخ ابن جریو طبوی ، ج۲، ص ۹۹ ۱، ۹۹ ۱.

كمة كرمدے بے سروسامانی اور كس ميرى كے عالم بيس فرار ہوتے وقت عمر بن حارث نے ايك درو ناك لظم بمى كمي تقى جس كے لفظ لفظ سے فم كا دموال افعتا ہے مكر قارئين كى اكثريت چونكه عربی سے نا آشنا ہے، اس لئے ہم نے اس کوال ہیں کیا۔ (۲) الزرقانی، ج ا، ص ۱ ا ۱، السیرة الحلبیه، ج ۱، ص ۳۵.

ذر لیے اللہ تعالیٰ نے صدیوں کے گم گشتہ جاوِز مزم کو پھر سے جاری فر مادیا۔

عبدالمطلب (١) كا خواب

عبدالمطلب نے ایک رات خواب دیما، کوئی کہدر ہاتھا'' طَیبَه کورو!''
''طیبَه کیاچیز ہے؟''عبدالمطلب نے پوچھا۔۔۔ گرکوئی جواب نہ ملا۔
دوسری رات پھرخواب دیما، کہا گیا۔۔۔ ''بَرَّه کھودو!''
''بَرَّه 'کیا؟''عبدالمطلب نے پوچھا۔۔۔ پھربھی کوئی جواب نہ ملا۔
تیسری رات پھر تکم ملا۔۔ ''مَضُنُو نَهٔ کھودو!''
''مَضُنُو نَهُ ہے کیا مراد ہے؟''۔۔۔ حب سابق جواب میں خاموشی رہی۔
عبدالمطلب اہل زبان تھے، تیوں الفاظ کے معانی (۲) بخو بی جانے تھے، گر
جیران تھے کہان سے مراد کیا ہے؟ پھرایک رات صراحة کہا گیا کہ زمزم کھودو!
اب تو معاملہ صاف ہوگیا۔۔۔عبدالمطلب سمجھ گے کہ طَیبَهُ، بَرُّ ہُ اور مَضْنُو نَهُ

صبح آپ نے اپنی قوم سے ذکر کیا کہ جمھے خواب میں زمزم کھودنے کا تھم ملا ہے۔ چونکہ زمزم کو گم ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں اور کسی کو بھی اس کی صبح جگہ معلوم نہیں تھی ،اس لئے لوگوں نے پوچھا --- ''کیا ہے بھی بتایا گیا ہے کہ زمزم ہے کہاں پر؟'' ''نہیں --- یہ تونہیں بتایا گیا۔''عبدالمطلب نے جواب دیا۔ ''اگر یہ خواب سچاہؤا''لوگوں نے کہا'' اور تھم ،اللہ کی طرف سے ہؤاتو آپ کے

(۱) عبدالمطلب کا بچین یر ب (مدینه) پی گذرا تھا۔ جب برے ہوئے تو ان کے پچا مطلب ان کو دہاں سے لے آئے۔ والی پر جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب کوئی عبد، لیمنی غلام ساتھ لے آئے ہیں اسلئے لوگوں نے ان کوعبدالمطلب کہنا شروع کردیا، لیمنی مطلب کا غلام۔ بعد میں مطلب نے بہت کہا کہ بیمیرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے نہ کہ غلام، گر جوتا م لوگوں کی نعد میں مطلب نے بہت کہا کہ بیمیرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے نہ کہ غلام، گر جوتا م لوگوں کی زبانوں پر چڑھ چکا تھا، چڑھا ہی رہا عبدالمطلب کا اصلی نام عامر، لقب شیبا ورکنیت ابوالحارث ہے۔ زبانوں پر چڑھ چکا تھا، چڑھا ہی رہا عبدالمطلب کا اصلی نام عامر، لقب شیبا ورکنیت ابوالحارث ہے۔ معنی ہے '' نیوکا رلوگوں کے لئے' اور مَصْنُو نَدُ کا معنی ہے'' نیوکا رلوگوں کے لئے' اور مَصْنُو نَدُ کا معنی ہے'' نیوکا رلوگوں کے لئے' اور مَصْنُو نَدُ کا معنی ہے'' نیوکا رلوگوں کے لئے' اور مَصْنُو نَدُ کا معنی ہے'' نیوکا رلوگوں کے لئے' اور مَصْنُو نَدُ کا معنی ہے'' نیوکا رلوگوں کے لئے' اور مَصْنُ ہے' دیکھوص ہی''

لئے جگہ کی نشا ندہی بھی کردی جائے گی۔''

خواب سياتها، ال لئے دوبارہ تھم ہؤا۔

اِحُفِرُ زَمُزَمُ، اِنَّكَ اِنْ حَفَرُتَهَا لَنْ تَنْدَمُ، وَهِى مِيْرَاتْ مِنْ اَبِيْكَ لَاعُظَمُ، لَا تَنْزِفُ وَلاَ تُذَمُّ، تَسُقِى الْحَجِيْجَ الْاعْظَمُ.

( زمزم کھود و ، اسے کھود کرتمہیں شرمسارنہیں ہونا پڑنے گا۔وہ تمہارے بڑے باپ ( حضرت اسلعیل الکینی کی میراث ہے۔ نہ بھی خشک ہوگا ، نہ اس کا پانی کم ہوگا۔ بے شار جا جیوں کوسیراب کرے گا۔)

عبدالمطلب نے پوچھا''اَیُنَ هِی؟''(وہ ہے کہاں پر؟)
جواب ملا' بَیُنَ الْفَرُثِ وَالدَّمُ، عِنْدَ قَرُیَةِ النَّمُلِ حَیْثُ یَنْقُرُ الْغُوَابُ الْاَعْصَمُ.''
(چیونٹیوں کے بل کے پاس، جہاں سفید سینے والاکوا گو براور خون میں چونچ مارر ہا ہو۔)(ا)
فیصیف میں میں اللہ ہے۔

زمزم کی تلاش

عبدالمطلب بیدار ہوکر صبح صبح حرم کی طرف چلے۔ وہاں چیونٹیوں کا بل تو آسانی سے مل گیا ،لیکن گو براورخون میں چونچ مارتاہ وَ اکوا کہیں بھی نظرندآ یا۔

عبدالمطلب جیران و پریشان کھڑے سوچ ہی رہے ہے کہ ناگاہ کہیں قریب سے بنم ذرح شدہ گائے لوگوں کے ہاتھوں سے جھوٹ گئی۔عبدالمطلب نے دیکھا کہ گائے دوڑتی دوڑتی آئی اور چیونٹیوں کے بال کے پاس بے دم ہوکر گر پڑی۔اسٹے میں چیچے سے لوگ بھی آئی۔انہوں نے وہیں گائے کو ذرح کیا ، چمڑاا تارااور گوشت وغیرہ کا ٹا۔۔۔اس سارے عمل کے نتیج میں وہ جگہ گو ہراورخون سے لتھڑ گئی۔تھوڑی دیر بعد کہیں سے سفید سینے والا کوا اڑتا ہؤ آآ یا اور گو ہراورخون میں چو نچے مارنے لگا۔(۲)

خواب میں بنائی گئی ساری علامتیں پوری ہو گئیں تو عبدالمطلب کو یقین ہو گیا کہ جا ہے زمزم اس جگہ مستور ہے۔

<sup>(</sup>۱) البدايه والنهايه، ج٢،٥٠٥،٢٣٦،٢٣٥ السيرة الحلبيه، ج١،٥٠٢،٠٠٠ سيرت ابن هشام ،ج١،٥٠٠ (٢) السيرة الحلبيه، ج١،٥٠٤، روض الانف، ج١،٥٠٨ -

## زمزم کی کھدائی اور قریش کا جھگڑا

ا گلے دنعبدالمطلب نے کدال وغیرہ لی اور اپنے بیٹے حارث کوساتھ لے کرمقرر كرده جكه آبيج ـ كهدائى كا آغاز كرنے بى كے تنے كه قريش نے شور مياديا '' خدا کی میم ! جن دو، بنوں کے پاس لا کرہم اپنی قربانیاں ذریح کرتے ہیں ،ان کی درمیانی جگہ میں ہم آپ کو کھدائی کی ہرگز اجازت جہیں دیں گے۔' (ا) مرعبدالمطلب تواس کھدائی برخدا کی طرف سے مامور ہے،اس کے لوگوں کے شور وغو غاسے ہتا ثر ہوئے بغیر حارث سے کہنے لگے

(۱) واضح رہے کہ عبدالمطلب کے لئے جس جگہ کی نشا ندہی کی تھی ، وہ جگہ اساف اور نا کلہ نا می دو، بنوں کے درمیان تھی۔قریش اپنی قربانیاں انہی دو بنوں کے پاس ذرج کیا کرتے تھے۔ آ ہے ،اساف ونا کلہ کی حقیقت معلوم کر لیجئے ،ادراندازہ سیجئے کہانسان جب شرک کی پہتیوں میں کرتا ہے تو کہاں تک کرتا چلا جاتا ہے۔

اساف و ناکلہ قبیلہ جرہم کے دوافراد ہتھے۔۔۔مردادرعورت۔۔۔مرد کا نام اساف تھا اور عورت كا نائلنہ ان دونوں نے الى گھنا ونى حركت كى تھى كہ ابليس بھى جيخ اٹھا ہوگا --- انہوں نے عين الیام ج میں جب کعبہ مرمہ کوتھوڑی در کے لئے خالی پایا تو اندر تھس کرزنا کیا اور غضب الہی کو دعوت وی۔ الله تعالی اس قدر ناراض ہؤ ا کہ دونوں کوسٹے کر کے پیخر بنا دیا۔لوگوں نے جب انہیں مسنح شدہ حالت میں بإيا توان كوكعبه كے قريب نصب كرديا، تاكه برديكھنے والاان كے انجام سے عبرت حاصل كرے۔

منجه عرصے تک توبیر مامان عبرت ہے مرجب طویل مدت گزرگی اور عرب میں شرک و بت برسی کا رواج عام ہو گیا تو رفتہ رفتہ ان منے شدہ جسموں پر بھی تقدیں کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا اور بالآخرا ندھی عقیدت کی بوللمونیوں نے میکر شمہ مجھی دکھایا کہ وہ ملعون ومغضوب جسے جن پر رہتی دنیا تک لعنت کی جانی جا ہے تھی،اس قدرمحترم ہو مجھے کہان کے پاس لا کرجانوروں کی قربانی دینا قبولیت کی سند تھہرا اوران کے آس پاس کی جگہ بھی اتنی مقدس اور پاکیزہ قرار بائی کہ وہاں عبدالمطلب کا کھدائی کے لئے کدال چلانا سوءاوب شارکیا جالَهُ لَكَالَهُ فَيَالِلُعَجَبُ !!! ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلتَّوْجِيْدِ، مَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوَلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ.

''بیٹا! جب تک میں کھدائی نہ کرلوں ،اس وقت تک ان لوگوں کو مجھ تک پہنچنے ہے۔ رو کے رکھنا --- واللہ! مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے ،اسے بہرصورت کر کے جچوڑ وں گا۔'' قریش نے جب عبدالمطلب کے اس عزم واستقلال کودیکھا تو ٹھنڈے پڑگئے اور رک گئے۔(1)

### عبدالمطّلب کی عجیب نذر

اس وفت تک عبدالمطلب کا ایک ہی بیٹا تھا۔اس لئے دل میں خیال پیداہؤ ا کہ فی الحال تو یہلوگ رک گئے اور خاموش ہو گئے ہیں ،لیکن اگر بیا پی بات پراڑ جاتے تو میرا ایک ہی بیٹائمس طرح ان کوروک سکتا تھا؟

عدى بن نوفل نے تو آپ كو "لاولد" (٢) ہونے كاطعنہ بھى دے ديا، كہا يَاعَبُدَالُمُطَّلِبُ! تَسُتَطِيُلُ عَلَيْنَا وَآنُتَ فَلَّ لَاوَلَدَ لَكَ وَلَا مَالَ لَكَ، وَمَآ اَنْتَ إِلَّا وَاحِدٌ مِّنُ قَوْمِكَ.

(عبدالمطلب! آپ ہم پررعب گانٹھتے رہتے ہیں، حالانکہ نہ آپ کی اولا دہے، نہ آپ کے پاس مال ہے، آپ توایک تنہا آ دمی ہیں۔)

ایسے میں عبدالمطلب کواپی بے سروسا مانی اور تنہا کی کا شدت سے احساس ہو ااور بہ عجیب وغریب نذر مان لی۔

لَئِنُ جَآءَ لَه عَشْرُ بَنِينَ وَصَارُوالَه اعْوَانًا لَيَذُبَحَنَّ آحَدَهُم قُرُبَانًا عِنُدَالُكُعْبَةِ.

(اگراللہ تعالیٰ نے اسے دس میٹے دیئے جوجوان ہوکراس کے دست و ہاز و بنے تو ان میں سے ایک کووہ کعبہ کے پاس راہ خدا میں قربان کرے گا۔) (۳)

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه، ج٢، ١٠٣٠ السيرة الحلبيه، ج١، ١٥٠٠ سيرت ابن هشام، ح١،٩٨٠ -

<sup>(</sup>۲) واضح رہے کہ عرب معاشرے میں جہاں ہر آ دمی کی گئ شادیاں کرتا تھا اور کثیرالا ولا د ہوتا تھا ،صرف ایک بینے کا ہوتا نہ ہوتا برابرتھا۔

<sup>(</sup>٣) البدايه والنهايه، ج٢٠٥ ١٢٨، الزرقاني، جاء ص١١٠ سيرت ابن هشام ، جاء ص١٠١-

## دوباره جھگڑا

بہر حال کھدائی کا کام جاری رہا۔ آخر جب کویں کے نشانات ظاہر ہونے لگے اور قریش کے نشانات ظاہر ہونے لگے اور قریش کویفتین ہو گیا کہ عبدالمطلب زمزم دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو انہوں نے پھر جھکڑا کھڑا کردیا۔ کہنے لگے

''عبدالمطلب! بیر کنوال صرف آپ کی ملکیت نہیں ہوگا ؛ بلکہ ہم سب اس میں شریک ہوں گے، کیونکہ دراصل بیہ ہم سب کے جدِّ امجد حضرت اسلعیل کی میراث ہے، اس لئے ہمارا بھی اس میں حق ہے۔''

''نبیں۔۔۔!''عبدالمطلب نے جواب دیا''یہ کنواں صرف میرا ہوگا۔ میں اس میں کسی کوبھی شریک کرنے کے لئے تیارنہیں ، کیونکہ بیصرف مجھے عطا کیا گیا ہے اور میرے لئے خاص کیا گیا ہے۔''

بات معقول تھی --- تھم صرف عبدالمطلب کودیا گیا تھا، گرہٹ دھرمی کا کیا علاج؟ قریش کہنے گئے --- ''ہمارے ساتھ انصاف سیجئے، درنہ ہم آپ کو بھی نہیں کھودنے دیں گے اور جھگڑ ابڑھ جائے گا۔''

عبدالمطلب کو چونکدا ہے موقف کی سچائی کا یقین تھا،اس لئے جواب دیا۔
''تم جسے چاہتے ہو، خگم (جج) مقرر کر لو۔۔۔ ہم اپنا معاملہ اس کے روبروپیش کریں گے، پھراس نے جوبھی فیصلہ کیا سب کوشلیم کرنا پڑے گا۔
مب نے کہا۔۔۔''ہم سعد بن ہذیم قبیلہ کی کا ہنہ کو اپنا حگم مقرر کرتے ہیں۔''
میکا ہنہ (۱) شام کی رہنے والی تھی، اس لئے عبدالمطلب اور ان کے چند حامی اور

(۱) کائن اور کائمنہ عرب میں ان مردوں اور عورتوں کو کہا جاتا تھاجو مابعد الطبع تی علوم
(۱) کائمن اور کائمنہ عرب میں ان مردوں اور عورتوں کو کہا جاتا تھاجو مابعد الطبع تی علوم
(META PHYSICAL) یعنی قیافہ، پامسٹری، جفر، نجوم، علم الاعداد اور سحر وغیرہ، میں گہری دسترس رکھتے تھے اور بعض نے بزعم خولیش جنات وغیرہ بھی مسخر کئے ہوتے تھے۔ان علوم میں مہارت کی وجہ ہے ان کی اکثر پیشنگو ئیاں درست تا بت ہوتی تھیں، اس لئے لوگ آئندہ کے حالات معلوم کرنے کے لئے ہے۔

فریقِ مخالف کے متعد دا فراد تیاری کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔(۱) سفر شام میں عبدالمطّلب کی عظمت کا ظھور

ان دنوں مکہ محرمہ اور شام کے درمیان بہت سے ہے آب و گیاہ صحراہ وَ اکرتے تنصے جن میں تاحدِ نظر کمٹی آبادی کا نام ونشان تک تہیں ہوتا تھا۔ایک ایسے ہی صحرا میں سفر كرتے ہوئے عبدالمطلب اوران كے ساتھيوں كے پاس ياني كاذخيرہ ختم ہوگيا۔

پیاس سے جب بیلوگ بے جان ہو گئے تو مجبوراً فریقِ مخالف سے یائی ما نگا۔ان کے پاس یانی موجودتھا مگران سنگ دلوں نے دینا گوارانہ کیا۔ کہنے لگے "ا آگر ہم اپٹا یاتی تم لوگوں کو پینے کے لئے دے دیں تو پھر ہم کیا پئیں گے ---؟ اس طرح تو ہم بھی بیاس سے ہلاک ہوجا تیں گے۔''

اس وسیع وعریض بنتے ہوئے جہنم زار میں تاحدِ نظر کوئی آبادی بھی نہھی جہاں سے یا نی ملنے کا امکان ہوتا۔ جب عبدالمطلب ہرطرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہوگیا کہ اب زندہ نیج رہنے کی کوئی صورت نہیں ، تو انہوں نے سوجیا کہ اِ دھراُ دھر بھنگنے کے بجائے

انہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔

علاوہ ازیں بیلوگ عموماً پڑھے لکھے اور کافی سوچھ بوجھ کے مالک ہؤ اکرتے تھے، اس لئے اہل عرب اپنے نزاعی اورا ختلا فی مسائل میں بھٹی انہی ہے تصفیہ کرایا کرتے ہتے۔انگریزی میں ایسے ہی لوگوں کووج ڈاکٹرز (WITCH DOCTORS) کہاجاتا ہے۔ پوری کے اہل علم ایک زمانے تک ان علوم کوخرا فات اور و ہمیات بیجھتے رہے تکر بالآخرا نہی میں ایک عظیم محقق ''سیرو' 'نے ان علوم پرعبور حاصل کیا ا در نەصرف بەكەن كى حقا نىپتەكوشلىم كىيا ؛ بلكەن تمام علوم پرنہايت بلنديا بەكتابىں كىمىس - آج بھى ان علوم کے شائفین ان کتابوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں --- تا ہم اس میں شک نہیں کہ بیتما معلوم ظنی ہوتے میں اور ان علوم کے ماہر مین کو بھی تمام تر احتیاط و ہار یک بنی کے باوجود بھی تبھی شدید منظمی لگ جاتی ہے ، اس لئے اسلام نے ان علوم سے حاصل شدہ نتائج پر یفین کرنے سے منع کیا ہے۔ (١)الهدايه والنهايه، ج٢٠٥ ١٢٥٥ ،الزرقاني ، ج١١٥ ١١٠ -

کیوں نہ بہبیں بیٹھ کرموت کا انظار کیا جائے۔

اپ ساتھوں سے بوچھا''ماتکروُن ؟''(تمہاری کیارائے ہے؟)

\*\*ہم تو آپ کے تابع بیں' انہوں نے جواب دیا''جورائے آپ کی وہی ہماری۔'
عبدالمطلب نے کہا۔۔۔''میراخیال ہے کہ ہم میں سے ہرخض اپ لئے گر ھا کھود
لے اور اس میں بیٹے کراپی موت کا انظار کرے۔۔۔ جب کوئی شخص مرجائے تو دوسر نے زندہ
ساتھی اس پرمٹی ڈال دیں۔۔۔سب سے آخر میں مرنے والے آدمی کی لاش البتہ کھل صحوا میں
پڑی رہے گی ،لیکن سب کے بے گوروکفن پڑے دہنے سے تو یہ صورت بہر حال بہتر ہی ہے۔''
پڑی رہے گی ،لیکن سب کے بے گوروکفن پڑے دہنے سے تو یہ صورت بہر حال بہتر ہی ہے۔''
پڑی رہے گی ،لیکن سب کے بے گوروکفن پڑے دہنے سے تو یہ صورت بہر حال بہتر ہی ہے۔''
پڑی رہے گی ،لیکن سب کے بے گوروکفن پڑے دہنے ہے اور گے اپنی اپنی موت کا انظار کرنے۔
چنا نچے سب گر ھے کھود کر ان میں بیٹھ گئے اور گے اپنی اپنی موت کا انظار کرنے۔
فریق مخالف کے لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہے گر اپن کا دل پھر بھی نہ پسیجا۔
کی حدیر اسی طرح گڑھوں میں بیٹھ د ہے ، پھرا جا تک عبذالمطلب کی رائے بدل
گئی اور اپ ساتھیوں سے کہنے گے۔

''واللہ --- یوں اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں جانا انتہا در ہے کی کمزوری ہے۔ ہمیں بہرصورت سفر جاری رکھنا چاہئے اور آخری سانس تک جدّ و بُہد کر ہا جا ہئے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یانی سے نواز ہی دے۔''

ساتھیوں نے اس رائے کے ساتھ بھی اتفاق کیا اور اٹھ کراپنی اپنی سواریوں کی طرف چل دیئے۔ جب اونٹ اٹھاتو ۔۔۔ اللّٰہ کی قدرت ۔۔۔ اس لق ودق صحرا میں اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے ٹھنڈ کے اٹھاتو ۔۔۔ اللّٰہ کی قدرت ۔۔۔ اس لق ودق صحرا میں اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے ٹھنڈ کے بیٹی کا چشمہ ابل پڑا۔ عبدالمطلب نے بے ساختہ اللّٰہ اکبو کا نعرہ لگایا اور ان کے ساتھیوں نے بھی مسرت سے وارفتہ ہو کرنعرہ ہائے تکبیر پلیند کرنے شروع کر دیئے۔ ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور برتن بھی بھر لئے۔

اس کے بعد عبدالمطلب ان لوگوں کے پاس مسے جنہوں نے عبدالمطلب کواس

وقت بھی پانی نہیں دیا تھا، جب وہ زندگی ہے مایوں ہوکر گڑھے میں جا بیٹھے تھے۔۔۔اور اندازہ کیجئے فراخ دلی اور عالی ظرفی کا کہ سی قسم کی طنزوشنیج کئے بغیران سے کہنے لگے۔
''اللہ تعالی نے ہمیں بہت عمدہ اور وافر پانی عطافر ما دیا ہے۔۔۔ تم لوگ بھی آؤ، خود بھی تازہ پانی بیواورا ہے جانوروں کو بھی پلالو!''

وہ لوگ بھی آئے اور تازہ یانی کے مزے لوٹے لگے۔

عبدالمطلب کی می عظمت سب نے اپنی آنکھوں ہے دیکھ فی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے چٹیل صحرا میں چشمہ جاری فرما دیا ۔۔۔ پھر دل ہی دل میں جب اپنی تنگ ظرفی اور عبدالمظلب کی فراخ دلی کا موازنہ کیا تو انتہائی ندا مت محسوس کی

کس قدر نادم ہؤا ہوں میں ، برا کہہ کر اُسے کی خریق ہوں میں ، برا کہہ کر اُسے کیا خبر تھی جاتے وہ دعا دے جائےگا سب یک زبان ہوکر ایکا رامجھے

وَاللهِ! لَانُخَاصِمُكَ فِي زَمْزَمَ آبَدًا. إِنَّ الَّذِي سَقَاكَ الْمَآءَ بِهاذِهِ الفَلاَةِ لَهُوَالَّذِي سَقَاكَ زَمُزَمُ.

(خداک قسم! آئندہ ہم آپ کے ساتھ بھی بھی آب زمزم کے بارے میں جھڑا نہیں کریں گے۔۔۔ بلاشہ جس ذات نے آپ کواس خشک صحرامیں پانی سے نوازاہے، اُسی نے آپ کودہاں بھی زمزم سے سرفراز فرمایا ہے۔)

جس جھڑ ہے کونمٹانے کے لئے شام کاسنرا نقیار کیا تھا،اس کا بہیں پر فیصلہ ہو گیا، اب کسی کا ہزنہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی ندر ہی ،اس لئے سب یہیں سے مکہ تحرمہ واپس لوٹ مجئے ۔(۱)

<sup>(</sup>۱) البدايه والنهايه، ج٢، ص٢٣٥، طبقات ابن سعد، ج١، ص٥٠، السيرة الحليه، ج١، ص١٥٠ السيرة الحليه، ج١، ص١٠٥ الزرقاني على المواهب، ج١، ص١١٠ النروقاني على المواهب، ج١، ص١٠٠ النروقاني على المواهب، ج١، ص١١٠ النروقاني الن

## دوبارہ کھدائی اور زمزم کی رونمائی

واپسی کے بعد جب عبدالمطّلب نے دوبارہ کھدائی شروع کی تو عمر بن حارث کے و قن کردہ سونے کے دو ہرن اور دیگر سامان بھی برآ مدہ وُ ا۔ قریش نے اس موقع پر بھی جھگڑا کیا اور برآ مدشدہ سامان میں شرکت کے دعوبدار بن بیٹھے۔عبدالمطّلب نے قرعہ اندازی کے ذر بعد فیصلہ کرنے کی تجویز پیش کی اور سب نے اس سے اتفاق کیا۔ قرعدا ندازی ہوئی تو سونے کے دوہرن کعبہ کے نام نکلے ، ویکرسامان عبدالمطلب کے نام نکلا ،قریش کے نام کچھنہ نکلا۔ چنانچے عبدالمطلب نے لوہے کے سامان کوڈھال کر کھیے کا دروازہ بنا دیا اورسونے کے ہرن پھلاکران کا سونا دروازے پر چڑھادیا۔(۱)

اور بوں وہ مقدس کنواں پھر سے جاری ہوگیا جس سے خلق خدا اب تک سیراب ہور ہی ہے اور انشاء اللہ تا قیامت سیر اب ہوتی رہے گی۔

اب مقدس

چونکہ عبدالمطلب اس پانی کو انتہائی متبرک اور پاکیزہ سمجھتے تھے اس لئے پینے کے علاوہ کسی اور ضرورت میں صرف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تنے ،کیکن عام لوگوں نے اس کے تقدی کو محوظ نہ رکھااور دیگر ضروریات میں بھی استعال کرنے لگے۔

ا یک دن عبدالمطلب نے ایک مخص کو دیکھا کہ اس یانی سے نہار ہاہے۔ انہیں بے حد غصه آیا --- ایبامبارک یا نی اوراے عسل وطہارت کے کام میں لایا جائے! • دن جركز هے رہے اور اى پريشانی كے عالم ميں سو محتے ---خواب ميں علم ملا۔ قُلُ النِّي لَا أُجِلُّهَا لِمُغْتَسِل، وَهِي لِشَارِبِ حِلٌّ وَبِلَّ --- ثُمَّ كُفِيتَهُم. (لوگول سے کہدر بیجے کہ میں اس یانی سے نہانے دھونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بيتوصرف پينے والوں کے لئے حلال ومباح ہے۔ ''--- پھرآ پ بے فکر ہوجائیں۔ )

<sup>(</sup>۱) البدایه والنهایه، ۲۳،۳۳۲،۳۳ریخ طبری، ۲۰،۵۴۰، طبقات ابن سعد، جایم ۵۰\_

عبدالمطلب كى يريشانى دور موكئ --- انهول نے حرم شریف میں تمام لوگول کے سامن اعلان كيا" إنِّي لَا أُجِلُّهَا لِمُغْتَسِلُ، وَهِيَ لِشَارِبِ جِلَّ وَبِلَّ.

بيا يك خدا أني اعلان تھا --- پھراس كى مخالفت كرنے والوں كومز اكيوں نەملتى؟ بتیجہ بید نکلا کہ جو شخص بھی اس بانی کی حرمت بائمال کرتا بھی نہ کسی بیاری میں مبتلا ہو جاتا۔ تھوڑ ہے ہی عرصہ میں آ ب زمزم کی حرمت و نظافت لوگوں کے ذہمن تشین ہوگئی اور انہوں نے دیگرضرورتوں کے لئے اس کا استعال ترک کردیا۔(۱)

ایفائے نذر کا مطالبہ

زمزم جاری ہونے کے بعد تقریباً تمیں سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران عبدالمطلب كوالتُدنعاليٰ نے مزید بیٹوں ہے نواز دیا۔اب ان کے دس بیٹے تھے۔ ا حارث، ۲ زبیر، ۳ فجل ، ۴ ضرار، ۵ مقوم، ۲ ابولیب، ۷ عباس، ۸ حمزه، ١٩ بوطالب، ١٠ عبدالله ـ (٢)

> ایک رات عبدالمطلب سور ہے تھے کہ خواب میں کسی نے کہا أوْف بِنَذُرِك. (الني ندر يورى كرو!)

(١) السيرة المحلبيد، ج ابم ٢٥٥ عيد المطلب كابراعلان البداية والنهاية، ج٢، ص ١٢٥، اور دوض الانف، ج اجم ا ابر بھی ذکور ہے۔ مراس کا مندرجہ بالا پس منظرعلامہ برھان الدین طبی نے ذکر کیا ہے۔ (۲)عبدالمطلب کے بیوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ ابن اسحاق، ابن مشام اور ابن قتیبہ جیسے ائمہ تاریخ نے صرف انہی دس بیوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن کچھ مؤ رخین کا خیال ہے کہ عبدالمطلب کے تیرہ میے تھے۔ ندکورہ بالا دس کے علاوہ تین یہ ہیں یے بیدا ق عبدا لکجہ اور تم ےعلامہ بیلی روض الانف میں لکھتے ہیں إِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا إِنَّ أَعْمَامَهُ مَلَّكِ كَانُوا إِلَّنَى عَشَرَ. (علاء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ جان دوعالم علاقے کے چیاؤں کی تعدادیارہ ہے) اور تيرموس آپ كے والد ماجد عبد اللہ ہيں۔ ہاری محقیق کی روے یہی ہات قرمین قیاس ہے۔ کیونکدایک طرف تو بیضروری ہے کہ

عبدالمطلب نے جونڈ ر مانی تھی وہ تمیں سال پہلے کی بات تھی اور ان کے ذہن سے یالکل ہی نکل چکی تھی اس لئے وہ نہ بھھ سکے کہ کوئی نذر مراد ہے--- بہر حال احتیاطاً ایک دنبدراه خدامين قربان كرديا\_

دوسری رات پھرکہا گیا --- ''اس ہے عمدہ چیز کی قربانی پیش کرو!'' عبدالمطلب نے ایک بیل کی قربانی دے دی۔ تیسری رات پھرتھم ملا ---''اس ہے بھی بڑھیا شئے قربان کرو!'' عبدالمطلب نے ایک اونٹ ذیج کر کے تقسیم کردیا۔ چوتھی رات پھرکہا گیا ---''اونٹ سے بھی اعلیٰ چیز کی قربانی دو!'' اہل عرب کے نز دیک اونٹ سے زیادہ قیمتی شئے کوئی نہیں تھی جس کی قربانی دی

ذ نع عبداللہ کے وقت عبدالمطلب کے دس بیٹے ہوں ، کیونکہ انہوں نے نذر ہی ہے مانی تھی کہ اگر میرے دس بیٹے ہوئے تو ان میں سے ایک کوراہ خدا میں قربان کروں کا۔اس لئے جب تک آپ کے بیٹوں کی تعداد وس تک نہ پہنچ جائے ،اس وقت تک اللہ تعالی کی طرف سے نذر بوری کرنے کا مطالبہ نا قابل فہم ہے۔

دوسری طرف بیجی حقیقت ہے کہ حمز ہ اور عبال واقعهٔ ذن کے بعد پیدا ہوئے ہیں ، کیونکہ حمز ہ کی والده كانام بالههاور بالدك ماته عبدالمطلب كى شادى بى اس واقعدكے بعد موتى هے۔

رہے عباس ۔۔۔ تو وہ حمز ہ ہے بھی حجو نے ہیں اور ذرج عبداللہ کے وقت جب حمز ہ کا موجود ہونا ہی ناممکن ہے توان سے بھی جھوٹے عباس کاموجود ہونا کیونکر ممکن ہوسکتا ہے؟

علاوہ ازیں ابن اسحاق کا بیان ہے کہ واقعہ ونے کے وقت موجود بیٹوں میں عبداللہ سب سے چھوٹے تھے۔و کان اَصْغَرَ بَنِی اَبِیْهِ کیکن اگر حمز الاعبال کواس وفت موجود مانا جائے تو بہ بات غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ عبداللہ، حمزہ وعباس سے بالا تفاق بڑے ہیں۔

ان وجو ہات کی بناء پر ہمیں ان علماء کی رائے ہی سے معلوم ہوتی ہے جوعبد المطلب کے تیرہ بینے قرار دیتے ہیں، جن میں سے دس یا گیارہ، واقعۂ ذنج کے وقت موجود تھے اور حزاؓ وعباسؓ بعد میں پیدا موے --- اور اس وقت موجود بیٹول میں عبد اللہ سے چھوٹے تھے۔ وَ اللهُ أَعُلَمُ.

جاسکتی ،اس لئے عبدالمطلب نے جیرت سے بوچھا---''اونٹ سے بہتر کوئی چیز ہے؟ خواب میں ہی جواب ملا۔

قَرِّبُ اَحَدَ اَوُلَادِكَ الَّذِي نَذَرُتَ ذَبُحَه .

(ایخ ایک بیٹے کی قربانی پیش کرو، جسے ذرج کرنے کی تم نے نذر مانی تھی۔)(۱) تب عبدالمطلب کواپنی تمیں سال پرانی نذریاد آئی۔

''اگر مجھے خدانے دس بیٹے دیئے جو بڑے ہو کرمیرے دست و ہاز و ہے تو ان میں سے ایک کوکعبہ کے پاس اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔''

عبدالمطُلب كي استقامت اور ذبح كے لئے قرعہ اندازي

عبدالمطلب کوئی پیغیر نہ ہے ، خلیل اللہ نہ ہے ، گرتاری شاہر ہے کہ اس موقع پر
انہوں نے جس کردار کا مظاہرہ کیا ، اس سے ان کے جد امجدا براہیم خلیل اللہ کی یا د تازہ ہوگئی
--- انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے زمزم کی کھدائی کے وقت اپنی
نذر کا قصہ بیان کیا۔ یہ بھی بتایا کہ اب مجھے اس نڈر کو پورا کرنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ بیٹوں
نے بھی باپ کی اطاعت اور فرما نبرداری کا حق اداکر دیا۔ سب نے یک زبان ہوکر کہا
انگا نُطِینُعُک، فَهَنُ تَذُبُحُ مِنَا ؟ (ہم آپ کی کمل اطاعت کریں گے۔۔۔

آپہم میں سے کے ذریح کرنا جاتے ہیں؟)

عبدالمطلب نے کہا---''تم سب ایک ایک تیرلو، اس پر اپنا اپنا نام لکھو، پھران سب تیروں کومیر ہے پاس لے آئ!''

جب سب نے تیروں پراپنا اپنا نام لکھ لیا تو عبدالمطلب اپنے سب بیٹوں کو ساتھ لے کر کعبہ مکر مدگئے۔

کعبہ میں ایک شخص مُنل نامی بت کا مجاور تھا، وہی قرعہ اندازی بھی کیا کرتا تھا۔ عبدالمطلب نے اس کوقر عہ اندازی کے لئے وہی دس تیرد یئے جن پران کے بیٹوں کے نام

(١)الزرقاني على المواهب، ج١، ١٠٠٠ السيرة الحلبيه، ج١، ١٠٠٠ ١٠٠٠

لکھے تھے اور خود دیا گی۔

ٱللَّهُمَّ! اِنِّي نَذَرُتُ نَحُرَ اَحَدِ هِمْ وَاِنِّي اَقُرَعُ بَيْنَهُمْ فَاصِبُ بِذَٰلِكَ

(اللی! میں نے وس میں سے کسی ایک کی قربانی پیش کرنے کی نذر مانی تھی اس لئے قرعداندازی کرنے لگاہوں، اب ان میں سے قربانی کے لئے جو تھے پیندہواس کا نام

عبدالمطلب دعائية فارع مويئة مجاورنے قرعدا ندازي كا آغاز كيا ---سب نہایت ہے تانی ہے منتظر کھڑے تھے۔۔۔جس کے نام کا تیرنکانا،اسے اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش کرنا تھا --- بالآ خرمجاور نے تیرنکالا اورسب نے دیکھا کہاس برعبدالمطلب كے سب سے چھوٹے اورسب سے لاڈ نے بیٹے عبداللّٰد كانا م لکھا ہؤ اتھا۔

عبدالمطلب نے ایک لمحہ تو قف کئے بغیرا یک ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ بکڑا ، دوسرے ہاتھ میں چھری لی اور مذنح کی طرف چل دیئے۔(۱)

ذبح کی کوشش، لوگوں کی مزاحمت

جب عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کو ذرج کرنے کے لئے زمین پرلٹایا تو ہرطرف سے لوگ دوڑ پڑے اور جیرت سے بو چھنے لگے ""آپ کیا کرنا جاہتے ہیں؟"

"أُوفِي بِنَذُرِي" (مين التي نذر يوري كرنا جا بهنا بون) عبد المطلب نے جواب ديا • «نہیں عبدالمطلب! --- واللہ ایسانہ سیجئے" سر دارانِ قریش نے کہا" ہے فلال کا ہنہ سے بوچھ کیجئے ،مکن ہے وہ اس ہے بہتر کوئی صورت تجویز کر دے --- اس طرح تو ا پی اولا دکی قربانی کی رسم چل نکلے گی --- ہاں ، اگر کا ہنہ نے کہا کہ متبادل صورت کوئی نہیں

<sup>(</sup>١) تاريخ الامم والملوك، طبرى ، ج٢، ص٥٦١ ، البداية والنهاية، ج٢، ص ۲۳۸. الزرقاني، ج ۱ ، ص ۱ ۱ ، "محمد رسول الله" ص ۸.

ہے تو چرآ پ ہے شک ذرج کردیجئے۔"

بعض سرداروں نے پیش کش کی کہ اگر عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے اوراس کے فدیہ میں راہِ خدا میں کچھ مال دے دیا جائے تو اس سلسلہ میں ہم ہر ممکن تعاون کریں گے۔ اِنْ کَانَ فِدَاءُ ٥٬ بِاَمُوَ الْنَا فَدَیْنَاهُ.

عبدالمطلب کے دیگر بیٹے بھی اپنے بھائی کو یوں ذکح ہوتے نہ دیکھ سکے اور قربیش کی اس رائے کے ساتھ متفق ہو گئے کہ پہلے کا ہنہ سے مشورہ کرلینا چاہئے۔قریش کے مسلسل اصرار پراور اپنے بیٹوں کے کہنے سننے پر بالآ خرعبدالمطلب کا ہنہ کے پاس جانے کے لئے رضا مند ہو گئے۔(1)

## کاھنہ کی حیرت انگیز تجویز

اس کا ہند کا نام قُطُبَه 'تھا۔۔۔بعض نے مسّجاح 'بھی لکھا ہے۔۔۔ان دنوں خیبر میں مقیم تھی ، اس لئے عبدالمطلب اور ان کے بہت سے رشتہ دار اس کے پاس خیبر گئے اور ساری صورت حال بیان کی۔اس نے کہا

''ایک جن میرا تالع ہے، میں آج اس کے ساتھ اس سلسلے میں مشورہ کروں گی اور حم لوگوں کوکل جواب ک ں گئے۔''

د وسرے دن اس نے جو تبحو برز ان کے سامنے رکھی وہ بلا شبہ نہم و دانش اور عقل وخر د کا شہکارتھی ۔

اس نے ان لوگوں ہے پوچھا ---''تمہارے ہاں ایک جان کی دیت (خون بہا) کتنی ہوتی ہے؟''

" دس اونٹ ۔ " انہوں نے جواب دیا۔

''تم اس طرح کرو'' کا ہنہ نے بتایا''کہ دس اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ اندازی کر د ،اگر قرعہ دس اونٹ پر نکلے تو اس کا مطلب بیہوگا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ کے عوض دس اونٹ

(١)الزرقاني، ١٥،٥ ١١، ١١١، البداية والنهاية، ٢٠٠٥، ١٥ محمد رسول الله، ٥٠٠

كى قربانى قبول فرمالے گا۔ اگر قرعه عبدالله كے نام كا نكلے تو پھر بيس اونٹ اور عبدالله برقرعه ڈ الو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو پھرتمیں اونٹ اورعبداللہ پر قرعہ اندازی کرو--- اسی طرح ہرمر تنبہ دس دس اونٹ بڑھاتے جاؤ، یہاں تک کہ قرعہ عبداللہ کی بجائے اونٹوں پرنکل آئے۔اونٹوں کی جتنی تعداد پر قرعہ برآ مد ہو، اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیئے جائيں اور عبدالله کو حجوژ ديا جائے --- اس طرح تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا اور عبدالله بهي جي جائے گا۔"

اس عمرہ تجویز ہے سب نے اتفاق کیااورواپس آ گئے۔(ا)

قرعه اندازی

مكه مكرمه واپس پہنچ كركا ہند كے بتائے ہوئے طریقہ پرقرعدا ندازی كی گئے۔ دس اونٹوں اورعبداللہ پرقرعہ ڈالا گیا ، تو عبداللہ کا نام نکلا ، ہیں اونٹوں کی قرعہ اندازی پربھی عبداللہ کا نام نکلا۔اس طرح ہردفعہ دس اونٹ بڑھتے رہے اور ہرمر تنبہ عبداللہ کا نام ہی نکلتا رہا۔ بالآخر جب سواونٹ اورعبداللہ برقرعدا ندازی ہوئی تو سواونٹوں برقرعه نکل آیا --- حاضرین کے پیژمردہ چہروں پرتازگی دوڑگئی،سب خوشی سے چلائے۔

قَدِ انْتَهٰى رَضَاءُ رَبِّكَ يَاعَبُدَالُمُطَّلِبِ.

(عبدالمطلب! آب كرب كى رضامعلوم موكى)

عبداللد کی گلوخلاصی برسب سے زیادہ مسرت عبدالمطلب کو ہی ہوسکتی تھی کیونکہ عبداللّٰدان کے سب سے پیارے بیٹے تھے،لیکن اس کے باوجودان کی احتیاط پیندی ملاحظہ

''صرف ایک د فعداونٹول برِقر عدلکنا کافی نہیں ہے۔۔۔ جب تک مسلسل تین د فعہ اونٹوں برقر عنہیں نکلے گا ، مجھے یقین نہیں آئے گا۔''

د و باره سواد نثول اورعبدالله برقرعه دُ الاگيا اور د و باره سواونوْل پر نکلا - پھر جب

<sup>(</sup>۱) البدایه و النهایه، ج۲،۳۸،۳۲۸ تاریخ طبری، ج۲،۳۰۰ ااسیرة الحلبیه، جاس،۲۰

سه باره بھی اونٹوں پر ہی قرعہ لکلاء تب کہیں عبدالمطلب کو یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے عوض سوا ونٹوں کا فدیہ قبول فر مالیا ہے۔

چنانچه عبدالمطلب نے سواونٹ ذرج کئے اور کھلی اجازت دی کہ جس کا جی جا ہے، جتنا جی جا ہے گوشت لے جائے --- گوشت اتنی وافر مقدار میں تھا کہ انسانوں کے علاوہ گوشت خور پرندول اور درندول نے بھی خوب سیر ہوکر کھایا۔ (۱)

قارئین کرام---! بیه بین وه حالات و دافعات جن کی بنا پر مؤرخین حضرت عبدالتدكوبهي ذبيح قرار دية بي اورجانِ دوعالم عليت فرمات بي أمّا إبْنُ الذَّبِيْحَيْنِ. ( میں دوذبیحوں کا فرزندہوں \_ )

### والده ماجده سيده آمنه

جانِ دوعالم علیشه کی والده ما جده سیده آمنه کاتعلق قریش ہی کی ایک شاخ بنی زہرہ سے ہے۔ یہاں دوسوال پیدا ہوتے ہیں --- ایک تو بیا کے عبدالمطلب نے اینے بینے کی شادی کے لئے بنی زہرہ کا انتخاب کیوں کیا ---؟ دوسرا میہ کہ بنی زہرہ میں ہے سیدہ آ منہ کا ا متخاب کس بنا پرکیا ---؟ کیا دونوں با تنیں محض اتفاقی ہیں یا پچھ مخصوص پس منظر رکھتی ہیں؟ جوا ہا عرض ہے کہ دونوں باتوں کے نہایت دلچسپ اسہاب ہیں۔

#### بنی زهره کا انتخاب

جہاں تک بنی زہرہ کے انتخاب کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد المطلب ایک د فعہ یمن کھے تو وہاں ایک یہودی قیافہ شناس سے ملاقات ہوگئی۔ (۲) وہ آپ کی غیرمعمولی

<sup>(</sup>١) تاريخ طبري، ٢٦،٣٨م ١٤ البدايه والنهايه، ٢٠٠٥م ١٢٩٩،٢٢٨ محمد رسول الله، ١٠٥٥م (۲) علم تیا ذہمی پامسٹری جیسا ایک علم ہے --- فرق بیہ ہے کہ پامسٹری کا موضوع صرف انسانی ہاتھ ہے؛ جبکہ قیافہ کا تعلق پورے انسانی جسم سے ہے۔ اس علم کے جانے والے جسم کے مختلف حصول پرنظرآ نے دالی علامات اورنشانیاں دیم کے کرمستنقبل کے حالات پرروشنی ڈالتے ہیں --- ایک اجھے تیا فہ شناس کا تجزیہ عموماً ہالکل میج عابت ہوتا ہے۔

وجاہت دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ بیکوئی عظیم شخصیت ہیں۔مزید شخفیق کے لئے ان سے پوچھنے اگا

عرب میں میلم عام تھا اور اس پرعربوں کے اعتاد کا بیدعالم تھا کہ کسی بھی مسئلے میں قیافہ شناس کا فیصلہ حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔

حضرت عائشرصد يقة بيان فرماتى بيل كدا يك ون رسول الله على بيس تشريف لائه على بهت مسرور تقد بجھ سے فرمانے لگے --- "عائش! كيا تجھے معلوم ہے كدآج زيد اور اسامداس طرح عاور اوڑھے ليئے تھے كدان كے چبرے جاور بيل چھے ہوئے تھے اور پاؤں باہر نكلے ہوئے تھے۔ اسى دوران مُجَوَّدُ مُدُلَجِي ان كے قبریہ آیا اور جب اس کی نظران دونوں کے پاؤں پر پڑی تو پكارا اللہ۔ اِنَّ هَاذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنُ اِبَعْض.

(بلاشهريه پاؤل ايك دوسرے سے وابستے ہیں۔)

(بخاری، ج، ۱۰۰۱، مسلم، ج، ایس ۱۲٬۱۰۱ و داؤد، ۲۰۹)

اس مدیث کامفہوم بھنے کے لئے اس کے پس منظرے آگا ہی ضروری ہے۔

(۱)--- حضرت زید مالن دو عالم علیته کوات پیارے تھے کہ آپ نے انہیں اپنا بیٹا (متبنی) بنارکھاتھا۔

(۲)--- جب زیر کے ہاں اسامہ پیدا ہوئے ، تو اتفاق سے ان کارنگ کالہ تھا، جب کہ زیر م محورے بیٹے تھے۔

(۳)--- اتنى ى بات كو بنياد بنا كرمنانقين نے بيه پرو پيگندُ و شروع كرديا كه چونكه اس مه كا رنگ روپ زيدست مشابهت نهيں ركھتا ،اس لئے بيزيد كانهيں ،كسى اور كا بينا ہے۔

(٣)--- جانِ دوعالم علينة ال بي بهوده الزام تراشي پر بي حدر نجيده اور آزرده خاطر تھے۔

(۵)--- مجزز عرب كالكمشهور قيافه شناس تها، اس كايدكهنا كه "بيه يا وَل ايك دوسر ك

ہے دابستہ ہیں۔'' بہتان تراشیوں کا سد باب کرنے اور منافقین کا منہ بند کرنے کے لئے کا فی تھا ، کیونکہ قیا فہ شناس کی بات پھر پرلکیر مجھی جاتی تھی۔

اس بنا پر جان دوعالم علیت کومجزز کے اس اعلان سے بے پناہ مسرت حاصل ہوئی۔ 🖘

"" آپ کاتعلق س قبیلے ہے ہے؟"

'' قریش ہے۔''عبدالمطلب نے جواب دیا۔

''قریش کی کون می شاخ ہے؟''

'' بن ہاشم ہے۔''

" كيا ميں آب كے جسم كے بعض حصول كامعائند كرسكتا ہوں؟" قيافد شناس نے

ا جازت جا ہی۔

" إل! --- مرشرط ميه كدوه حصداليانه جوجس كاسترضروري ب. عبدالمطلب

مردوں کے علاوہ بعض عورتوں کو بھی اس علم میں کمال حاصل ہؤ ا ہے۔حضرت معاویہ کی اہلیہ میسون کا شار بھی ایسی ہی عورتوں میں ہوتا ہے۔

مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت معاویہ نے ایک کلیبیہ مورت کے ساتھ شاوی کی تو اس کے پاس کے ساتھ شاوی کی تو اس کے پاس جا نے سے بہلی بیوی میسون سے کہنے لگے --- '' کیاتم نے اس مورت کو دیکھا ہے --- ؟ اگر نہیں دیکھا تو اب جا کر دیکھ آؤ!''

میسون نے جاکراس عورت کا کمل جائزہ لیا اور واپس آ کر جو پچھے بیان کیا وہ بے حدجیرت انگیز تھا ---اس نے کہا

''وہ ہے مثال حینہ ہے۔ اتی خوبصورت عورت میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی لیکن اس کی اف اس کے پہلے نہیں دیکھی لیکن اس کی ناف کے یئے ایک ایسا خال ہے جواس چیز کی علامت ہے کہ اس کا خاوند تل کیا جائے گا اور اس کا سرلا کر اس کی جھولی میں ڈالا جائے گا۔''

حضرت معاویة کومیسون کی فراست پر کھمل اعتادتھا۔انہوں نے ای وقت نی نویلی دلہن کوطلاق وے دی۔

میسون کابی تیافہ بالکل درست تابت ہؤ ا۔۔۔اس عورت کے ساتھ بعد میں نعمان بن بشیر نے شادی کی۔۔۔نعمان تختی کے مسلم کے مسلم کے مسلم اور قاتلوں نے ان کاسرلا کراس عورت کی کود میں ڈال دیا۔ شادی کی۔۔۔نعمان تختی کے مسلم کے مسلم کے اور قاتلوں نے ان کاسرلا کراس عورت کی کود میں ڈال دیا۔ (الاستیعاب ج۲، ص ۵۵، السیرة الحلید ج ۱، ص ۴۹)

نے اس موقعہ پر بھی احتیاط کا دامن نہ جھوڑ ا۔

اس نے آپ کے جسم پر پائی جانے والی نشانیوں کا تفصیل سے جائز ولیا، پھر آپ کی ناک او پراٹھائی اور بہت غور سے نتھنوں کا معا سُنہ کیا۔علم قیافہ کی رو سے تمام علا مات ایک ی اشاره دے رہی تھیں --- قیافہ شناس بیکاراٹھا۔

"الشَّهَدُانَ فِي إِحْدَى يَدَيُكَ مُلُكَّاوً فِي الْأَخُرَى نُبُوَّةً.

( میں گوائی ویتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں بادشائی ہے اور دوسرے میں

نبوت \_ )

پھر کہنے لگا ۔۔۔''مگراس با دشاہی اور نبوت کا تعلق بنی زہرہ سے بھی ہے۔۔۔ کیا آپ نے بی زہرہ کی کسی خانون سے شادی کرر تھی ہے؟"

' ' ' بین ' عبدالمطلب نے جواب دیا ' ' ابھی تک تو بنی زہرہ کی کوئی عورت میرے عقد میں ہیں ہے۔''

"تو آب ایسا سیجے" قیافد شناس نے مشورہ دیا" کہ اب جاکر بی زہرہ میں شادی کر کیجئے!" چنانچہاں بناء پر آپ نے خود بھی بنی زہرہ کی ایک خاتون ہالہ سے شادی کی اور اینے پیارے بیٹے کے لئے نظرا نتخاب بھی بنی زہرہ پریڑی۔(۱)

#### سيده آمنه كا انتخاب

بيتو تھى بى زہره كوتر فيح دينے كى وجه---اور بنى زہره ميں سے سيده آ منه كو پسند کرنے کا سبب ریہ ہے کہ قریش کی ایک مشہور کا ہند سودہ (۲) ایک دفعہ بنی زہرہ کی عورتوں

<sup>(</sup>۱) البدایه والنهایه، ج۲، ص۱۵۱، الزرقانی علی المواهب، ج۱، ص۱۳۳، السيرة الحلبيه، ج١٥ اسرة

<sup>(</sup>۲) میکا ہنہ پیدائش طور پر نا دیدہ اور ہراسرار طاقتوں کی منظور نظرتھی ۔سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب میہ پیدا ہوئی تو اس کا رنگ کا لا اور آئکھیں نیلی تھیں۔ اہل عرب تو یوں بھی لڑ کیوں کو زندہ وفن کر دیتے تھے، پھرالی از کی کوتو مچھ زیادہ ہی منوس مجھتے تھے، اس لئے اس کے باپ نے اس وقت 🖘

ے کہنے گئی---''تمہارے درمیان ایک ایس لڑکی ہے جویا تو خودلوگوں کوعذاب الہی ہے ڈرانے والی ہوگی یا اس کا بیٹا میرکام کرے گا، اس لئے تم اپنی تمام لڑکیاں میرے روبروپیش کروتا کہ میں اسے پہچان لوں۔''

چنانچہ کیے بعد دیگرے اس کے سامنے لڑکیاں لائی جاتی رہیں اور وہ ہرا کی کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی گئی۔ جب سیدہ آ منہ اس کے روبرد آ کیں تو انہیں دیکھتے ہی کہنے گئی

هَلِهِ النَّذِيرَةُ أَوْتَلِدُ نَذِيرًا لَهُ شَأَنَّ وَّبُرُهَانٌ مُّنِيرٌ.

(بیہ ہے وہ لڑکی جو یا تو خود'' نذیرہ''ہوگی ، یا اس کا بیٹا نذیر (عذاب اللی ہے

اس بجی کوا بیک شخص کے حوالے کیا کہ اسے لے جا کرصحرا میں دنن کر دو۔اس شخص نے صحرا میں گڑھا کھود کر جب اسے دفن کرنا چاہاتو آواز آئی۔

لاتَبِدِ الصَّبِيَّةَ وَخَلِّهَا الْبَرِيَّةُ.

(اس بچی کومت دفن کرو! اے ای طرح صحرامیں چھوڑ دو!)

اس مخص نے إدھراُ دھرد بکھا مگر کسی آ دمی کا نام ونشان تک ندتھا۔اس نے آ وازکوا پناوہم سمجھ کر دو ہارہ دفن کرنا جا ہا تو دو ہارہ غیبی آ واز آئی'' اس بچی کومت دفن کرو،مت دفن کرو۔''

و ہنتی خوفز و ہ ہوکرلڑ کی ہے باپ کے پاس دوڑ اگیا اور جو پچھ پیش آیا تھا ، بیان کیا۔ ہاپ سمجھ گیا کہ بیکوئی غیرمعمو لی لڑ کی ہے اور اسے دنن کرنے کا ارا دہ ترک کردیا۔

یمی بنی بری ہوکر بہت او نیچے در ہے کی کا ہند بنی ۔ (السیر ق المحلبید ج ا ، ص ۵۰) مؤرضین کہتے ہیں کہ بنی زہرہ کی لڑکیوں کے بارے میں اس نے جتنی بھی پیشیئگو ئیاں کی تھیں وہ اس طرح وقوع پذیر ہو کمیں۔

فَقَالَتُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ قَوُلًا ظَهَرَ بَعُدَحِينٍ.

ہمیں اور لڑکیوں کے بارے میں تو سکھے پہتائیں ---لیکن تاریخ شاہر ہے کہ سیدہ آ منہ کے بارے میں اس نے جو پکھے کہاو وحرف بحرف درست ٹابت ہؤا۔

فَسُبْحَانَ الْعَلِيمِ الْخَبِيْرِ، يُعَلِّمُ مَنْ يُشَآءُ مَا يَشَآءً.

ڈرانے والا) ہوگا، جوبڑی شان والا اورواضح دلیل والا ہوگا۔)(۱)

کا ہندگی اس پیشینگوئی کےعلاوہ ایک دجہ میر بھی تھی کہ سیدہ آ منہ کے والدوہب، بنی زہرہ کی سب سے متاز شخصیت تھے۔

وَهُوَ يَوُمَثِذٍ سَيَّدُ بَنِي زُهْرَةَ نَسَبًا وَّشَرَفًا.

۔ (وہ اپنی عالی سبی اور شرافت کی وجہ سے بنی زہرہ کے سردار ہے) اوران کی بیٹی سیدہ آمنہ بھی قریش کی سب سے بہترین لڑکی تھیں۔

وَهِيَ يَوْمَثِذِ اَفُضَلُ اِمْرَأَةٍ فِي قُريشٍ نَسَبًا وَّمَوْضِعًا (٢)

جس لڑکی کے بطن سے بڑی شان والے اور واضح دلیل والے نذیر کے جلوہ افروز ہونے کی بثارت وی جا پیکی ہو، جس کا باپ شریف اور عالی نسب سردار ہواور جو خودسارے قبیلۂ قریش میں سب سے بہتر اور افضل ہو، اس سے زیادہ موز وں لڑکی اور کون سی ہوسکتی تھی جس پرعبدالمطلب کی نظرانتخاب پڑتی ؟

غرضیکہ مندرجہ بالا اسباب کی بناء پرعبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لئے سیدہ آ منہ بنت وہب کومنتخب کیا۔

وہب کو بھلا کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ وہ تو خوداس رشتے کی تمنار کھتے ہتے؛ بلکہ بعض روایات کے مطابق تو عام دستور کے برعکس اس سلسلے میں انہوں نے پہل کی تھی اور اپنی بیوی کوعبد المطلب کے گھراس غرض سے بھیجا تھا کہ وہ عبداللہ کے لئے آمنہ کارشتہ قبول کرلیں۔ وہب کی ہے تابی کی وجہ بہتھی کہ انہوں نے عبداللہ کی ایک انو کھی عظمت کا بچشم خود نظارہ کرلیا تھا۔

## حفاظت العيه

ایک دن عبداللد شکارگاہ میں شکار کھیل رہے تھے۔اتفا قاوہب بھی پھرتے پھراتے

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيه، ١٥٠٥، الآثار المحمديه، ١٥٠٥، ١٠٠٥

<sup>(</sup>٢) الزرقاني على المواهب، ج المسهم ١٢١١ الآثار المحمديد، ج المسهم

اُدھر جانگلے۔عبداللہ بےفکری سے شکار میں مشغول تھے کہا جا تک جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ستر ،اس یہودی تلواریں لہراتے ہوئے ہا ہرنگل آئے اور عبداللہ کو گھیر لیا۔ وہب نے بیصورت حال دیکھی تو عبداللہ کی امداد کے لئے دوڑ پڑے گرا کیلے وہب استے سارے شمشیر بیف دشمنوں سے عبداللہ کو کب بچا سکتے تھے؟

5 4. 3

نا گاہ سفید گھوڑوں پر سوار بہت سے افراد کہیں سے نمودار ہوگئے۔ بیلوگ دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی یہودیوں پرحملہ کردیا اور چند نموں میں انہیں مار بھگایا۔ (۱)

حفاظت البیدکایدکر شمد در کیھتے ہی وہب نے دل میں طے کرلیا اَن یُسْتَقِیْمَ لِابُنَتِی امِنَةَ ذَوْجٌ غَیْرُ هلذا. (۲) (میری بیٹی آمنہ کے لئے اس سے زیادہ موزوں شوہرکوئی نہیں ہوسکتا) ظاہر ہے، جس نواجون کی حفاظت کے لئے کارخانۂ قدرت کی ناویدہ اور مخفی قوتیں مصروف عمل ہوں ،اس سے بہتر داما دوہب کوکہاں ملسکتا تھا؟

یہل عبد المطلب کی طرف سے ہوئی ہویا وہب کی طرف سے، بہر حال فریقین کی بہال عبد المطلب اپنے بیٹے کوساتھ لے بہتا ہا نہ رضا مندی سے بیرشتہ طے ہوگیا اور پھرا کی دن عبد المطلب اپنے بیٹے کوساتھ لے کر بغرض شادی وہب کے گھرکی طرف چل پڑے۔

(۱) دراصل یمبودی پیسی بیشے سے کہ آخری نبی، بنی اسرائیل میں سے ہوگا گر آخری نبی کے والد کی جوعلامات انہیں اپنی سیند برسینہ تنقل ہونے والی روایات کے ذریعہ معلوم ہوئی تھیں، وہ کسی اسرائیل میں نبیر بلکہ ایک اسمعیلی (عبد اللہ) میں پائی جارہی تھیں اور بنی اسمعیل کے ساتھ حسد ور قابت کی وجہ سے میں نبیر کسی طرح گوارانہ تھی کہ نبوت ورسالت کاعظیم اعز از کسی اسمعیلی کو صاصل ہو۔ اس لئے انہوں یہ بات انہوں کے عبد اللہ کو مارڈ النے کی کوشش کی تا کہ ندر ہے بانس اور نہ ہجے بانسری چم جے اللہ رکھا ہے کون چھے ؟
فیم عبد اللہ کو مارڈ النے کی کوشش کی تا کہ ندر ہے بانس اور نہ ہجے بانسری چم جے اللہ رکھا ہے کون چھے ؟

## دولها کی ایک جھلک

قارئین کرام! آیئے، ذراشادی ہے پہلے اس دولہا کی ایک جھلک دیکھ لیں جس کی خوبصورتی کااوراقِ تاریخ میں بڑا چرجا ہے۔

جس طرح مصر کی خوا تنین حضرت یوسف التکنینی کے شہرکارحسن کو دیکھ کرید ہوش ہوگئی تھیں ،اسی طرح عرب کی عورتیں قریش کے اس جوانِ رعنا کے جمالِ بے مثال پر فریفتہ تھیں اور ہوش وخر دیسے بے گانہ ہو چکی تھیں۔

وَكَانَ أَجُمَلَهُمُ فَشَغَفَتُ بِهِ نِسَآءُ قُرَيْشٍ وَكِدُنَ أَنُ تَذُهَبَ عُقُولُهُنَّ. (١) ( د وحسین ترین انسان تنهے،قریش کی عورتیں ان کی محبت میں پاگل اور دیوانی ہوئی

دس، بیں نہیں، سینکڑ وں لڑ کیاں ان کی محبت میں گرفتارتھیں اور آس لگائے بیٹھی تھیں کہ ہماری شادی عبداللہ سے ہوجائے گی ، مگر جب عبدالمطلب نے سیدہ آ منہ کو منتخب کرلیا توعشق عبدالله میں وارفتہ دیگرلڑ کیاں ،عمر بحرغم محبت کو دل میں بسائے کنواری بیٹھی رہیں اور انہوں نے کہیں بھی شا دی نہیں گی --- کہ اگر عبد اللہ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ۔

ہاں! مجھے اب اپنی ان تنہائیوں سے بیار ہے ریہ جومیرے ساتھ ہیں تیرے چلے جانے کے بعد

چنانچەحصرت عباسٌ فرماتے ہیں۔

لَمَّا بَنَى عَبْدُاللَّهِ بِالْمِنَةَ ٱحْصَوْا مِائْتَى اِمْرَأَةٍ مِّنْ بَنِي مَخُزُومٍ وَبَنِي عَبُدِمُنَافِ مُتُنَ وَلَمْ يَتَزَوَّجُنَ اَسَفًا عَلَى مَا فَاتَهُنَّ مِنْ عَبُدِاللَّهِ. (٢)

( جب عبدالله کی شادی آمنه سے ہوئی تو بنی مخز وم اور بنی عبدمنا ف کی ووسولڑ کیاں

شار کی گئیں،جنہوں نے عبداللہ کونہ پاسکنے کے تم میں مرتے دم تک شادی نہیں کی۔) کیا تاریخ عالم میں کوئی ایسا البیلا آپ کی نظروں ہے گزراہے، جس کے غم فراق

<sup>(</sup>١) الزرقاني على المواهب ، ج١، ١٥ ١١ الآثار المحمدية، ج١،٥ ١٨ \_

<sup>(</sup>۲) الزرقاني على المواهب، ١٥٠٥م١٢١، تاريخ الخميس، ١٥٠٥م١٨٣٥ \_

ال کے اب ق

میں دوسولڑ کیوں نے شادی سے انکار کر دیا ہو؟ --- بیس --! ہرگز نہیں ۔

یں رور رویدں سے میں مصنی کرام ---! کہذاتی طور پرکوئی شخص اتناحسین ہوئی نہیں اصل بات یہ ہے قارئین کرام ---! کہذاتی طور پرکوئی شخص اتناحسین ہوئی نہیں سکتا --- جناب عبداللہ کے جمال بے محابا کا اصل رازیتھا کہ آپ نور نبوت کے حامل تھے، نور مصطفیٰ کے امین تھے۔ اسی نور کے جھلکنے کی بناء پر آپ کا چہرہ غیر معمولی طور پر تاباں و درخشاں تھا۔ میرت نگاروں نے لکھا ہے۔

وَ تَكَانَ نُورُ النَّبِي غَلَطُنَا أَهُونَى فِي وَجُهِم كَالْكُو كَبِ اللَّدِيْ فَى (1) (ان كروئ الور پرنور مصطفل يول جھلكا تھا جيسے چكتا ہؤاتارا) نور نبوت كا حامل بيه بانكا سجيلا اٹھارہ سالہ نوجوان جب بن سنور كردولها بنا ہوگا تو اس كى سج دھيج كاكيا عالم رہا ہوگا ---!!!

جناب عبدالته کی پاک دامانی

پڑھی لکھی عور تیں جانتی تھیں کہ عبداللہ کے چہرے پر دیکنے والا نور جس عورت کی طرف نتقل ہوگا، وہ روئے زبین کی سب سے زیادہ خوش قسمت عورت ہوگی، اس لئے وہ اپنا سب کچھ وار دینے پر تیار ہوجا تیں کہ شاید وہ نور ہماری طرف نتقل ہوجائے۔

چنانچہ جب آپ دولہا ہے اپنے ابان کے ساتھ جارہ بھے تو فاطمہ نامی (۲)

ایک مالدار حسینہ نے آپ کے چہرے پرنور ثبوت کوتا ہاں و کھے کر میر پیشکش کی

یَافَتٰی! هَلُ لُکَ اَنْ تَفَعَ عَلَیَّ اَلَانَ وَاعْطِیْکَ مِائلةً مِنَ الْابِلِ.

(نوجوان! اگرتم مجھے اس گھڑی وصل سے شاد کام کر دوتو اس کے عوض میں تہہیں سواونٹ دول گی۔)

وصل کے چندلمحات کے عوض سواونٹ کی پیشکش --- اور وہ بھی صنف مخالف کی

<sup>(</sup>١)السيرة الحلبيه، ح اص ٢٣٠ الآثار المحمديه، ح اص ٣٨-

<sup>(</sup>۲) اس عورت كے نام ميں اختلاف ہے۔ بعض نے قتيلد، بعض نے د قيفة اور بعض نے لئے د قيفة اور بعض نے لئے د قيفة اور بعض نے لئے اللہ کی علامات پڑھی ہو کی تعیس - ليلمیٰ لکھا ہے۔ اس نے سابقہ کتابوں میں آخری نی كے والد کی علامات پڑھی ہو کی تعیس -

جانب ہے--- اتی پرکشش ہے کہ'' زاہدانِ پارسا'' کے قدم بھی ڈیکھا جا ئیں ،گر جیرت ہوتی ہے کہ اس دور میں --- جب حلال وحرام کی تمیز ہی اٹھے پچکی تھی ---حضرت عبداللہ نے فی البدیہہ ہیا بمان افروز قطعہ کہا

امَّا الْحَرَامُ فَالْمَمَاتُ دُوْنَهُ وَالْحِلُّ لَا حِلٌّ فَاسْتَبِينَهُ يَحْمِى الْكَرِيْمُ عِرْضَه وَ دِيْنَه وَ فَكَيْفَ بِالْآمُرِ الَّذِي تَبْغِيْنَه (حرام کام کرنے سے تو بیہ بہتر ہے کہ اس سے پہلے میری موت آ جائے اور جس

کام کائم کہدر ہی ہو، وہ حلال تو ہے بیں کہ میں اس پر آ مادہ ہوجاؤں۔

ہرشریف آ دمی اپنی عزت اور اینے دین کی حفاظت کرتا ہے، پھرجس چیز کاتم تقاضا کررہی ہو،وہ کس طرح پوری کی جاسکتی ہے؟) (۱)

خاندانی نجابت

یہ ہے کردار کی عظمت اور دامن کی پاکیزگی ، جو جانِ دوعالم علیہ کے تمام آباء واجدا د کا طرهٔ امتیاز ہے۔ آپ اپنے اس عظیم خاندانی شرف کوخود بیان فر ماتے ہیں۔ لَمُ يَلُتَقِ أَبُواَى قَطُّ عَلَى سَفَاحٍ. لَمُ يَزَلِ اللهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الْاصَلابِ الطَّيِّبَةِ اللهُ الْارْحَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفَّى مُهَذَّبًا (٢)

(۱) البداية والنهاية، ج٢، ١٥٠، ١٥٠ تاريخ طبرى، ج٢، ١٥٥ اروض الانف، ١٠١٠ ا (۲) اس مضمون کی بہت می روایتیں کتب حدیث میں وارو ہیں۔علامہ زرقانی ؓنے شرح مواجب میں ص٠٠ سے ٣٠ کک ان تمام احادیث پرسیر حاصل گفتگو کی ہے۔اسی طرح امام ابن کثیر ؒنے بھی ان روایات کوذکر کیا ہے اور ان پر جرح کی ہے، لیکن آخر میں علامہ پہلی کا پہ فیصلہ ورج کیا ہے۔ وَهَاذِهِ الْاَحَادِيْثُ وَإِنْ كَانَ فِى رُوَاتِهَا مَنْ لَا يُحْتَجُ بِهِ فَبَعْضُهَا يُؤكِّذُ بَعُضًا. (البدايه والنهايه، ج٠٠٠ ٢٥٥)

(ان احادیث کے راویوں میں اگر چہعض راوی ایسے بھی ہیں جو قابل استناد نہیں ہیں ، تا ہم اس مضمون کی حامل بہت می حدیثیں ہیں ، جوا یک دوسر ہے کوقو می کر دیتی ہیں۔)

(میرے ماں باپ کسی بھی مرحلہ میں زنا کے مرتکب نہیں ہوئے۔ مجھے اللہ تعالی ہمیشہ اصلاب طبیبہ سے ارجام طاہرہ کی طرف منتقل کرتار ہا--- صاف ستھرا۔ )

بہر حال حضرت عبداللہ اپنے دامن کو ہرتم کی آلودگی سے بچاتے ہوئے وہب کے گھر بہنچ گئے اور سیدہ آمنہ کے ساتھ رشنہ از دواج میں منسلک ہو گئے۔

ابلء سب كاعمو مآبيد ستورتها كه دولهاشب ز فاف مسرال ميں بى بسر كرتا تھا اور تين دن تک و ہیں مقیم رہتا تھا۔حضرت عبداللہ بھی تنین روز تک وہب کے گھر قیام پذیر رہے اور اسی قیام کے دوران وہ نور جورو ئے عبداللہ پر جگمگا تا تھا ،سیدہ آ منہ کی طرف منتقل ہو گیا۔(۱)

نور نبوت کی آرزو مند

تبین دن بعد جب حضرت عبدالله واپس اینے گھر جار ہے تھے تو راستے میں پھر فاطمہ نامی اسی عورت کے ساتھ ملاقات ہوگئی جوآپ کو چند ساعات وصال کے عوض سواونٹ ویے پر آ مادہ تھی ، تکر آپ کی جیرت کی انتہا نہ رہی جب اس عورت نے آپ کی طرف کوئی خاص توجه نه دی --- بات ہی جیرانی کی تھی --- جوعورت آج سے صرف تین دن پہلے اپنا سب پھولٹا دینے پر آ مادہ تھی ، وہ اب یوں بے رخی برت رہی تھی جیسے آ شنا ہی نہ ہو۔ آخر حضرت عبداللہ ہے نہ رہا گیا اور اس ہے پوچھ ہی لیا۔

> مَالَكِ لَا تَعُرَضِينَ عَلَى الْيَوْمَ مَاعَرَضَتِ عَلَى ؟ ( کیابات ہے--- آج تم وہ پہلے والی چیش کش نہیں کررہی ہو؟ ) اس نے جواب دیا۔

فَارَقَكَ النُّورُ الَّذِي كَانَ مَعَكَ فَلَيْسَ لِي بِكَ الْيَوْمَ حَاجَةً. (پہلے جونورتمہارے پاس تھا، وہ ابتم سے جدا ہو چکا ہے۔اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہیں ہے۔)

(١) السيرة الحلبيه، ح، ص١٥٠ الآثار المحمديه، ح، ص٩٠٠

سیدالوری جلد اول کے ۱۵ کے بناب ۱، شرف و نجابت کے

اس موقع پراس عورت نے ایک فی البدیہ تظم بھی کہی تھی ،جس کا آخری شعریہ ہے لِلَّهِ مَا زُهُرِيَّةٌ سَلَبَتُ مِنْكَ الَّذِي اسْتَلَبَتُ وَمَا تَدُرِي

(الله ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک زہری عورت نے تم سے کتنی بڑی نعمت لوٹ لی ہے

اور تمهمیں (یا استے) پیتہ ہی تبیں۔(۱)

#### حمل سيده امنه

سيده آمنه كى بېي خوش بختي كيا كم تقي كه انہيں حضرت عبدالله جبيها مثالي شو ہر ملاتھا كهاس يرمز يدسعادت ميرحاصل ہوگئي كهان كابطنِ اطهر قرارگا و نور مصطفى بن گيا۔ بيمل اس طرح کاحمل نہ تھا جیسے عموماً ہوتا ہے؛ بلکہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا کا سب سے انو کھا

سيده آمنه خود بيان فرماتي بين

مَاشَعَرُتُ بِاَيِّي حَمَلُتُ بِهِ وَلَا وَجَدُتُ لَهُ ثِقُلاً وَ لَا وَحُمَّا كَمَا تَجِدُ النِّسَآءُ.....وَاتَانِيُ اتِّ وَّانَا بَيْنَ النَّائِمَةِ وَالْيَقْظَانَةِ فَقَالَ:هَلُ شَعَرُتِ بِأَنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْإَنَامِ؟ (٢)

( مجھےا ہے حاملہ ہونے کا بہتر ہی نہ جلا ، کیونکہ نہ تو مجھے کسی قشم کا بوجھ محسوس ہؤ ااور نه ہی جھے دیگر حاملہ عورتوں کی مانند کھٹی مٹھی چیزوں کی خواہش پیدا ہوئی --- پھرایک دن میں سونے اور جا گئے کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ جھے ایک غیبی ہستی نے بیہ بشارت دی "" پومعلوم ہونا جائے کہ آپتمام مخلوقات کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوگئی ہیں۔")

سنة الفتح والا بتعاج

اس درشهوار کا صدف آمنه میں قرار ، اتنی خوشیوں اور راحتوں کا پیش خیمه ثابت

(۱)الزرقاني، ١٥،٥٣٦، ١٢١٠، البداية والنهاية، ٢٥،٥،٢٥٩، ١٥، تاريخ طبرى، ٢٥، ص١٤٥ - (٢)الزرقاني، ١٢٨م، السيرة المحلبيه، جا،ص٥١، طبقات ابن سعد، جا،ص٠٠ \_ ₹ 11 **₹** 

مَوَاكِرَا اللهِ اللهِ اللهُ الْفَتُحِ وَالْاِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(جس سال سیره آمندرسول الله علیہ کے ساتھ حاملہ ہو کمیں ،اس سال کو''سنة الفتح والا ہتھاج'' کہا جاتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے قریش قط سالی اور شدید تنگ دی الفتح و الا ہتھاج'' کہا جاتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے قریش قط سالی اور شدید تنگ دی سے دو چار تھے مگر اس سال زمین سرسبز ہوگئ، درختوں کے ساتھ پھل لگ گئے اور قریش پر ہر طرف سے خوشحالی ٹوٹ پڑی۔)

#### وفات حضرت عبدالته

جانِ دوعالم علی حضرت عبداللہ قریش کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے چند ماہ پہلے حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافے کے ہمراہ تجارت کے لئے شام گئے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں طبیعت کچھنا ساز ہوگئی۔ جب قافلہ مدینہ کے قریب سے گزراتو حضرت عبداللہ میں مزید سفر کی طاقت نہ رہی اس لئے قافلہ والوں سے کہا کہتم لوگ اپنا سفر جاری رکھو۔ میں یہاں مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چندروز قیام اور آرام کروں گا۔

چنانچہ قافلہ والے انہیں مدینہ میں چھوڑ کرخو د مکہ مکر مہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ حضرت عبداللہ کا خیال تھا کہ چند روز و آرام سے افاقہ ہو جائے گا مگر افسوس کہ ابیانہ ہوسکا اور مرض ون بدن ہو ھتاہی گیا۔

ادھر جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو عبدالمطلب نے ان سے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ علالت کی وجہ سے مدینہ میں تھم رکئے تھے۔ بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ علالت کی وجہ سے مدینہ میں تھم رکئے تھے۔ عبدالمطلب نے ای وفت اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کوان کی خبر کیری کے عبدالمطلب نے ای وفت اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کوان کی خبر کیری کے

(١)السيرة الحلبية، ج١،٥٣٥،الزرقاني، ج١٠٤١م١١١

کئے بھیجا مگر شاید فندرت کو دو بھائیوں کی ملاقات منظور نہتھی۔ حارث عین اس وقت پہنچے، جب عبدالله الله ونيات منه موڑ کے تھے۔(۱)

تحتنی حسرت ناک تھی بیرموت---!! غریب الوطنی میں دور دراز کے رشتہ داروں کے ہاں--- دم نزع نہ یاس مال تھی ، نہ باپ نہ بھائی ، نہ بہن ، نہ اپنی چہتی ہوی اورنه بى كوئى اورقريبى رشته دار---اورعمر صرف الماره سال! فَيَا حَسْرَتَا

سیده امنه کا غم

جب اس جوان مرگ کی المناک و قات کی اطلاع مکه مرمه پنجی توایک کهرام بیا ہوگیا۔ مال باب اور بھائیوں بہنوں پرجوگز ری سوگز ری الیکن سیدہ آمنہ کاغم غالبًا سب سے فزوں تر تھا۔ 母 --- جس عورت كى خوشيال عين عالم شاب ميس لث كئي مول \_

母 --- جوشا دی ہے صرف چند ماہ بعد بیوہ ہوگئی ہو۔

🕸 --- جسے عبداللہ جبیہا مثالی شو ہر--- جوسینکٹر وں دلوں کی دھڑ کن تھا ---داغ مفارفت دے گیا ہو۔

 ایخ محبوب سرتاج کا آخری دیدار جھی نصیب نہ ہوسکا ہو۔ الله --- جس کے بیٹ میں پرورش یانے والا بچرائی پیدائش سے پہلے ہی بیتم ہوگیا ہو۔ اس عورت کے م واندوہ کا کون اندازہ کرسکتا ہے ادراس کے دکھ در دکوکون جان سکتا ہے؟ ہاں! --- جب دل کی آگ ہے الفاظ کا دھواں اٹھتا ہے تو بچھ بچھ آگ کی شدت کا ندازه ہوتا ہے۔

سیدہ آ منہ کے در دناک الفاظ پڑھئے اور ان کے کرب کومسوں سیجئے! بیا کی مختصر سامر ثیہ ہے جس میں صرف جا رشعر ہیں گرحق بیر ہے کہ سیدہ آ منہ نے عربی ادب کا شہکارتخلیق کیا ہے اور مرثیہ گوئی کاحق ادا کر دیا ہے۔

(۱) البدايه والنهايه، ج٢، ٣٢٣ ـ الزرقاني ، ج١، ١٣٢٠ ـ محمدر سول الله، ص•ارطبقاتِ ابن سعد، جاص الار

#### مرثيه

حضرت عبداللہ کی وفات سے سیدہ آمنہ کی نگا ہوں میں جہاں تاریک ہوگیا ---انہیں چارسو دیرانیاں اور بربادیاں نظر آنے لگیں اورا پنے ہاشمی جیون ساتھی کے بچھڑنے سے ارضِ مکہ آل ہاشم سے خالی معلوم ہونے لگی۔

سنیئے---! سیدہ آمنہ کس دردناک لے میں کہدرہی ہیں۔ عَفَا جَانِبُ الْبَطُحَاءِ مِنُ الْ هَاشِم وَجَاوَرَ لَحَدًا خَارِجًا فِي الْغَمَاغِم (وادی بطحاء کے اطراف وجوانب آلِ ہاشم سے خالی ہو گئے اور میراسرتاج کفن میں لپڑاہؤ الحد میں جالیڑا۔)

حضرت عبداللہ کی موت ا جا تک ہی آگئی تھی۔مہینہ بھر بیار رہے اور چل ہے۔وہ ہرلحاظ سے بے مثال انسان تھے۔ان کی رحلت کے بعداب ان جیسا کون تھا؟

سیدہ آ منہ نے اس کیفیت کو بوں بیان کیا ہے۔

دَعَتُهُ الْمَنَايَا بَغْتَةٌ فَاجَابَهَا

وَمَا تَرَكَتُ فِي النَّاسِ مِثْلَ ابُنِ هَاشِم

(انہیں موت نے اچا تک پکارا اور وہ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کی

جانب چل دیئے۔اب دنیامیں ہاشم کے اس میٹے جیسا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔)

اس کے بعد جناز واشخنے کی منظر کشی کی ہے۔ بیمنظر آپ نے خودتو نہیں ویکھا تھا۔

شایدایی جینه حارث کی زبانی سنا ہوگا۔

عَشِيَّةَ رَاحُوا يَحْمِلُونَ سَرِيْرَهُ تَعَاوَرَهُ اصْحَابُهُ فِي التَّزَاحُمِ تَعَاوَرَهُ اصْحَابُهُ فِي التَّزَاحُمِ

جار پائی کوکندهادینے کے لئے بھی ایک آ کے بڑھتا تھا، بھی دوسرا۔) حضرت عبداللہ کی مرگ نا گہاں پر برآ نکھا شکیارتھی اور ہر دل سوگوا،

حضرت عبدالله کی مرگ نا گهال پر ہر آ نکھا شکبارتھی اور ہردل سو کوارتھا۔ سیدہ آ منہ ہی ہیں کمایسے نیاض اور رحمدل انسان کی جدائی پرسب نے ممکین تو ہونا ہی تھا۔

فَإِنْ تَكُ غَالَتُهُ الْمَنُونَ وَ رَيْبُهَا فَقَدُ كَانَ مِعْطَاءً كَثِيرَ التَّرَاحُم (اب اگرچہ انہیں موت اور حواد ثات نے ہم سے چھین لیا ہے؛ تا ہم زندگی بھروہ بے حدیثی اور انتہائی رحمہ ل رہے۔) (ا)

ملائكه كاغم

حضرت عبدالله كي وفات كا زياده المناك ببلوية تقا كه جان دو عالم عليه اين ولا دت سے پہلے ہی بیتم ہو گئے تھے۔عام لوگوں کوتو بطنِ آ منہ میں پر درش پانے والی ہستی کی عظمت کا سیح علم نہ تھا مگر کار کنانِ قضا وقدر ملائکہ تو جانتے تھے، اسلئے انہوں نے اس عم کو شدت ہے محسوس کیا اور در بارالہی میں عرض کی

يَا إِلَهُنَا وَسَيَّدَنَا! صَارَ نَبِيُّكَ بِلَا أَبِ فَبَقِى مِنْ غَيْرِ حَافِظٍ وَّمُرَبِّ. (اے ہارے الداور ہارے آتا! تیرانی تو پنتیم رہ گیا ہے۔اس کی تربیت اور حفاظت كرنے والا باب تو چل بسا۔)

اور دربارالی سے جوجواب ملاء و عظمتِ مصطفیٰ کے نئے پہلوا جا گر کر گیا۔ فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: أَنَا وَلِيُّه وَ حَافِظُه وَ حَامِيْهِ وَ رَبُّه وَ عَوُلُه وَ رَاذِقُه و فَصَلُّوا عَلَيْهِ وَتَبَرَّكُوا بِإِسْمِهِ. (٢)

(الله تعالیٰ نے جواب دیا دومیں اس کا دوست ہوں، میں اس کا بگہبان ہوں، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کی تربیت کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا مددگار ہوں اور میں اس کا رازق ہوں ---فرشتواتم اس پردرود برد هواوراس کے نام نامی سے برکت حاصل کرو!") صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْن.



(١)محمد رسول الله، ص ا، الزرقاني، ح ١، ص ١٣١١ الآثار المحمديه، ح١، ص ۱۲/۰ طبقات ابن سعد ، ج ۱٬۵۰۱۲ ـ

(٢)الزرقاني، ج ا، ص ١٣٣١ ، الآثار المحمديه، ج ا، ص ١٧٠

## ''مُبتدا'' تم حو

اسعد الله خان اسعد، سهارن پوری مجھے کیا علم کیا تم ہو ، خدا جانے کہ کیا تم ہو

بس اتنا جانا مول ، محترم بعد از غدا تم مو

زمانہ جانتا ہے صاحب کو کلا کما تم ہو

جہاں کی ابتدا تم ہو ، جہاں کی انتہا تم ہو

کسی کی آرزو کچھ ہو ، کسی کا مُدّعا کچھ ہو

جاری آرزو تم جو ، جارا مُدّعا تم جو

نہ بیقدرت زبال میں ہے، نہ بیطافت بیال میں ہے

بتاؤں کیا کہ کیا تم ہو ، سناؤں کیا کہ کیا تم ہو

رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے

نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیا تم ہو

کہاں ممکن تہاری نعت حضرت! مختفر بیہ ہے ِ

دوعالم مل کے جو کچھ بھی کہیں اس سے سواتم ہو

گروه راز دان "ونظم فطرت" بر نبین مخفی

بير سب بنگلمهُ ونيا "خبر" ہے ، "مبتدا" تم ہو

فصاحت کو تخیر ہے ، بلاغت کو بریثانی

كه لفظول سے بہت بالا جناب مصطفے تم ہو

كنه كاران أتمت كا سهارا ، ذات والا ب

خوشا قسمت كه حضرت! شافع روز جزاتم هو

بیہ ربطِ باہمی اُمّت کو وجہِ صد تفاخر ہے

تنهارا ہے خدا محبوب ، محبوب خدا تم ہو

تمہارے واسطے اسعد! کہیں بہتر ہے شاہی سے کہا ہی سے کہ اِک اونی علام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو

多多多

باب

جس سہانی گھڑی جیکا طبیبہ کا جاند اس دل افروز ساعت بیدلاکھوں سلام

مبيح مسرت

از ولادت با سعادت

تا اعزاز رسالت

خياب ، ولادت با سعادت

# جَشُنِ عِيُدمِيۡلَادُالنَّبِي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

قاضي عبدالدائم دائم

میارک ہو ، میارک ، عید میلادالتی آئی ہوئے جس دم شبہ کوئین پیدا ، وہ گھڑی آئی مبارک ہو، مبارک ہو، کہ آیا ہے وہ دن جس میں چھٹیں تاریکیاں باطل کی ، حق کی روشنی آئی بمصلے غنچے ، چن مبکے ، طُبُور گُلْبتاں جبکے فضا میں رہے گئی خوشبو ، موا میں تازگی آئی بن بی آمنہ بی بی صبیب کریا کی ماں سعادت ان کے حصے میں بیاتنی ہی بری آئی ملے سب وائیوں کو لا ڈے ماں بایب سے لیکن طیمہ تو تو رب کا لاڈلا لے کر چلی آئی علامت جانی بیجانی ہے یہ اہلِ محبت کی سنی جونہی نبی کی نعت ، آتھوں میں نمی آئی عبادت رانگال جائے گی ساری زاہدا! تیری اگر عشق محمد میں ڈرا سی بھی کی آئی ہؤا ہے قابو ول دائم كا ، ثوفے ضبط كے بندهن نظر جب سامنے أس كو مدينے كى كلى آئى 多多多

# .



پیمانِ ازل

عالم ارواح میں ایک عظیم الثان اجتماع تھا۔ ایک لاکھ سے زائد انبیاء کرام اور رسل عظام کی ارواح جمع تھیں --- چونکہ کا ئنات کا خالق و ما لک اس دن بنفس نفیس ایک اہم اعلان کرنے والا تھا اس لئے سب ہمہ تن گوش تھے--- بالآ خرشہنشا و مطلق کی پرعظمت و جلال آ واز گونجی --- وہ گروہ انبیاء سے مخاطب تھا۔

﴿ لَمَا اتَيْتُكُمُ مِّنُ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِق لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۖ وَ اللهِ عَلَى اللهِ مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۖ وَلَيَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَ ﴾

(جب میں تم لوگوں کوفریضہ 'نبوت درسالت ادا کرنے کے لئے دنیا میں جیجوں گا تو تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت ہے بھی نواز دن گا الیکن اگراسی دوران وہ رسول آگیا جو تمہاری کتابوں کی تقیدیت والا ہوگا نو (تمہاری نبوت و رسالت کی ذمہ داریاں ختم ہوجا کیں گی بتہاری کتابیں منسوخ ہوجا کیں گی ادر ) تمہیں اس رسول پرایمان لا نا پڑے گا اوراس کے ساتھ المدادونتاون کرنا ہوگا۔)

یفرمان ہی کافی تھا۔۔۔ جن ہستیوں کونخاطب کر کے بیفر مان جاری کیا جار ہاتھا،
ان سے بیمکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی مرسلے میں اس سے سرتا بی کریں۔۔۔لیکن اس کی غیر
معمولی اہمیت کے پیشِ نظر حاضرین کا زبانی اقر اربھی ضروری سمجھا گیا اوران سے بوچھا گیا
اَاَفُورُ دُنْمُ ؟ (کیاتم اقر ارکرتے ہو؟)

پھراس فرمان کواپناعہد قراردے کراس کی اہمیت کومزیدا جاگر کیا گیا۔ وَاَخَدُنُهُمْ عَلَیٰ ذٰلِکُمُ اِصَّرِیْ؟ (ادراس پرمیراعہد لیتے ہو؟) انکار کی مجال ہی کہے تھی۔۔۔؟سب نے کہا اَفُورُ ذَا (ہم اقرار کرتے ہیں)

سیدالوری جلد اول کے

تعجب ہے کہ انبیاء کرام کی پاکیزہ ارواح کے اس اقرار پربھی اکتفانہیں کیا گیا؟ بلكهاس پر با قاعده گواہیاں ڈالی تنئیں---اور گواہ کون ہے---؟ انبیاء کی پوری جماعت اورخو درب العلمين \_

قَالَ فَاشْهَدُوا وَانَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّهِدِيُنَ٥

(رب نے کہا'' تم سب اس پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں

کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس پیان کی اہمیت کا جس سے گواہوں کے زمرہ میں با دشاهِ حقیقی کا اپنانا م بھی درج ہو؟

رب کریم جانتا تھا کہ انبیاءتو میرے سی بھی تھم سے انحراف نہیں کریں گے لیکن ا نبیاء کی امتوں میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جواس عہد سے پھرجا ئیں گے، اس لئے اس نے ریجی ضروری سمجھا کہ اس پیان سے انحراف کا انجام بھی بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ مزید ارشا د ہؤ ا

﴿ فَمَنُ تُوَلِّى بَعُدَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥ ﴾ (١) (اگراس کے بعد کس نے اس میثاق سے روگر دانی اختیار کی تو اس کا شار فاسقوں

قر آن کریم میں شاید ہی کسی شئے کے لئے اتنی تاکید واہتمام کیا گیا ہو جتنا اس مِیْفَاق النّبیین کے لئے کیا گیا۔

#### حكمت ميثاق

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تا کیدوا ہتمام کی ،اس قول وقر ار کی ،اس عہد و پیان کی ،ان کواہیوں کی اور اس بیٹاق ہے روگر دانی کا ہولناک انجام بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی۔۔۔ جب کہ نبیوں ،رسولوں کو تبییجنے والا با دشاہ اچھی طرح جا نتاتھا کہ اس رسول

(۱) قرآن مجید، سوره ۱، آیات ۸۲،۸۱.

نے ان میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں آنا --- اس نے تو سب سے آخر میں خواتکمَ النبیین بن کرآنا ہے؟

در حقیقت بیسب کی اس کے کیا گیا تا کہ ان عظیم الثان اور جلیل القدر ہستیوں کے دل میں اس آنے والے کی عظمت نقش ہوجائے اور انہیں معلوم ہوجائے کہ ان کی نبوت اور انہیں معلوم ہوجائے کہ ان کی نبوت اور کتاب سے وہی نسبت ہے جو تاروں کو آفتاب مالمتاب سے ہوتی وی کتاب نی از خود عالمتاب سے ہوتی ہے۔۔۔ خاور مشرق کے ضوفشاں ہوتے ہی ستاروں کی تابانی از خود معدوم ہوجاتی ہے۔علامہ بوصری کہتے ہیں

فَانَهُ شَمْسُ فَضُلِ هُمُ كُوَاكِبُهَا يُظُهِرُنَ النَّارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظَّلَمِ يَظُهِرُنَ انْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظَّلَمِ

(بلاشبه رسول الله عليه فضل و كمال كے سورج ہيں اور باقی انبياء ستار ہے، جو

اسپے اپنے وقت میں اندھیروں میں روشنیاں بھیرتے رہے۔)

خود جان دوعالم عليه في اس هيقت كبرى كويوں بيان فرمايا

لُوكَانَ مُوسى حَيًّا بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ مَاحَلُ لَهُ إِلَّا أَنْ يُتْبِعَنِي. (١)

(اگرموی تنهارے درمیان زندہ موجو دہوتے تو انہیں بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑتا۔)

المام ابن كثيرًا بن شهره آفاق تفير مين اس آيت كي تشرق كرت موسرة لكهة بين فَالرَّسُولُ مُحَمَّدٌ مَلْنَظِيمُ خَاتَمُ الْاَنْبِيَآءِ -- صَلَوَاتُ اللهِ وَسَكَامُهُ

عَلَيْهِ دَائِمًا اللَّى يَوْمِ الدِّيْنِ---هُوَ الْإِمَامُ الْاَعْظَمُ الَّذِي لَوُ وَجِدَ فِي آيّ

عَصْرٍ وُجِدَ لَكَانَ هُوَ الْوَاجِبَ الْطَاعَةِ الْمُتَقَدِّمَ عَلَى الْآنبِيَآءِ كُلِّهِمُ.

(وہ رسول جن کا نام محمد علیہ ہے اور جو خاتم الا نبیاء ہیں --- ان پر قیامت تک درودو سلام ہو ۔-- وہی سب سے عظیم امام ہیں۔ وہ خواہ کسی زمانے میں بھی موجود ہوتے ،سب پر انہی کی اطاعت و فرمال برداری واجب ہوتی اور وہی تمام انبیاء سے برتر ومقدم ہوتے۔) (۲)

(۱)، (۲) تفسير ابن كثير، ج ١، ص ٢٧٨.

دعائے خلیل

پراس رسول کے لئے بھی خلیل اللہ صحن حرم میں یوں دست بدعا نظر آتے ہیں۔
﴿ رَبَّنَا وَابُعَتْ فِيُهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اينِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُوَكِيهِمْ مَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥﴾ (١)

(اے ہمارے رب! ان لوگوں کے لئے انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جوانہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے ، انہیں کماب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں باطنی طور پر پاک و صاف کرے۔ بلاشبرتو زبر دست ہے اور حکمت والا۔)

بشارت کلیم

میں کیم اللہ "بنی اسرائیل کو یوں خوشخبری سناتے دکھائی دیتے ہیں۔
''اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو بچھ کہتے ہیں ،سوٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان کے لئے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانندایک نبی ہر پاکروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈوالوں گا اور جو بچھ میں اسے تیم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرانام لے کر کہے گا ، نہ سے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ (۲)

ظاہر ہے کہ اس بشارت کا مصداق کوئی اسرائیلی نبی نہیں ہوسکتا ، کیونکہ یہاں جس نبی کی بشارت دی جارہی ہے ، وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا --- بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا --- بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا --- بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسلمیل ہیں اور بنی اسلمیل میں جانِ دو عالم علیہ کے سوااورکون ہؤا ہے ، جس کے منہ میں خداوند نے اپنا کلام ڈالا ہو؟

نويدِ مسيحا

مَسَهِى روحَ اللّٰهُ بِينُوبِرِجَان فَرَاسنا كَرَسَامُعِينَ كَكَانُولَ مِينَ رَسَمُ هُولِتَ مِينَ -وَمُبَشِّرًا مَ بِرَسُولٍ يَّاتِى مِنْ مَعْدِى إِسْمُهُ وَأَحْمَدُ ط (٣)

(۱) قرآن مجید، سوره ۲، آیة ۱۲۹. (۲) توریت، استثناء، باب۱، آن مجید، سوره ۲۱، ۲۹. ایت ۲۲. آیت ۲۲.

( میں اس رسول کی آمد کی بشارت دینے آیا ہوں جومیرے بعد آئے گا۔اس کا اسم گرامی آخمة بهوگا\_)

شەصرف بىثارت دىيى بىل بىلكەاسى دىنيا كاسردار قرار دىيى بىل اوراس كى عظمت کابوں اعتراف کرتے ہیں۔

"اس کے بعد میں تم سے بہت ی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سر دار آتا ہے اور جھ میں اس کا بچھ ہیں۔'(ا)

ہمیں اس بی کا امتی ہونے پر کیوں نہ ناز ہوجس کی جوتی کے تھے باندھناعیسیٰ کے لئے عظیم اعز از ہو؟

بيربات ميں اپنی طرف سے تبيں كہدر ہا ہوں --- نہ جھے اس كى جراً ت ہوسكتى ہے --- بیتو حضرت عیسیٰ کا اپناارشادِ گرامی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں

'' کیسا مبارک وفت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا۔۔۔! یقین جانو میں نے اس کو دیکھاہے اور اس کی تعظیم کی ہے، جس طرح ہرنی نے اس کو دیکھا ہے۔۔۔ اس کی روح کو دیکھنے ہی سے خدانے ان کونبوت دی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینت سے جرگئی، بیا کہتے ہوئے کہا ہے تھر! خداتمہارے ساتھ ہواور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تیمے باندھنے کے قابل بنا دے، کیونکہ میر مرتبہ بھی پالوں تو میں ایک بروانبی اور خدا کی ایک مقدس <sup>جست</sup>ی ہوجاؤ نگا۔''(۲)

<sup>(</sup>١) انجيل يوحنا، باب ١١، آيت ٣٠.

<sup>(</sup>۲) انجیل بونا باس، باب ۴۳، حضرت عینی کی زبانی اس طرح کا اعتراف عظمتِ مصطفیٰ متلانید نجیل برنا باس میں جگہ جگہ پایا جا تا ہے اور ای ''جرم'' کی بنا پریہ کتاب عیسائی دنیا میں معتوب تھہری اوراس کوغائب کرنے کی ہرمکن کوشش کی گئی۔

سولہویں صدی عیسوی بین اس کا ایک نسخہ پوپ سکسٹس کی لائبریری بیں حوجود تھا مگر اے پڑھنے کی کسی کوا جازت نہ تھی۔اٹھار ہویں صدی کے اوائل میں ایک منجلا جان پولینڈ اسے پوپ کی 🝙

لا تبریری سے لے اڑا۔ پھرتے پھراتے اور مختلف ہاتھوں سے گزرتے ہوئے بالآ خربیہ نے ویا تاکی امپیریل لا تبریری جا پہنچا۔ بینے اطالوی زبان میں تھا، اگر اس زبان میں رہتا تو بہت کم لوگوں کواس کے مندرجات کاعلم ہوتا ، کیونکہ اطالوی زبان عام نہیں ہے گر چونکہ اللہ تعالیٰ نے عظمت مصطفے علیہ کواجا گر کرنا تھا، اس کا علم ہوتا ، کیونکہ اطالوی زبان عام نہیں ہے گر چونکہ اللہ تعالیٰ نے عظمت مصطفے علیہ کواجا گر کرنا تھا، اس کے آسفورڈ والوں کواس کے ترجمہ کھاپ لیے آسفورڈ والوں کواس کے ترجمہ کھاپ دیا۔ ایکو رہی جیسی بین الا توای زبان میں منتقل ہونے کے بعد بہت سے اہل علم اس کے مندرجات سے دیا۔ ایکو رہی جیسی بین الا توای زبان میں منتقل ہونے کے بعد بہت سے اہل علم اس کے مندرجات سے آگاہ ہوگئے۔

عیسائیوں نے جب ویکھا کہ اس انجیل کے بیان کروہ تھا کُت عیسائیت کی تمارت کوئی ڈھائے دے

رہے ہیں تو انہوں نے اسے چھیا نے کی کوشش شروع کر دی اور کسی تدبیر سے اس کے مطبوعہ نسخ عائب کردیے

گئے۔ پھر آج تک اس کی دوبارہ اشاعت نہ ہوگی ۔ گر پچھ نسخ لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ چکے تھے، اس لئے

جب نو ٹو اسٹیٹ مشین کا رواج عام ہوا تو اس کے فو ٹو اسٹیٹ دنیا بھر میں پھیل مجے اور یوں اسے لوگوں کی نظروں

جب نو ٹو اسٹیٹ مشین کا رواج عام ہوا تو اس کے فو ٹو اسٹیٹ دنیا بھر میں پھیل مجے اور یوں اسے لوگوں کی نظروں

حاوجہ ل رکھنے کی تمام کوششوں پر پانی پھر گیا ۔۔۔۔وَ الله مُنتِمُ نُورِ ہِ وَ لَوْ تَکوِ ہَ الْکُلْفِرُ وُنَ ٥

ام اوجہ ل رکھنے کی تمام کوششوں پر پانی پھر گیا ۔۔۔۔وَ الله مُنتِمُ اُلُورِ ہِ وَ لَوْ تَکوِ مَ الْکُلُورُ وَنَ ٥

مر تب کر وہ انجیل کی مرتب کر وہ انجیل کی جا یاس کون تھا؟ اس کی مرتب کر وہ انجیل کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اور بیا تی چا را نجیلوں سے زیاوہ مصدقہ کس بناہ پر ہے؟ تنہیم القرآن جی کہ مراحب کا مطالعہ سیجئے۔

(١) قرآن مجيد، سوره ٢، آيت ١٥٤.

پیشینگوئیاں پوری آب و تاب سے صفحات بائیل پرموتوں کی طرح بکھری پڑی ہیں اور یَجِدُو نَه' مَکْتُو بًا کی صدافت پر گواہی دے رہی ہیں ---حقیقت پھر حقیقت ہے، نمایاں ہوہی جاتی ہے۔

## آرزوئے کعب

حضرت عیسیٰ "اور جانِ دوعالم علیہ کے درمیانی عرصے میں کوئی رسول مبعوث میں ہوئی رسول مبعوث میں ہوئی اگر انبیاء کرام آنے والے رسول کی اتنی صفات وعلامات بیان کر گئے تھے کہ اہل کتاب تو اس کے منتظر تھے ہی ،عرب کے با کمال لوگ بھی چٹم براہ تھے۔ چنانچہ جانِ دو عالم علیہ کے ایک جدِّ امجد کعب کے بارے میں مؤرضین لکھتے ہیں۔

فَكَانَتُ قُرَيُشٌ تَجْتَمِعُ إلى كَعُبٍ فَيَعِظُهُمُ وَيُذَكِّرُهُمُ بِمَبُعَثِ النَّبِيِّ عَلَيْظُهُمُ وَيُذَكِّرُهُمُ بِمَبُعَثِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَيُعَلِّمُهُمُ بِاتِبَاعِهِ وَيَقُولُ سَيَاتِيُ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ نَبَاءٌ عَظِيْمٌ وَيَخُرُجُ مِنْهُ نَبِيٌّ كَرِيْمٌ. (1) لِحَرَمِكُمُ نَبَاءٌ عَظِيْمٌ وَيَخُرُجُ مِنْهُ نَبِيٌّ كَرِيْمٌ. (1)

( کعب کے پاس قریش اکٹھے ہؤا کرتے تھے۔ وہ انہیں وعظ ونفیحت کیا کرتے تھے اور نبی علیقے کی آمد کی یا در ہانی کراتے ہوئے انہیں بتایا کرتے تھے کہ وہ میری اولا دمیں سے ہوگا اور تکم دیا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم اس کی پیروی کرنا۔ وہ اکثر قریش سے ہوگا اور تھم دیا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم اس کی پیروی کرنا۔ وہ اکثر قریش سے کہا کرتے تھے کہ عفریب تمہمارے اس حرم میں ایک بڑی خبر ظاہر ہوگی اور یہا ب سے ایک نبی کریم مبعوث ہوگا۔)

جانِ دوعالم عَلَيْكُ كَى ولا دت سے تقریباً پانچ سوسائھ سال پہلے ہی كعب نے اس نبی كريم كى شان میں تعبیدے كہنے شروع كرديئے تھے۔ان كے ایک تعبیدے كابیشعر ملاحظہ سجيے! عَلَی غَفُلَةً يَاتِی النّبِی مُحَمَّدٌ فَیُخْبِرُ اَخْبَارًا صَدُوقٌ خَبِیرُهَا (۲)

<sup>(</sup>١)روض الانف، ج١،٥٠ ، تاريخ المحميس، ج١،٥٥ مالزرقاني، ج١،٥٠ ١٥٥\_

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج٢٠، ١٠٢٣٠ السيرة الحلبية، ج١٥، م ١٥.

۔ (جب لوگ یا دالہی سے غافل ہوجا کیں گے تو وہ نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا ، وہ لوگوں کو بہت سی خبریں سنائے گا۔ سچا ہوگا اور باخبر۔)

مجھی اپنی حسرت وآرز و کا یوں اظہار کیا کرتے۔

يَالَيْتَنِيُ شَاهِدٌ فَحُوآءَ دَعُوتِهِ حِيْنَ الْعَشِيْرَةِ تَبُغِيُ الْحَقَّ خُذُلَانًا حِيْنَ الْعَشِيْرَةِ تَبُغِيُ الْحَقَّ خُذُلَانًا

( کاش! میں اس وفت تک زندہ رہوں جب وہ لوگوں کوحق کی دعوت دیں گےاور

ان کے قبیلہ والے اس حق کورسواکرنے کے دریے ہوں گے۔) (۱)

رويائے عبدالمطلب

'' میں نے ایک رات ایسا خواب دیکھا جس سے میں خوفز دہ ہوگیا۔اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے سبح صبح ایک کا ہمنہ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں نے آج رات خواب میں ایک نورانی درخت کو اُگئے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چوٹی آسان تک جا پہنی اور اس کی ڈالیاں اور شاخیں مشرق ومغرب تک پھیل گئیں۔ وہ درخت اتنا نورانی تھا کہ میں نے اس سے پہلے اتنی منور شے کوئی نہیں دیکھی تھی۔اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی سز گنا ذاکرتھی۔اس کے سامنے عرب اور مجم سب سجدے میں پڑے تھے۔اس ورخت کی بڑائی ،نورانیت اوراو نچائی لیحہ براھتی ہی جارہی تھی۔ بھی وہ میری نظروں سے اوجھل کی بڑائی ،نورانیت اوراو نچائی لیحہ براھتی ہی جارہی تھی۔ بھی وہ میری نظروں سے اوجھل کی بڑائی ،نورانیت اوراو نچائی لیحہ بہلے ہراھتی ہی جارہی تھی۔ بھی وہ میری نظروں سے اوجھل کی بڑائی ،نورانیت اوراو نچائی لیحہ بہلے ہراھتی ہی جارہی تھی۔ بھی وہ میری نظروں سے اوجھل ہوجا تا ،بھی دکھائی دینے لگتا۔

میں نے قریش کے پھے لوگوں کو اس کی ٹہنیوں سے نشکتے ہوئے دیکھا اور پھھ

(١)البداية والنهاية، ج٢، ١٠ ١٠ وض الانف، ١٥ ١٠ -

افرادکود یکھا کہ وہ اسے کا شنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن جب وہ اس کے قریب بہنچتے ہیں تو ایک خوبصورت جوان اچا تک آگے بڑھتا ہے اور انہیں مار مارکر ان کی کمریں توڑ دیتا ہے اور آنہیں مار مارکر ان کی کمریں توڑ دیتا ہے اور آنہیں مار مارکر ان کی کمریں توڑ دیتا ہے۔ وہ جوان ایسا حسین وجمیل تھا کہ اس طرح کا حسین میں نے بہلے بھی نہیں دیکھا تھا ، اس کے جسم سے ایسی خوشبو چھوٹی تھی کہ اتن عمدہ مہک میں نے بہی نہیں سونگھی تھی۔

میں بھی اس درخت کے ساتھ لٹکنے کے لئے آگے بڑھا مگر جھے روک دیا گیا۔ میں
نے بوچھا---''لِمَنِ النَّصِیْبُ؟''(بیسعادت کن لوگوں کونھیب ہوتی ہے؟)
جواب ملا---''بیصرف انہی لوگوں کا مقدر ہے جو پہلے سے اس کے ساتھ لئکے
ہوئے نظر آرہے ہیں۔''

جب كا مندنے بي خواب سنا تواس كے چبرے كارنگ بدل گيا --- كہنے لگى۔ لَئِنُ صَدَقَتُ رُوُّيَاكَ لَيَخُرُجَنَّ مِنْ صُلْبِكَ رَجُلٌ يَمُلِكُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغُوبَ وَتَدِيْنُ لَهُ النَّاسُ.

۔ (اگرآپ کا بیخواب سچا ٹابت ہؤا تو آپ کی صُلب ہے ایک ایساعظیم الثان انسان پیراہوگا جومشرق ومغرب کا مالک ہوگا اور دنیا اس کے سامنے جھک جائے گی)(۱) مشاحدۂ آمنیہ

اب انظاری گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور مطلع کا نئات پر مہر رسالت ضیابار ہونے والا ہے ---سیدہ آ منہ کوجس غیبی ہستی نے حمل کے وقت بیخوشیری سنائی تھی کہ' آ پ سید الا نام کے ساتھ حاملہ ہوگئی ہیں۔' وہی ہستی ایک بار پھر نمودار ہوئی اور یہ ہدایت وی الا نام کے ساتھ حاملہ ہوگئی ہیں۔' وہی ہستی ایک بار پھر نمودار ہوئی اور یہ ہدایت وی ''فُولِئی اِذَا وَضَعْتِه ، اُعِیدُه ' بِالْوَاحِدِ مِنُ شَرِّ کُلِّ حَاسِدِ ---ثُمَّ. سَمِیدِ مُحَمَّدًا.''

(جب اس بیج کی ولادت ہوتو آپ یوں کئے۔۔۔ ''میں اسے ہر حاسد کے شر

(١) السيرة الحلبيه، ج١، ص٩٨، الآثار المحمديه، ج١، ص٢٣.

λr 2

ے خدائے وحدہ کا نشریک کی بناہ میں دیتی ہوں''۔۔۔ پھراس کا نام مُحَمَّدُر کھیئے۔'(۱)

وجهٔ تسمیه

مُحَمَّدُ کامعیٰ ہے''بار بارتعریف کیا گیا''یا''بہت زیادہ تعریف کیا گیا'' یہ نام انتہائی دکش اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ نیا اور انو کھا بھی تھا۔ (۲) خصوصًا خاندان بنی ہاشم میں تو اس نام کا سرے سے کوئی آ وی نہیں گزرا تھا، اس لئے غیبی ہستی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس انو کھے نام کے امتخاب کی وجہ کیا ہے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ آنے والی ہستی وہی ہے جس کا نام سابقہ الہامی کتابوں میں آخہ مَدْ ہے۔

السيمة، في التوراة والإنجيل المحمّد يَحْمَدُه الله السّمَاء والآرُضِ. فإنَّ السُمَه وفي التَّوراة والإنجيل مين أحمَد "جاوراس نام كامتخاب كا وجه (اس بستى كانام توريت والجيل مين أحمَد "جاوراس نام كامتخاب كا وجه بيه بي كهاس كي تعريف مين ابل زمين وآسان رطب اللمال مول كري) (٣)

بعار جاوداں --- ليل ضوفشاں

بالآخرانظار کاز ماند کٹ گیا، فراق کاعرصه منتم ہؤ ااور نبوت ورسالت کے آفاب عالمتا ب کے ضیابار ہونے کا وقت قریب آلگا۔



(۱) سيرت ابن هشام، ج ١،٥٥٠ إ، طبقات ابن سعد، ج ١،٥٠ ٢، البدايه والنهايه، ج ١،٠٠٠.

بہد بید رسی ہے اور دو عالم علی کے ظہور قدی سے پہلے عرب کی پوم کی تاریخ میں صرف چند آومی اس نام کے گزرے ہیں اوران کے مال باپ نے بھی اپنے بیٹوں کے لئے بیٹا ماس لئے پیند کیا تھا کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ آخری ہی کا نام مُحمَّدُ ہوگا ---انہوں نے اس تو قع پراپنے بیٹوں کا بینام رکھا تھا کہ شاید بیا عزاز ہماری اولا دکو حاصل ہوجائے محرصرف نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اَللهُ اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رسافتہ' ما

(٣) البدايه والنهايه، ج٢، ص ٣٩٣، السيرة الحلبيه، ج ١، ص ١٩٠

--- بيايريل كامهينه تقااورموسم بهار---

بہار کی رنگینیوں ، رعنا ئیوں اور شادا بیوں کی اگر کوئی شخص عکاس کرنا جا ہے تو اس کے لئے الفاظ کہاں سے لائے؟

اس سہانے موسم کی اِک اِک چیز پر--- اس کی مہکتی فضاؤں پر، دُر ہار گھٹاؤں پر، عزر بار گھٹاؤں پر، عزر بن ہواؤں پر، مسکراتی کلیوں پر، کھلکھلاتے پھولوں پر، مرغز اردں شاخساروں پراور ان میں چپجہاتی گئٹاتی چڑیوں پر، ڈالی ڈالی پہرقصاں خوشنما وخوش نوا پرندوں پر، گلوں کو چومتی اور فرطِ مسرت سے جھومتی بلبلوں پر---غرضیکہ بہار کی ایک ایک ادائے دلنواز پر شاعروں نے کئی کئی غزلیں کہدڈ الیں ،ادیوں نے مہ پارے تخلیق کردیئے ،گر

حق توبيه ہے كہ حق ادانه ہؤا

محدوداورمعدودالفاظ کے ساتھ، جو بن پراؔ ئے ہوئے فطرت کے حسنِ لامحدود کی عکاس ہوبھی کیسے سکتی ہے!

گرافسوس! کے جے رحم ہاتھ جب مصروف تا خت و تا راج ہوتے ہیں تو یہ سب ہوتی ہے۔ فانی ہوتی ہے۔ فانی ہوتی ہے۔ خزاں کے بے رحم ہاتھ جب مصروف تا خت و تا راج ہوتے ہیں تو یہ سب رعنائیاں چندی دنوں ہیں ختم ہوکررہ جاتی ہیں اور چین زار ہیں صرف چند فیڈ مُنڈ ورخت اپنی حالتِ زار پر نوحہ کناں باقی رہ جاتے ہیں۔ چین کا بیرحشر دکھ کر باغباں کے دل سے اِک ہوک الله تی ہوا وراس کی آئھوں سے ٹپ ٹپ آ نسوگر نے لگتے ہیں۔ چین کا تجبل تھا جین کے خت پر جس دم شبہ گل کا تجبل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ، اک شور تھا ،غل تھا جب آ کے دن خزاں کے چھندتھا جز خارگشن ہیں ہبار کی تھا ہو ہو ہا نے دن خزاں کے چھندتھا جز خارگشن ہیں ہوتا باغباں رو رو ، یہاں غیچہ ، یہاں گل تھا ایسے حسر تناک انجام سے دو جا رہو جانے والی بہار کس کام کی ؟ ایسے حسر تناک انجام سے دو جا رہو جانے والی بہار کس کام کی ؟ سے اور ہر فرحت جا دراں ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس بہار کی بات کریں جس کی ہر مسر ت لا فانی ہے ، ہر خوشی لا زوال سے اور ہر فرحت جا دراں ہے ۔

#### ---اس بہار کا آغاز ۲۲ رایریل اے۵ء سے ہوا ---

#### اس بهار میں

ے --- وستِ قدرت کا وہ شہکار غنیہ چٹکا ، جس کی نکہت وشا دانی اور رنگ روپ و کچھ کرچشم نظارہ جیں ورطۂ حیرت میں ڈوب گئا۔

ے ۔۔۔۔ وہ گلِ رعنا کھلا ،جس کی ہوئے دلآ ویز سے چمنستانِ دہر کا ہرطائر مست و

بے خود ہو گیا۔ --- وہ سیم سحر چلی ،جس کے ہرجھو نکے بیں گلزارازل کی مہک رجی ہیں۔ --- وہ صبا محوخرام ہوئی ،جس کی اٹکھیلیوں سے باغ ابد کی ہرکلی مسکرا پڑی ،

ہرشگوفہ کھل اٹھا۔ • --- وہ بادیباری چلی ،جس کی راحت بخش تھیکیوں سے بےقرارانِ عالم کو

حرارا کیا۔ ---وہ کرم کی گھٹا آئھی،جس سے ہرکشتِ ویرال سیراب وشاداب ہوگئی۔ ---وہ ابر نیسال برسا،جس کا ہرقطرہ منت کش صدف ہوئے بغیر درشہوار بن گیا۔ ---وہ شبنم پڑی جس کانم گلتان حیات کے پتے پتے کے لئے آ ب حیات ثابت ہؤا۔ --- بیر بیجے الا ول کی ہارھویں تا ریخ (۱) تھی اور سوموار کی رات ---

یوں تو رات اپنے جلو میں ظلمت و تاریکی لئے ہوئے آئی ہے مگر بیرات اپنے وامن

(۱) جاب دوعالم علی کارخ ولادت می اختلاف ہے۔ این حزم می احیال کے دار کے دور کی ماہر فلکیات محود پاشافلکی نے اس کی دائے یہ ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت ۹ روزی الاقل ہے۔ ایک ترکی ماہر فلکیات محود پاشافلکی نے اس موضوع پرایک مستقل رسالہ کھا ہے اور تقو کی حساب ہے تابت کیا ہے کہ ۹ روزی الاقل ہی سیح ہے۔

بعد میں سیرت پر جو بلند پایہ کنامی کمی شکیں۔۔۔مثلاً قاضی سلیمان منصور پوری کی بعد بالد میں شیر قالمین منطق کی سیر قالمی میں ابوالکلام آزاد کی رسول رحمت۔۔۔ان کے مصنفین نے محبود پاشاکی رحمۃ للعالمین منبی نوری کی سیر قالمی ما اور کی الاقل کو ہی ترج وی ہے، لیکن مفتی محمد شفیع صاحب نے تحقیقات پراعتاد کرتے ہوئے ۹ روج الاقل کو ہی ترج دی ہے، لیکن مفتی محمد شفیع صاحب نے دور جزالسیں میں تقوی کی حساب پرعدم اعتاد کا اظہار کرتے ہوئے تا روزی الاقل کو درست قرار دیا ہے اور سیمی سیمی ہے، کونکہ اُمت کا تعامل آئی ہو جا ان سے۔۔۔ابتدا ہے کر آج تک و نیا مجر میں جہاں دی سیمی سے کہ کونکہ اُمت کا تعامل آئی ہو جا ان سے۔۔۔۔ابتدا سے لکر آج تک و نیا مجر میں جہاں دی سیمی سے کونکہ اُمت کا تعامل آئی ہو جا ان سے۔۔۔۔ابتدا سے لکر آج تک و نیا محمد میں جہاں ک

میں اتنے ہمہ نوع انوار سمینے ہوئے آئی کہان کی چمک سے مخفلِ وجود کا گوشہ گوشہ دیک اُٹھا۔

#### اس رات کو

امکال کی ہر ایٹ منیرروشن ہو ا، جس کی ضیا پاشی کے سامنے برم امکال کی ہر روشن ماند بڑگئی ، ہر چراغ بے نور ہوگیا۔

--- وہ مع ابد فروز ال ہوئی، جس پر نثار ہونے والا ہر پر وانہ المین حیات و اوام ہوگیا۔

--- وه نجم ورخشال طلوع بؤا، جسے دیکھ کردشتِ صلالت میں گم گشته کا تنات کو رومنزل کا سراغ مل گیا۔

کہیں عیدمیلا والنبی منائی جاتی ہے، ۱۲ اررئتے الا قال کوہی منائی جاتی ہے۔

علاوہ ازیں مؤرخین کی اکثریت بھی اس کی قائل ہے۔ محقق ابنِ جوزیؓ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ۱۱رہے الا ذل پرا جماع ہے۔

اجماع کی ہات تو خیر سے انہیں ہے الیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مؤرشین کی واضح اکثریت ۱۲ر رہے الاقال کو ہی آپ علیہ کا یوم ولا دت قرار دیت ہے۔

اس صورت میں محض تقویی حسابات کی بنیاد پر اکثریت کی رائے کومستر دکر دینا نا قابل فہم سی بات ہے کیونکہ تقویی حساب کوئی مصدقہ شے نہیں ہے۔ دورِ حاضر میں جدیدترین فلکیاتی رصدگا ہوں میں تمام آلات بصارت مہیا ہونے کے باوجود ہر ملک کی قمری تقویم جداگا نہ ہوتی ہے۔ سعودی عرب والے ہم سے بھی ایک دن پہلے ہون میں باو دون پہلے دوزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح عیدین بھی ہم سے ایک یا دودن پہلے کرتے ہیں۔ اس طرح عیدین بھی ہم سے ایک یا دودن پہلے کرتے ہیں۔ اس طرح عیدین بھی ہم سے ایک یا دودن پہلے کرتے ہیں۔ یہی حال دیکراسلامی ممالک کا ہے۔

جب اس دور میں تمام وسائل موجود ہوئے کے باوجود رمضان ، شوال اور ذوالحجہ کی ایک تاریخ معین نہیں کی جاستی ، تو صدیوں پہلے گزرتے والے واقعہ ولا دت کی تاریخ ، اکثر مؤرخین کی رائے کور د کرتے ہوئے محض تقویمی فارمولے سے طے کرلینا اور اُست کے مسلسل تعائل کونظر انداز کر دینا کس طرح صحیح ہوسکتا ہے ۔۔۔! وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّوابِ.

--- وہ ما وِتمام ضوفشاں ہو ا، جس کی جاندنی نے زیست کے بینے صحراکے اک مسافر کو مُصندک ، راحت اور سکون کی لذتوں ہے سرشار کر دیا۔
 اک اک مسافر کو مُصندک ، راحت اور سکون کی لذتوں ہے سرشار کر دیا۔
 --- وہ بجلی کا کوندالیکا ، جس کی لہرلہر روشنی ، طوفان نیم شب میں گھرے کا روانوں کی رہنما بن گئی۔
 کا روانوں کی رہنما بن گئی۔

ار الت کٹ جانے کی نویدسناگئی۔ طویل رات کٹ جانے کی نویدسناگئی۔

⊕ --- وہ صبح سیمیں ہویدا ہوئی ،جس کے اجالے ہے شبتان ہستی کی ہولناک تاریکیاں سیماب یا ہوگئیں۔

-- وه مبرتا بال نور بار ہوا، جس کی روپہلی کرنوں سے کا نئات کا ذرہ ورہ ورہ ورہ ورہ ورہ ورہ ورہ ورہ ورہ میں نہا گیا ۔-- اور زمین اپنے روشنی میں نہا گیا ۔-- اور زمین اپنے روشنی میں نہا گیا ۔-- اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اُٹھی ۔

#### ---- 🕸 يَعْنِي 🥸 ----

سَيِّدُالُمُ رُسَائِينَ --- خَاتَمُ النَّيِبِن --- شَفِيعُ الْمُلُوبِينَ الْمُلُوبِينَ الْمُلُوبِينَ الْعُاشِقِينَ الْفُولِيُبِينَ --- رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ --- رَاحَةُ الْعَاشِقِينَ مُرَادُالُمُ شُعَاقِينَ --- شَمُسُ الْعَارِفِينَ --- سِرَاجُ السَّالِكِينَ مُرَادُالُمُ شُعَاقِينَ --- شَمُسُ الْعَارِفِينَ --- سِرَاجُ السَّالِكِينَ مِصْبَاحُ المُشَاقِينَ --- مُحِبُ الْفُقَرَآءِ وَالْعُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ (١)

(۱) سیتمام تراکیب درودتاج سے ماخوذ ہیں۔

# ﴿ مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴾

مبال لله عليه وسليم

بصد عزّت و احترام ———————بهزار شوكت و احتشام بوقت طلوع فجر رونق افروز بزم عالم هو گئيے

شادمانی کے زمانے آ گئے برم امکال کو سجانے آ گئے عاند، تارے جمگانے آ گئے رفس کرنے ، گنگنانے آ گئے دیدہ و دل میں سانے آ گئے نور کی جاور بچھانے آ گئے اپنا اینا سر ، جھکانے آ گئے ''شاہِ دیں جلوہ دکھانے آ گئے'' وجد میں خود شادیانے آ گئے بخت خوابیرہ جگانے آ گئے کفر کی ظلمت مٹانے آ گئے نغمه وحدت سنانے آ گئے د ہر کو جنت بنانے آ گئے ہے کسوں کے ناز اُٹھانے آ گئے ناتوانوں کو بیانے آ گئے راہرو کے بوچھ اُٹھانے آ گئے ایک ہی مرکزیہ لانے آ گئے "شاد مانی کے زمانے آ گئے" شكيل بدايوني

خنگ ہونؤں پر ترانے آ گئے آسانوں سے تمام ارباب نور غنچہ وگل نے تھراتحفل میں رنگ کل کدے میں طائرانِ خوش توا نو بدنو نظارہ ہائے مست مست صبح کے جلوے حریم فرش پر انبياء و قدسيانِ سر بلند دی صدا روح الاس نے دفعۃ نعرہ صَلّ عَلَى كى كو بج سے مرُّ وه اے أمت! كمتم المرسلين نور ایمال بن کے از سرتا بہ یا بزم کثرت میں یقیں کے سازیر جان و دل صدقے ، بہرتقشِ قدم بے کسوں کو بوچھتا ہی کون تھا؟ زحمت بے جا وظلم و جور سے الله الله! خسرو كون و مكال مختلف ارباب رنگ ونسل کو دل کی ہر دھڑکن میہ کہتی ہے شکیل

#### هجوم انوار

جس سہانی اور دل افروز ساعت میں طبیبہ کا جاتہ جیکا اس وفت الیمی روشی پھیلی کہ سیدہ آمنہ کے کھر کا کوشہ کوشہ جگمگ جگمگ کرنے لگا۔

عثان بن العاص كى والده فاطمة بيان كرتى بين كه بين ولا دت سيده آمند كے پاس تقل بين كه بين كه بين ولا دت سيده آمند كے پاس تقى انْظُرُه وَ فِي الْبَيْتِ إِلَّا نُورٌ . (١) تو بين في من جس طرف بحى نظر دورُ الى مجھے تور بى تورنظر آيا۔

صرف گھر پر ہی کیا موقو ف۔۔۔۔اس گھڑی تو ساری زمین بقعۂ نور بنی ہو گئی تھی اور مشرق ومغرب دیک رہے ہتھے۔

شفاء بنتِ عوف جوهب ولا دت سيره آمند كي پائتيس مهتى بيل و اَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُوبِ. (٢) (مير ما كيمشرق ومغرب روشن موسي م

خودسيده آمنه فرماتي بي

فَلَمَّا فَصَلَ مِنِّى خَوَجَ مَعَهُ نُوْدٌ اَضَآءَ بِهِ مَا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ. (٣) (جب وه جھے ہے منفصل ہؤ اتو اس کے ساتھ ایک ایبانور ظاہر ہؤ اجس ہے مشرق ومغرب روشن ہو صحے۔)

انواری فراوانی ہے۔ سیدہ آمنہ کامشاہدہ اس قدروسیع ہؤا کہ انہیں شام کے محلات نظر آئے گئے، وہ فرماتی ہیں

رَأَيْتُ لَيُلَةً وَضَعِهِ نُورًا أَضَآءً تُ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ حَتَى رَأَيْتُهَا. (٣)

هشام، ج ا ، ص ا ا .

<sup>(</sup>۱) البدایه والنهایه، ج۲، ص ۲۲۳. تاریخ طبری، ج۲، ص ۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) الزرقاني، ج ١، ص ١٣٣. تاريخ الخميس، ج ١، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد، ج ا ، ص ١٣. البدايه والنهايه، ج٢، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) الزرقاني، ج ١، ص ١ ٣ ١ . السيرة الحلبية، ج ١، ص ٢ ٢ . سيرت ابن

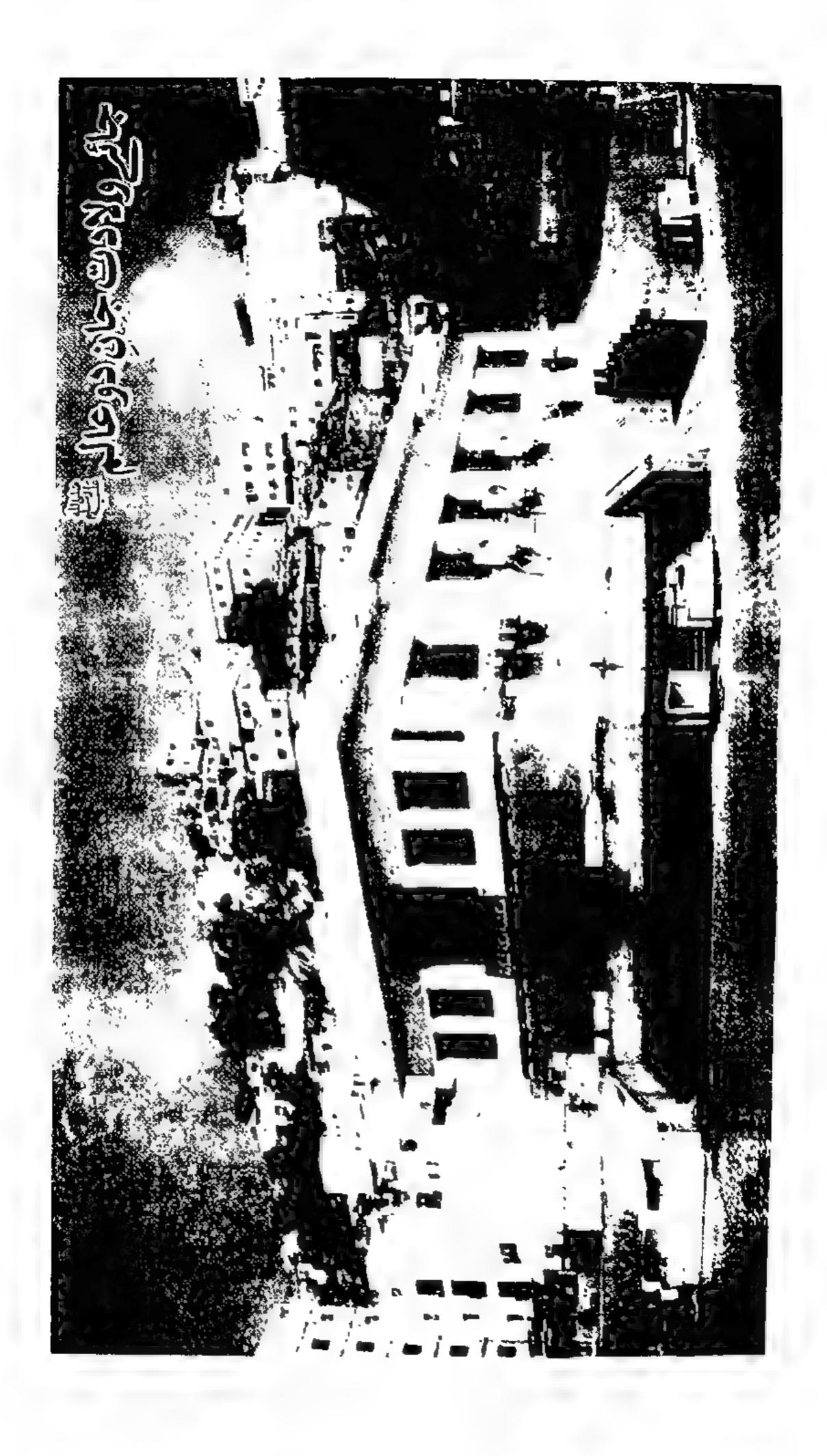

Marfat.com

(میں نے اس کی ولاوت کی رات کوابیا نور دیکھا کہاس کی وجہ سے شام کے محلات روش ہو گئے اور میں نے انہیں و مکھ لیا۔)

بيتمام انوارتو جانِ دوعالم عليك كيماته ماته ماته آئے تھے۔اس كےعلاوہ آسان ہے بھی نور کی بارش ہور ہی تھی ---اس پر کیف منظر کو فاطمہ " یوں بیان کرتی ہیں وَرَايُتُ النَّجُومَ تَدُنُو حَتَّى ظَنَنْتُ انَّهَا سَتَقَعُ عَلَى. (١)

(١) البدايه والنهايه، ج٢، ص٢٢، روض الانف، ج١، ص٥٠١. تاريخ طبری، ج۲، ص۲۲۱.

وراصل آسان سے نور کی برسات ہور ہی تھی اور فاطمہ کو بوں لگ رہا تھا کہ ستارے جھک آئے ہیں اور کرنے کے ہیں۔

ز مین و آسان اورمشرق ومغرب کے منور ہو جانے میں اگر البحص محسوں ہو کہ بیرانوارسیدہ آ منه، فاطمه اور شفاء کے علاوہ وُنیا بھر میں کسی اور کو کیوں نظر نہ آئے تو اس کاحل بیہ ہے کہ جو چیزیں الله تعالی صرف مخصوص لوگوں کو دکھانا جاہے وہ تمام اشیاء هینتا موجود ہونے کے باوجود عام لوگوں کی نگا ہوں ے اوجھل رہتی ہیں ہ

قرآن كريم سے ثابت ہے كەغزو دۇبدر كے موقع پراہل ايمان كى امداد كے لئے ہزاروں فرشتے نازل ہو<u>ئے</u>

﴿ يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ الافِ مِنَ الْمَلْئِكَةِ. ﴾ (تمہارارب یا نج ہزارفرشتوں کے ساتھ تمہاری امدا دفر مائے گا۔) اوراحادیث سے ثابت ہے کہ بیفر شنے حقیقتا وعملاً شریک جہاداورمصروف قال تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ایک مسلمان ایک مشرک کے تعاقب میں لگا ہؤ اتھا کہ تاگاہ اے کوڑ ابرے کی آواز آئی، ساتھ ہی کو بیہ کہتے سنا۔

"أقدم حَيْزُوم " (جزوم! (فرشتے كے كھوڑے كانام) آ كے برے!) اب جواس مخض نے اس مشرک کی طرف نظر دوڑائی جس کا تعاقب کررہا تھا تو اسے 🖘

#### ۔ (میں نے ستاروں کو دیکھا کہ وہ جھکے پڑتے تھے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھ پرگر پڑیں گے۔)

جاروں شانے جیت زمین پر پڑایا ہے۔۔کوڑے کی شدید ضرب سے اس کی ناک بچلی گئی تھی ، چہرہ بھٹ گیا تھا اورجسم نیلا پڑچکا تھا۔

بعد میں اس مخص نے بیروا قعدر سول اکرم علیہ کوستایا تو آپ نے فر مایا

صَدَفَتَ --- ذَالِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ النَّالِفَةِ. (تُوتَى كَهَا بِ--- يدامداد تير بِهِ مَان بِينَ مُدَدِ السَّمَاءِ النَّالِفَةِ. (تُوتَى كَهَا بِ--- يدامداد تير بِهِ مَان بِينَ مُلَام مِسلم، ج٢، ص٩٣.

غرضیکہ ہزاروں فرضتے شریک جنگ تھے اور مشرکین پہکوڑے برسارے تھے گروہ نظر صرف نی علاقہ اور چندصحابہ کو آئے ۔۔۔ای طرح نی علاقہ نہ انہیں مشرکین نے دیکھا، نہ دیگر صحابہ نے ۔۔۔ای طرح شب ولا دت واقعۂ آسان سے بھی نور برس رہا تھا اور زبین پر بھی نور چھایا ہو اتھا گر حجابات صرف سیدہ آسنہ فاطمہ اور شفاء کی نگا ہوں سے ہٹائے گئے تھاس لئے انہوں نے انوار دیکھے لئے کوئی اور نہ دیکھ سکا۔

مولانا بدر عالم میرشی نے ترجمان النۃ میں بوقت ولادت ظاہر ہونے والے غیر معمولی واقعات کے لئے مستقل باب بائدھا ہے اور ان کا انکار کرنے والوں کو --- بلکہ تاویل کرنے والوں کو ہے ۔-- معتزلہ (ایک محمراہ فرقہ) کے خیالات کی طرف مجھکا وَ رکھنے والا اور جدیدیت زدہ قرار ویا ہے --- باب کاعنوان ہے ہے۔

الْاخادِيْثُ الَّتِي قَدْ تَصَدَّى إلى تَاوِيُلِهَا أَوُ إِنْكَارِهَا بَعُضُ مَنُ لَه جُنُوحٌ إلَى الإعْبَرَالِ أَوْ غَلَبَتُ عَلَى عُقُولِهِمُ التَّحْقِيُقَاتُ الْحَدِيْثَةُ.

(ان احادیث کا بیان جن کے انکار اور تاویل کے دریے بعض وہ لوگ ہوئے ہیں جن کاطبعی میلان معتزلہ کی جانب ہے باان کے دیاغوں پر'' جدید تحقیقات'' کی دہشت جیما چکی ہے۔)

اس باب میں مولانا فیظہور نور کی جس صدیث کو کمل اسانید کے ساتھ بیان کیا ہے اس میں سے
اتھر تک ہمی ہے کہ اس طرح کے مشاہدات ہر ٹی کی والدہ کو ہوتے ہیں۔ و تحذیل اُمھاٹ الانبیا و
یزین ---اس کے ڈیل میں مولانا لکھتے ہیں ہے۔

#### ياكيزه ولادت

جب بچہ بیدا ہوتا ہے تو طرح طرح کی گند گیوں اور آلائشوں سے تھڑا ہوتا ہے مگر جان دوعالم علیہ بیدا ہوئے تو مکمل طور پر پاک وصاف تھے۔

سيره آمنه فرماتى بين فَوَلَدُتُه و نَظِيفًا --- مَابِهِ قَذَرٌ. (١)

( میں نے اے پاک وصاف جنا --- اس کے ساتھ ذرای بھی آلودگی نہھی۔ )

#### روئے زمین پر غالب

" '' ہونہار بروا کے چکنے چلنے پات' ---ا قبال منداور خوش نصیب بیچے کی علامتیں شروع ہی سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔

جب وہ زمین پر وارد ہؤاتو دونوں ہاتھ زمین پر شکے ہوئے تھا۔ پھر زمین پر شکے ہوئے تھا۔ پھر زمین پر ہاتھ مارکرمٹی میں مٹی بھری اورسرآ سان کی طرف اُٹھا دیا -- بعض روایات میں گھٹنے نمیکنے کا مجمی ذکر ہے۔)

<sup>&</sup>quot; حدیث ندگور سے ایک جدید بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بینظارہ ندصرف آپ کی والدہ کونظر آیا؛ بلکہ اس میں دیگر انبیاء کی والدات کو بھی شرکت نصیب تھی اور ایسا ہونا بھی چاہئے تھا ---ہر نبی کی شخصیت کوئی معمولی نبیس ہوتی ۔ لہذا ان کی ولا دت پر ان کی والدات اگر پچھ کا تبات کا نظارہ کر لیس تو یہ کوئی عجیب بات نبیس؛ بلکہ ان کا نظارہ ندکرنا عجیب ہے۔ ". تو جدمان السنة، جس، ص ۱۱۵،۱۱۸.

<sup>(</sup>۱) طبقاتِ ابنِ سعد، ج ۱، ص ۲۳.

<sup>(</sup>٢) طبقاتِ ابنِ سعد، ج ١، ص ٦٣. البدايه والنهايه، ج٢، ص ٢٦٣.

اس انداز ہے آپ کی ولادت کی خبر جب پھیلی تو قبیلہ بنی نہب ہے تعلق رکھنے والے ایک ماہر فال نے کہا

لَئِنُ صَدَقَ هٰذَا الْفَالُ لَيَغُلِبَنَ هٰذَا الْمَوْلُودُ الْآرُضَ. (١) (اگربيفال تجي ثابت بوكي تونومولودروئ زبين برغالب بوجائكا-)

#### ناف بُريده، ختنه شده

پیدائش کے بعد پہلامرطد بچے کی ناف کا شنے کا ہوتا ہے، علاوہ ازیں عرب میں ختنہ کرانے کا بھی رواج تھا کیونکہ بیابراہیم النظیمان کی سُنّت تھی اورا ولا دِ اسلمیل النظیمان میں بھی مروج تھا گر جانِ ووعالم علی النظیمان پیرا ہوئے تو ان کی ناف کا شنے کی ضرورت پڑی، نہ ختنہ کرانے کی ---وہ پیدائش طور پر ناف بریدہ اور ختنہ شدہ ہے ---حضرت ابن عباس ھیا فرماتے ہیں

وُلِدَ رَسُولُ اللهِ مَلْنِ اللهِ مَسُرُورًا مَنْحُتُونًا. (۲) (رسول الله بوقت ولادت بى ناف بريده اورختند شده تھے۔)

كلام اولين

تاریخ عالم میں چندا یسے غیر معمولی بچے بھی گزرے ہیں جنہیں قاور مطلق نے بول حال کے زمانے سے پہلے ہی قوت مویائی عطا فرما دی تھی۔ (۳) پھر جانِ دوعالم علیہ ہے

(۱) الآثار المحمدية، ج ۱، ص ۳۲. السيرة المحلبية، ج ۱، ص ۲۰.
(۲) روض الانف، ج ۱، ص ۱۰۵ تاريخ الخميس، ج ۱، ص ۲۰۳ طبقات ابن سعد، ج ۱، ص ۲۳.

( m ) ایسے بچے مجموعی طور پر حمیارہ ہوئے ہیں ،علا مسیوطیؓ نے اس تھم میں سب کواکشا کرویا ہے۔

وَ يَمْعَىٰ وَ عِهْسَىٰ وَالْعَلِيْلُ وَ مَرْيَمَ وَ طِفْلُ لَدَى الْاَعْدُودِ يَرُوبُهِ مُسُلِم يَقَالُ لَهَا تَزْيِى وَ لَا تَتَكُلُم وَ لَا يَتَكُلُم وَ لَا يَتَكُلُم وَ لَا يَتُحْمِم وَ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الرّكُ يَعْمِم اللّه وَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمِم اللّه وَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُومُ اللّه وَ اللّهُ وَلَا يَعْمُومُ اللّه وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلّمُ وَاللّهُ وَالل

نَكُلُمَ فِي الْمَهْدِ النّبِي مُحَمّد وَ مُبْرِي جُربُحٍ ثُمْ شَاهِدُ يُوسُفِي وَ مُبْرِي جُربُحٍ ثُمْ شَاهِدُ يُوسُفِي وَ مُبْرِي جُربُحٍ ثُمْ شَاهِدُ يُؤسُفِي وَ مُبْرِي بِآلامَةِ الّبِي وَ طِفُلُ عَلَيْهِ مُرْ بِآلامَةِ الّبِي وَ طِفُلُ عَلَيْهِ مُرْ بِآلامَةِ الّبِي وَ مَا شِعَةً فِي عَهْدِ فِرْعَوْنَ طِفْلُهَا وَ مَا شِعَةً فِي عَهْدِ فِرْعَوْنَ طِفْلُهَا

اس شرف سے کیسے محروم رہ جاتے ---؟ آپ نے بھی دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنی زبانِ مَ ترجمان سے بیدالفاظ اوا کر کے تو حید کاڈ نکا بجادیا۔

جَلالُ رَبِّى الرَّفِيُعِ. اَللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمَٰدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَ سُبُحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّاصِيْلًا. (١)

# هانڈی شق هو گئی

اگر بچەرات كو بېيرا ہوتا تو عربوں كے رواج كے مطابق اس پرمٹی كى بنى ہوئى برسى

(جمولے میں گفتگو کی---(۱) محمد علیقی ، (۲) یکی ، (۳) عیسیٰ (۴) ابراہیم اور (۵) مریم نے (علیبم السلام)

(۲) اورجرت کو بری کرنے والے (بچ) نے (۷) پوسٹ کے گواہ نے اور (۸) گڑھوں کے پاس ایک بچے نے ، جے مسلم نے ذکر کیا ہے۔

(۹) اور اس بیچے نے جس کے پاس سے ایسی لونڈی گزاری گئی جسے زانیہ کہا جاتا تھا اور وہ غاموش رہتی تھی۔

(۱۰) اورعہدِ فرعون کی ایک مشاطہ کے بیج نے ---اور نبی علیقیۃ کے عہد میں (۱۱) مہارک الیمامہ پر بیسلسلڈ تم ہوتا ہے۔

ان گیارہ میں سے حضرت عیسیٰ گانڈ کرہ تو پوری تفصیل سے قرآن کریم کے سورہ مریم میں مذکور ہے ۔ نبر ۱۸ ادر نبر ۹ کا ذکر بخاری، جا،ص ۹ ۴۸ پرموجود ہے ۔ نبر ۸مسلم، ج۲،ص ۱۵ اس پر نذکور ہے اور باتی سات، حدیث و تاریخ کی دیگر کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں۔

تفصیل کے لئے متعلقہ کتب اوران کی شروح کا مطالعہ کیا جائے۔

ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ بول جال کے زمانے سے پہلے قوتِ کو یا بی مل جانا کو بی اچنہے کی بات نہیں ہے۔

(۱) السيرة الحلبية، ج ا، ص۸۵. الآثار المحمديه، ج اص ۲۳. الزرقانی، ص۱۷۸.

سی ہانڈی الث دی جاتی تا کہ بخ ہونے سے پہلے بیچے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔اس عمل کا پسِ منظر كيا تقا ---؟ اس سلسلے ميں مؤ رخين خاموش ہيں ؛ تا ہم بيٹو نا مروج ضرور تھا۔

جب جان دوعالم عليه كي ولا دت بهو كي تو آب يرجمي ما نثري اوندهي كردي كي مكر حق تعالیٰ کو کب گوارا ہوسکتا تھا کہ جوہستی مشر کا نہ او ہام پر بنی جا ہلا نہ رسوم کو دنیا ہے مٹانے کے لئے آ ئے ، اس کی اپنی زندگی کا آغاز کسی وہم پربنی ٹونے سے ہو؟

صحدم جب دیکها تو باندی شق هو کر دو حصول مین تقسیم هو چی تھی اور جان دوعالم عليك كي نگاه آسان كي جانب أتقى موتي تقي - (١)

نعت اولین

جانِ دوعالم عليه كل پيدائش كے وفت عبدالمطلب طواف كعبه بين مصروف يتھے۔ سیدہ آ منہ نے بوتے کی ولادت کی اطلاع بھیجی تو میخوشخبری سُن کروہ ای وفت گھر چلے آئے۔سیدہ آمندائیں ویکھتے ہی کہنے لگیں۔

" يَا اَبَاالُحَارِثِ ! وُلِدَلَكَ مَوْلُودٌ عَجِيبٌ. "

(عارث(۲) کے اتا! آپ کے گھر عجیب سابچہ پیداہؤاہے۔)

عهدالمطلب سمجھے کہ شاید عجیب الخلقت بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کئے خوفز دہ ہے ہو کر

اَلَيْسَ بَشَرًا سَويًّا؟ (كيامي سالم بيس ٢٠)

سیدہ آمنہ نے کہا کہ بیں ، بیر بات نہیں ہے؛ بلکہ اس کی ولا دت کا انداز تعجب خیز ے اور بوقت ولا دت جو چھ پیش آیا تھاوہ بیان کر دیا۔ (۳)

( ١ ) طبقات ابنِ سعد، ج ١ ، ص١٣ . الآثار المحمديه، ج ١ ،ص٣٣. تاريخ

الخميس، ج 1 ، ص ٢ • ٢.

(۲)عبدالمطلب كيرو عيضكانام طارث تعا-

(٣) السيرة الحلبيه، ج ١ ، ٢٥٠ الآثار المحمديه، ج ا ، ص ١١٠٠.

عبدالمطلب نے پوتے کواُٹھا کر سینے سے لگایا اور اللّٰد کے گھر میں عاضر ہوکر مندرجہ ذیل اشعار پڑھے جوحمہ نعت اور تعوّ ذیرِ مشتل ہیں۔

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى اَعُطَانِى هَاذَا الْغُلَامَ الطَّيِّبَ الْاَرُدَانِ قَدُ سَادَ فِى الْمُهَدِ عَلَى الْغِلْمَانِ أَعِيدُهُ بِالْبَيْتِ ذِى الْاَرْكَانِ قَدُ سَادَ فِى الْمُهَدِ عَلَى الْغِلْمَانِ أَعِيدُهُ بِالْبَيْتِ ذِى الْاَرْكَانِ حَتَّى اَرَاهُ بَالِغَ الْبُنْيَانِ أَعِيدُهُ مِنْ شَرِّ ذِى شَنان حَتَّى اَرَاهُ بَالِغَ الْبُنْيَانِ أَعِيدُهُ مِنْ شَرِّ ذِى شَنان مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے پاک دامن بیٹا عنایت فر مایا جو جھولا جھو لئے کے زمانے سے ہی تمام بچوں کا سر دارلگتا ہے۔ میں اس کو ارکان والے گھر (کعبہ) کی پناہ میں دیتا ہوں ، یبال تک کہ میں اسے جوائی تک پہنچتا ہؤاد کھے لوں --- میں اس کے لئے پناہ مانگتا ہوں ، ہر بغض رکھنے والے سے اور ہر چلیلے حاسد ہے۔) (۱) اس کے لئے پناہ مانگتا ہوں ، ہر بغض رکھنے والے سے اور ہر چلیلے حاسد ہے۔) (۱) ہے ہیں بہلی نعت تھی جو جان دوعالم علیق کے دنیا میں جلو ہ آرا ہونے کے بعد کہی گئی۔

تزلزل در ایوان کسری فتاد

جانِ دوعالم علی تہلکہ مج عیا ۔۔۔قصر کمرای (۲) کے چودہ کنگر ہے ٹوٹ کرگر پڑے۔۔۔ بحیرہ طبریہ کا پانی گھٹ گیا۔۔۔شام کی وادی ساوہ کا پانی رُک گیا۔۔۔ تم کے پاس بہنے والے دریائے ساوہ کا پانی گیا۔۔۔ شام کی وادی ساوہ کا پانی رُک گیا۔۔۔ تم کے پاس بہنے والے دریائے ساوہ کا پانی زمین میں جنس کی ایرانی پوجا کیا

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد، ج۱، ص۱۲. تاریخ الخمیس، ج۱، ص۱۰. البدایه والنهایه، ج۲، ص۲۲، روض الانف، ج۱، ص۱۰ است-موفرالذکر دو کتابول میل چندا در اشعار بھی ذکور ہیں گرغور کرنے پر بعد کا اضافہ معلوم ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) کمڑی کی کا با میں ایک شخص کا نام نہ تھا؛ بلکہ ایران کے ہر حکمران کو کمڑی کہا جاتا تھا جس طرح روم کے ہر با دشاہ کو قیصرا در مصر کے ہرتا جدار کو فرعون کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا۔ جس کسڑی کے دور میں بیدوا قعات پیش آئے تھے ،اس کا نام نوشیروان تھا۔

کرتے ہتھے، لیکاخت بچھ گئی---اور متعدد بتکدوں میں نصب، صنعتِ آزری کے شہکار تھر تھرا کرگریزے۔

یہ اندھی عقیدت کے جوش میں گھڑے گئے دیو مالائی افسانے نہیں ؛ بلکہ تاریخ اسلام کے مصدقہ واقعات ہیں جن کے بیان کرنے میں مؤرضین اسلام اورسیرت نگار ہم زبان ہیں۔

انتہائی مضبوط اور متحکم محل کا ڈیگھا جانا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے بائیس کی کروں میں سے چودہ کا گر پڑنا، ایسا واقعہ تھا جس نے کسرای کو دہلا کرر کھ دیا۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ اس خبر کو پوشیدہ رکھا جائے اور کسی سے تذکرہ ہی نہ کیا جائے گر پھراسے خیال آیا کہ ایسی باتیں چھپائے نہیں چھپا کرتیں، اس لئے اپنے وزیروں، جرنیلوں اور مملکت کے دیگر عہدہ داروں کا اجتماع منعقد کیا، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کسرای نے ان سے پوچھا محمدہ داروں کا اجتماع منعقد کیا، جب سب لوگ جمع ہوگئے تو کسرای نے ان سے پوچھا ، و جمہیں پت ہے آج میا جا جماع کس سلسلے میں ہورہا ہے؟''

یں چہ ہے، میں جہ میں سے ہواب دیا ''شہنشاہ عالی جاہ کے بتائے بنا ہم کیسے مان سکتے ہیں؟''

چنانچہ کسرای نے انہیں محل کے ڈگمگانے اور کنگروں کے مقوط کی تفصیلات سے آگاہ کردیا۔

ای دوران اطلاع آئی کے عظیم آتفکد ہ میں روش آگ ۔۔۔ جو ہزار سال کے طویل عرصے میں بھی ایک لیے کے لئے بھی نہیں بچھی تھی۔۔۔ بجھ گئی ہے۔

ایلیا ہے آئے ہوئے قاصد نے اطلاع دی کہ دریا ئے ساوہ خشک ہوگیا ہے۔
شام سے اطلاع آئی کہ دادی ساوہ کا پائی بند ہوگیا ہے۔
طبریہ ہے خبر آئی کہ بحیرہ طبریہ خشک ہوگیا ہے۔
طبریہ ہے خبر آئی کہ بحیرہ طبریہ خشک ہوگیا ہے۔

طبریہ ہے نہر آئی کہ بحیرہ طبریہ خشک ہوگیا ہے۔
موبذ ان (بڑا پجاری) بھی دریار میں موجود تھا۔ رہی سبی کسراس نے پوری کر دی۔
دی۔ کہنے لگا۔۔۔ 'ین داں ہا دشاہ کو سلامت رکھے۔۔ میں نے بھی آج رات ایک جمیب

خواب ویکھاہے۔''

"كياخواب ديكها ہے آپ نے ؟"كسراى نے يو جها۔

''میں نے نوانا اونٹ دیکھے جن کے پیچھے غالص عربی گھوڑے چلے آر 'ہے تھے۔ میں نے انہیں دریائے دجلہ عبور کرتے اور آس باس کے شہروں میں پھلتے کی '''

''مقدس موبذان! پے در پے رونما ہونے والے ان عجیب وغریب حالات کی آخروجہ کیا ہے۔۔۔۔؟'' کسرای نے بے تالی سے پوچھا۔

''میراعلم اس سلسلے میں محدود ہے۔'' موبذان نے جواب دیا''میں صرف اتنائی جان سکا ہوں کہ عرب کی جانب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔۔۔اگر آپ تفصیلات جانے کے خواہشمند ہوں تو غسان سے کسی بڑے عالم کو بلا لیجئے ، وہ ایسے امور کی تعبیر میں ماہر ہیں۔'' کے خواہشمند ہوں تو غسان سے کسی بڑے عالم نعمان بن منذر کولکھا کہ میری طرف ایک

بلند پایہ عالم جو میر ہے۔۔۔ ایسا عالم جو میر ہے۔ سوالات کاتشفی بخش جواب دے سکے۔ نعمان نے ایک بڑے عالم عبدالسے کبھیج دیا۔

عبدائسے جب کسرای کے روبروپیش ہؤ اتو کسرای نے بوچھا۔

''کیا آپ میرے تمام سوالات کاتسلی بخش جواب دے تمیں گے؟''

ورند کسی دوسرے بڑے عالم کا پیتہ بتادوں گا۔''

اس پرکسزی نے موبذان کا خواب اور اب تک پیش آنے والے دیگر واقعات بلاکم وکاست بیان کر دیئے۔

عبداني چند لمح غور كرتار ما، پھر كہنے لگا

'' بیروا فعات استے تحیّر خیز ہیں کہ ان کی صحیح تو جیہہ بیان کرنے سے میں بھی قاصر ہوں ؛ البتہ شام میں میرے ایک ماموں سطیح رہائش پذیر ہیں جو بہت بڑے علامہ ہیں ، اگر ان سے رابطہ قائم کیا جائے تو وہ ہروا قعہ کی صحیح تو جیہہ بیان کردیں گے۔''

کسرای نے کہا---''بہتر یہی ہے کہ آپ خودشام جائے اور اپنے ماموں سے مل کران واقعات کی صحیح تعبیر معلوم کر کے مجھے مطلع سیجئے۔''

عبدالمسیح جب طویل سفر کر کے طبح تک پہنچا، اس وقت طبح آخری سانسوں پرتھا، لمسیح نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگراس نے کوئی جواب نددیا۔

عبدالمسیح اپنے ماموں کا مزاج شناس تھا۔۔۔ جانتا تھا کہ عمدہ اشعار ماموں کی عبدالیے اپنے ماموں کا مزاج شناس تھا۔۔۔ جانتا تھا کہ عمدہ اشعار ماموں کی کمزوری ہیں، چنا نجداس نے فی البدیہ ایک نہایت عمدہ نظم کہی، جس میں اپنے سفر شام کی تفصیلات و کیفیات انتہائی خوبصورت بیرائے میں بیان کیس۔

یں مسلم سلم سلم کے چہرے پر رونق آگئی اور عبدالمسے کے پچھ بتانے سے پہلے ہی ایخصوص انداز میں بولنے لگ گیا۔

عَبُدُالْمَسِیُح، عَلیٰ جَمَلِ مَشِیُح، اَتلیٰ سَطِیْح، وَ قَدُ اَوُفٰی عَلَی الطَّویُح. (عبراً سی ایک تیزرفآراونٹ پرسوار ہوکر طیح کے پاس ایسے وقت میں پہنچا، جب سطیح گور کنارے لگ چکا ہے۔)

بَعَثَکَ مَلِکُ سَاسَان، لِارْتِجَاسِ الْاِيُوان، وَخَمُودِالْنِيْوَان، وَ رُوُيَا الْمُوبِذَان. ( تَحْصِ ساسانی با دشاہ نے کل کے زلز لے، آگ کے بجھنے اور موبڈ ان کے خواب کی تو جیہہ و تجبیر معلوم کرنے کے لئے بھیجا ہے۔)

سطیح کی وسعت علمی کی انتها ہے ہے کہ موبذان کے خواب کی تمام تفصیلات بھی اس نے خود ہی بیان کر دیں ، پھر چود ہ کنگر ہے گرنے کی بینو جیہہ بیان کی ۔

يَمْلِكُ مِنْهُمْ مُلُوكُ وَ مَلَكَاتُ، عَلَى عَدْدِ الشَّرَفَاتُ، وَ كُلُّ مَا هُوَاتِ آت.

(ان میں چودہ بادشاہ اور ملکا ئیں ہوں گی---ئنگروں کی تعداد کے مطابق اور

جو بچھ پیش آنے والا ہے وہ بہر حال پیش آ کر دہےگا۔) لیعنی مملکت ایران پر چودہ حکمران کے بعد دیگر ہے حکمرانی کریں گے ،اس کے بعد

، ایرا نیوں کی حکومت کا دورختم ہو جائے گا۔۔۔۔ بینقذ بر کا اٹل فیصلہ ہے۔ ہزار سالہ آگ کے بچھ جانے اور متعدد دریا وُں کا یانی خشک ہو جانے کے بارے

میں اس نے بتایا کہ ریہ صَاحِبُ الْهِوَ اوَ قِ (۱) کے ظہور کی علامات ہیں اور جب ریملامات ظاہر ہوں توسمجھ لوکہ ایرانی حکومت کا خاتمہ قریب ہے۔

موبذان کے خواب کی صراحۃ اس نے کوئی تعبیر بیان نہیں کی کیکن اس کے مندرجہ بالا کلام کے بعداس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ جب عربوں کے ہاتھوں ایرانی سلطنت کا خاتمہ ہوتا تو وہی منظر پیش آنا تھا جوموبذان نے خواب میں دیکھا تھا۔ بہر حال اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد سطیح وفات یا گیا۔

عبدالمسیح نے واپس جا کرشاہِ ایران کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا تو اس کاغم کافی حد تک دور ہوگیا کیونکہ تاج وتخت کوفوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا --- ابھی تو مزید تیرہ فرمانرواؤں نے بادشاہی کرنی تھی ،اس لئے کہنے لگا

"جب تک چودہ تا جدار حکومت کریں گے،اس دقت تک نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔"
بادشاہ کو مطمئن دیکھ کرعبد اسے نے اجازت کی اور اپنے وطن کو واپس لوٹ گیا۔
چودہ حکمر انوں والی بات بالکل کچی ثابت ہوئی۔ عہد فاروقی میں عسا کر اسلامیہ نے سلطنت ساسانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ ان کا آخری فرمانروا پردگر تھا، جے مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دو جار ہونا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت ساسانیہ کا مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دو جار ہونا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت ساسانیہ کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہوگیا۔۔۔۔اور نوشیروان سمیت پردگر تک چودہ حکمر ان ہوئے ہیں۔ (۲)

(۱) هِرَاوَة جِوبُ عَصا كُوكِتِ بِي - جَانِ دوعالم عَلَيْكَ ابِ دست مبارك بين عموما عصا ركاكرتے تھے جل سے اوركام لينے كے علاوہ بوقتِ نماز سامنے گاڑليا كرتے تھے تاكہ سُنورَهُ بن جائے اورا كرتے تھے الله سُنورَهُ بن جائے اورا كرتے تھے الله مؤاوة بھى ہے۔ اورا كے سے كرر نے والوں كوتكيف نه ہو۔ اس بنا برآ ب كا ايك لقب صَاحِبُ اللهورا و بھى ہے۔ (۲) اس واقعہ نواكثر مؤرفين نے نہايت تفصيل سے ذكركيا ہے۔ ہم نے طوالت كے خوف سے تفصيل سے ذكركيا ہے۔ ہم نے طوالت كے خوف سے تفصيل سے ذكركيا ہے۔ ہم نے طوالت كے خوف سے تفصيلات كے لئے طاحظہ بججے ، تاريخ طبوى ج۲، ص ۱۳۲،۱۳۱ . تاريخ البدايه والنهايه ج۲، ص ۲۱،۲۹۸ . روض الانف ج ۱، ص ۲۰،۱۹۸ . تاريخ البحديد ج ۱، ص ۸۳،۸۱ . تاريخ البحديد ج ۱، ص ۸۳،۸۱ .

شرک و کفر کے گرھ --- ایران --- اوراس کی ذیلی ریاستوں میں ان واقعات کا رونما ہونا دراصل علامت تھی اس بات کی کہ اب بزم باطل درہم برہم ہونے کو ہے اور دیویوں دیوتاؤں کا راج ختم ہونے والا ہے۔ چنا نچہ جس طرح آتش کدہ فارس میں اگئی دیوی کی شررافشانی ماند پڑگئی، اس طرح گئ خود ساختہ دیوتاؤں پر بھی مصیبت ٹوٹ پڑگ ۔ ای بار باب بیرت نے لکھا ہے کہ قریش کے پھلوگ --- جن میں ورقہ ابن نوفل، ارباب بیرت نے لکھا ہے کہ قریش کے پھلوگ --- جن میں ورقہ ابن نوفل، زید بن عمر اور عبداللہ بن جحش جسے متنازافراد بھی شامل ہے -- ہردات ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ جس شب جانِ دوعالم علیہ کے گئے تو کیا دیوئی، اس رات بھی بیلوگ حب معمول دیوتا کے چرنوں میں عاضری دینے کے لئے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوتا حضور منہ معمول دیوتا کے چرنوں میں عاضری دینے کے لئے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوتا حضور منہ کے بل گر دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑا کیا گر وہ پھر دھڑا م سے زمین پر آرہا۔ جب تیسری دفعہ بھی کہی کر دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑا کیا گر وہ پھر دھڑا م سے زمین پر آرہا۔ جب تیسری دفعہ بھی کہی صورت پیش آئی تو ایک شخص نے جنجھا کر دیوتا ہے کہا

'''نہیں آج کیا ہو گیا ہے۔۔۔؟ بار بارگرے پڑتے ہو؟'' دیوتا کے اندر سے غیبی آواز آئی۔

تَرَدُّی لِمَوْلُوْدِ اَضَآءَتُ بِنُوْدِهِ جَمِیْعُ فِجَاجِ الْاَرْضِ بِالشَّرُقِ وَالْغَرْبِ (بیاس نومولود کی ولادت کی وجہ سے گرد ہا ہے جس کے نور سے شرق وغرب میں

ز مین کے تمام رائے جگا اٹھے ہیں۔) (۱)

آسمانی علامت

ولا دت جانِ دو عالم علی شانیوں کا ظہور زبین پر ہی منحصر نہ تھا ، آسان پر بھی ایک نشانیوں کا ظہور زبین پر ہی منحصر نہ تھا ، آسان پر بھی ایک نشانیوں کا ظہور زبین پر ہی منظم سے نہودار ہوئی اور ستاروں کاعلم رکھنے والے اہل کتاب نے اس وقت کہد یا کہ آج نبی منظر پیدا ہوگیا ہے۔

<sup>(</sup> أ ) السيرة الحلبية ج ا ، ص 4 ك ، الآثار المحمدية ج أ ، ص ٢ ٢ .

5 1-1 3

شاعر دربار نبوت حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں کہلڑ کین کے زمانے میں ایک دن میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو بیڑ ب کے ایک بلند ٹیلے پر کھڑا جیخ رہاتھا۔ يَامَعُشَرَ يَهُودا يَامَعُشَرَ يَهُودا (اے يهوديوا،اے يهوديوا) اس کی چیخ و پیار پر بہت ہے یہودی استھے ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے۔ وَيُلَكَ، مَالَكَ؟ (تيرابيرُ اغرق، تَجْهِيمُ اكيابٍ؟) ''بات پیہے' بیہودی نے بتایا'' کہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہوگیا ہے جوظہور

احمد كى علامت ہے۔"(١)

یہودی کی پریشانی کا سبب اس کا اندرونی حسد تھا --- اسے یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ بھی کہ نبوت بنی اسرائیل ہے نکل کر بنی استعیل میں چلی جائے --- اور بیر پریشانی مجھاسی کے ساتھ خاص نہ تھی ،عرب کے دیگر باخبر یہودی بھی افسر دہ وحزیں تھے۔

أمّ المؤمنين عا مُشهصد يقه بنائشًا بيان فرما تي بين كه مكه مين ايك يبودي تاجرر باكرتا تھا۔ جب رسول اللہ علیہ کی ولا دت ہوئی تو اس نے قریش ہے پوچھا۔

"هَلُ وُلِدَفِيْتُكُمُ اللَّيْلَةَ مَولُودٌ؟" (كياآح رات تمهارے بال كوئى بچه پيدا

'''میں تواس بارے میں کوئی اطلاع تہیں۔'' حاضرین نے جواب دیا۔ ' 'تم لوگ شخفین کرد!'' یبودی بولا<sup>د و کس</sup>ی نه کسی گھر میں ولا دت ضرور ہوئی ہوگی ، كيونكدا جرات آخرى أمت كانبى بيدا موچكا ہے--- اوراس كى علامت بيہ كداس كے كندهوں كے درميان مہين بالوں كا ايك كچھاسا ہوگا۔'(٢)

معلومات حاصل کرنے ہریت چلا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کا بیٹا پیدا ہؤا ہے۔ چنانچہ یہودی سمیت سب لوگ سیدہ آ منہ کے گھر گئے اور مطالبہ کیا کہ بچہ ذرا باہر

<sup>(</sup>۱) سيرتِ ابن هشام ج ١، ص ٤٠ ١، الزرقاني ج ١، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢)بالون كاليه تجهادراصل ممرنبوت ہے،جس كي تفصيل انشاء الله جلدسوم، باب شائل نبويد ميں آئے گا۔

تجيجين --- پچھلوگ ديڪي آئے ہيں۔

بچہ باہرلایا گیا تو یہودی نے اس کی پشت ہے قیص کو ہٹایا اور جب اس کی نظر بالوں

کے سچھے پر بڑی تو صدے سے بہوش ہو کر گر بڑا --- خاصی دیر بعد جب ہوش میں آیا تو

سب نے بوچھا --- 'وَیُلَکَ، مَالُکَ؟' (تو ہلاک ہوجائے --- بجھے کیا ہو گیا تھا؟)

یہودی بصد حسرت و یاس بولا '' ذَهَبَتُ وَاللهِ النّٰبُوّةُ مِنْ ابْنِی اِسْوَائِیلَ.

(اللّٰہ کی تشم! نوّ ت بن اسرائیل سے چلی گئی۔)

پھر قریش کومسرور وشاد ماں دیکھ کر کہنے لگا۔۔۔''تم خوش ہورہے ہو؟! خدا کی تنم! تمہارے ساتھ بھی ایبامعاملہ کرے گا کہ اس کی خبریں مشرق ومغرب تک پھیل جا کیں گی۔'(۱) منصفانیہ 31 بید

اگرچہ یہود بوں کا روّبہ انتہائی حاسدانہ اورمتعصّبانہ تھا مگر عیسائی علماء کا روّبہ منصفانہ تھا۔

مکہ تمرمہ کے قریب ایک جگہ تھی مَوُّ الظَّهُوَ ان ، وہاں ایک شامی را جب رہائش پذیر تھا جس کا نام عَیْص تھا۔ وہ سابقہ الہامی کتابوں کا ماہر ایک نہایت متقی اور پر ہیزگار انسان تھا۔ سال بھر میں ایک وفعہ لوگوں سے ملاقات کرنے مکہ تمرمہ آیا کرتا تھا اور اہل مکہ سے کہا کرتا تھا۔

يُوْشَكُ أَنْ يُولَدَ فِيْكُمْ يَا آهُلَ مَكَّةَ ! مَوْلُودٌ تَدِيْنُ لَهُ الْعَرَبُ وَ يَمْلِكُ الْعَجَمَ -- هَذَا زَمَانُه.

( مکہ والو! عنقریب تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے سامنے عربوں کو بھی جھکنا پڑے گا اور عجم کا بھی مالک ہوگا ۔۔۔ اس کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔) اس کے طہور کا بینا پیدا ہوتا وہ جا کر عیص اس کے اس اعلان کی وجہ ہے مکہ مکر مہ میں جس کسی کا بیٹا پیدا ہوتا وہ جا کر عیص

(۱) الزرقانی، ج۱، ص۱۳۵ السیرة الحلبیه، ج۱، ص۱۵۰ طبقات ابنِ سعد، ج۱، ص۱۵۰ می طبقات ابنِ سعد، ج۱، ص۲۵۰ طبقات ابنِ

ہے یو چھتا تھا کہ بیروہی بچہتو نہیں ہے---؟ مگرسب کونفی میں جواب ملتا تھا۔ جب جانِ روعالم علی کی ولادت ہوئی تو عبدالمطلب بھی عیص سے یہی بات یو چھنے کے لئے مَوُّ الظَّهُوَانِ كَيَّ لِرَجِ كِي دروازے ير پہنچ كرانہوں نے عيص كوآ واز دى عيص نے او پر ہے جھا نکا تو دیکھا عبدالمطلب کھڑے ہیں۔انہیں دیکھ کروہ دروازہ کھولنا بھول گیا اور وہیں ہے ہے ساختہ بولنے لگ گیا

كُنُ آبَاهُ---فَقَدُ وُلِدَ ذَٰلِكَ الْمَوْلُودُ الَّذِي كُنْتُ أَحَدِثُكُم عَنْهُ اَنَّه' يُولَدُ يَوُمَ الْإِثْنَيْنِ وَ يُبْعَثُ يَوُمَ الْإِثْنَيْنِ وَ يَمُوْتُ يَوُمَ الْإِثْنَيْنِ.

(اس کابات آپ کوہی ہونا جاہئے (۱) آج وہ بیدا ہوگیا ہے جس کے بارے میں آ پ کو بتایا کرتا تھا کہ وہ سوموار کے دن پیدا ہو گا ،سوموار کے دن اس کو نبوت ملے گی اور سومواربی کے دن اس کا وضال ہوگا۔)

مجرجب اس کی اور عبد المطلب کی تفصیلی گفتگو ہوئی تو عبد المطلب نے اسے بتایا كه آج صبح كے قريب ميرے گھرلا كا پيداہؤ اہے۔ عيص نے يو چھا "فَمَا سَمَّيْتُه ' ؟" (آب ناس كانام كيار كاب ؟) " مُحَمَّدُ نَام ركھا ہے۔ "عبدالمطلب نے جواب دیا۔

''میری تمنّا اور آرز دیمی تقی''عیص نے بتایا'' کہوہ مبارک ہستی آپ کے معزز گھرانے میں پیدا ہو---الحمد للہ کہ ایسا ہی ہؤ ا---اس کے ظہور کی تین علا مات میرے علم میں تھیں ۔ بہلی علامت تو ستار ہے کا طلوع ہے، دوسری علامت اس کا بروز سوموار پیدا ہونا اورتيسرى علامت سيقى كداس كانام مُحَمَّدُ موگا---ستاره تو آج رات طلوع موگيا تھا

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبُدِالْمُطَّلِبُ

<sup>(</sup>۱) چونکه حضرت عبدالله کا انتقال آپ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا اسلے آپ کو ابن عبدالله كنے كے بجائے زيادہ تر ابن عبدالمطلب كها جاتا تھا۔اس نسبت برخود آب كوبھى فخرتھا چنانچہ آ پایے رجز بیشعر میں فرماتے ہیں

اور باقی دوعلامات بھی اس بچے میں موجود ہیں---بلاشبہ یہی وہ مولود مسعود ہے جس کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔(۱)

#### عقيقه

ساتویں دن عبدالمطلب نے دھوم دھام سے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا۔ بہت سارے اونٹ ذرج کئے گئے اور عظیم الشان دعوت کا اجتمام کیا گیا۔ قریش کے تقریبا تمام اہم افراد اس ضیافت میں شریک ہوئے۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے عبدالمطلب سے پوچھا کہ جس نومولود کی خوشی میں آپ نے بید عوت کی ہے، اس کا نام کیار کھا ہے؟

''اس کا نام مُحَمَّدُ رکھا ہے'' عبدالمطلب نے جواب دیا۔

''مگر آپ کے خاندان میں تو بینام اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوا'' قریش نے جرت سے کہا''آ بائی ناموں کوچھوڑ کر بینیا نام آپ نے کس بنا پر فتخب کیا ہے؟''
جرت سے کہا''آ بائی ناموں کوچھوڑ کر بینیا نام آپ نے کس بنا پر فتخب کیا ہے؟''
گلوق اس کی مدح وستائش کر ہے۔۔۔۔۔اس نام کا انتخاب اس خواہش کے اظہار کے لئے گلوق اس کی مدح وستائش کر ہے۔۔۔۔۔اس نام کا انتخاب اس خواہش کے اظہار کے لئے کیا ہے۔''(۲)

دراصل نام رکھنے کی بیروجہ نیبی ہستی نے سیدہ آمنہ کو بتائی تھی (۳) اورانہوں نے عبدالمطلب کو اس سے مطلع کر دیا تھا ،اسلئے عبدالمطلب نے وہی وجہ لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔

(۱) الزرقاني، ج ۱، ص ۱۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ السيرة الحلبية، ج ۱، ص ۵۵. تاريخ الخميس، ج ۱، ص ۱۹ ۱.

(٢) السيرة الحلبيه، ج ١، ص٨٨. البدايه والنهايه، ج٢، ص ٢٢٢.

تاريخ الخميس، ج ١، ص١٠٠.

( m ) اس دا تعد کی تفصیل کے لئے سید الورٰ ی کا صفحہ نمبر ۸ ملاحظہ فر ما تمیں۔

#### رضاعت

چے سات دن تک توسیدہ آ منہ نے خود ہی دودھ پلایا ، اس کے بعد ابولہب کی کنیر ثویبہ (۱) نے چنددن تک میہ خدمت انجام دی۔

#### ثویبه کی شعرت

اگر چہ تو یبہ کو رضاعت کی سعادت صرف چند روز حاصل ہوئی مگر ایک اور واقعہ نے اسعورت کوشہرت دوام بخش دی۔

ہؤایوں کہ جب جانِ دوعالم علیہ کی ولا دت ہوئی تو تو بہاہے آتا ابولہب کے پاس دوڑی ٹی اوراسے خوشخری سنائی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہؤا ہے۔ ابولہب کواپنے مرحوم بھائی کی نشانی پیدا ہونے پر اتنی مسرت حاصل ہوئی کہ اس نے انگشتِ شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے تو یہ ہے کہا

اِذُهَبِیُ اَفَانَتِ حُرَّةً. (جا اس خوشی میں تجھے آزادکیا)
بات آئی گئی ہوگئی --- چالیس سال بعد جب جانِ دوعالم علیہ منصب نبوت سے سرفراز ہوئے اور آپ نے کا اِلله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کا علان کر کے بزم کفر وشرک کو درہم برہم کر دیا تو وہی چچا جس نے آپ کی ولا دت کی خوشی میں تو یہ کو آزادی کا

(۱) واضح رہے کہ پیلفظ تُو یَبَهٔ ہے جے لؤگ غلطی سے فَو بِیهٔ پڑھے رہتے ہیں۔ ٹویبه کی اس خوروزہ رضاعت کا بھی جان دوعالم عَلِی کی اس تقا کہ جب آ بہجرت کرے مدید منورہ تشریف خوروزہ رضاعت کا بھی جان دوعالم عَلِی کواس قدر پاس تھا کہ جب آ بہجرت کرے مدید منورہ تشریف کے کہ میں میں ایس کے لئے وہاں سے تخف تحا نف ارسال کرتے رہے۔

انعام بخشاتھا آپ کاکٹر مخالف بن گیا۔اس کی بیوی ام جمیل شوہر ہے بھی دوہاتھ آ گےتھی۔ د ونوں نے آپ کے خلاف محاذ بنالیا اور آپ کی دلآ زاری اور ایذ ارسانی میں کوئی کسراُ ٹھانہ رکھی۔اللّٰہ تعالیٰ اس قدرغضبناک ہؤ ا کہان دونوں کے عبرتناک انجام پرمشمل ایک مستقل سوره تازل فرماديا --- تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ .....

باایں ہمہ جب ابولہب مرگیا(۱) تو تقریبًا ایک سال کے بعد حضرت عباسؓ نے اس كوخواب ميس ويكها، يوحيها --- "مّا حَالُّكَ؟ " " تيراكيا حال ہے؟ )

ابولہب نے جواب دیا ---''براحال ہے،جہنم میں جل رہا ہوں ،مرنے کے بعد راحت كاكوئى لمحد مجھے ميسر نہيں آيا؛ البتة اتنى بات ضرور ہے كہ ميں نے اپنے بھتیج كى ولا دت برمسرت كااظهاركرت بوئ ثويبكوآ زادكرد ما تفاراس كالجصے بيانعام ملاہے كەسوموار كے ون میری انگلی اور انگو تھے کے درمیان سے پانی نکلتا رہتاہے اور میں اے

(۱) ابولہب کی موت چیک کی وجہ ہے واقع ہوئی تھی اور عرب میں چیک کواس قدرمنحوس و متعدی مرض مجھا جاتا تھا کہ کوئی شخص مریض کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ چنا نجیہ ابولہب کی لاش بھی تین دن تک پڑی سڑتی رہی۔ جب تعفن پھیل گیا تو ایک شخص نے ابولہب کے بیٹوں سے کہا---' دہمہیں شرم نہیں آتی کہتمہارے باپ کی لاش گل سرر ہی ہےاورتم نے اب تک اسے وفن نہیں کیا؟''

جارونا جار بیوں نے اے ' دفن' تو کرویا تکر کس عبرت ٹاک طریتے ہے!! مَعَاذَ الله ! لِعض ر دایات میں آیا ہے کہ اس کے لئے گڑھا کھودا گیا اور اس کی لاش کولمبی لمبی لاٹھیوں ہے دھکیل کے اس میں کھینک دیا تمیا ، پھرگڑ ھاپاٹ دیا تمیا۔اوربعض روایات کی رو ہے اس کی لاش کوئسی نہ کسی طرح ایک تر نے پہ آئی ہوئی دیوار کے قریب پہنچایا گیا اور دیوارکو دھکا دے کراس پرگرا دیا گیا، پھر بھی جسم کے بعض حصے نظر آ رہے ہے، چنانچہ دور سے پھر مار مار کر ان حصوں کو ڈھانپ دیا گیا۔ وَ ذَالِکَ جَزَاءُ الظُّلِمِيْنَ. الزرقاني، ج ١، ص٥٩٥.

یہ انجام ہؤا اُس حسین وجیل مخص کا جے شغق رتک رخساروں اور گلنار چہرے کی مناسبت ہے ابُوْ لَهِبُ (شعله رو) كباجاتا تما ؛ جبراس كاحقيق نام عبد العزّى تما-

چوستار متا ہوں۔(۱)

اَللهُ اَكُبُوا جب ميلا وِمصطفَّ عَلَيْكُ كَلَمَا تَى خُرِّى منانے پر ابولہب جیسے قطعی جہنی کواتنا فائدہ حاصل ہؤا كہ آتشِ دوزخ میں رہتے ہوئے بھی اس کو پینے کے لئے پانی مل جاتا ہے تو پھر آپ ہی سوچئے میرے محترم قارئین ---! کہ اگر کوئی مومن وموقد عمر بھر میلا دِمصطفَّ عَلَيْكَ کَی خُرِیناں منائے تواس کو کیا کیا انعام ملیں گے اور اس پرکیسی کیسی نوازشیں ہوں گی!

حافظ مس الدين نے كياہتے كى بات كهى ہے

إِذَا كَانَ هَاذَا كَافِرٌ جَآءَ ذَمَّهُ وَ تَبَّتُ يَدَاهُ فِي الْجَحِيْمِ مُخَلَّدَا اللهُ وَيُ الْجَحِيْمِ مُخَلَّدَا اللهُ وَيُ يَوْمِ الْإِنْنَيْنِ دَائِمًا يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُورِ بِاَحْمَدَا فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبُدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُه بِاَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوجِدَا فَمَا الظَّنُ بِالْعَبُدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُه بِالْحَمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوجِدَا فَمَا الظَّنُ بِالْعَبُدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُه بِالْحَمَد مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوجِدَا (جبايك) فرك بارے يس – جس كي فرمت قرآن يس تازل موئي ، جس كي دونوں باتھ اوٹ گئے۔ (٢) اور جو بميشہ كے لئے جہنم يس رہے گا – سيروايت آئى

کے دونوں ہاتھ توٹ کئے۔ (۲) اور جو ہمیشہ کے لئے بہم میں رہے گا۔۔۔ بیروایت آئی ہے کہ ہرسوموارکواس کے عذاب میں محض اس لئے تخفیف ہو جاتی ہے کہ اس نے ولا دت اخم کہ میں میں کیا خیال ہے ولا دت اخم کہ میں گیا خیال ہے جو ان محض کے بارے میں کیا خیال ہے جو ان محم آخم کہ علیہ کی آ کہ پرمسرور رہا ہوا دراس کا خاتمہ تو حید پر ہؤا ہو۔) (۳)

دودھ پلانے والی کی تلاش

سیایک عام مشاہرہ ہے کہ شہری زبان میں کی زبانوں کے الفاظ اور لہجے مخلوط ہو جاتے ہیں کیونکہ شہرول میں مختلف علاقوں کے لوگ ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کے جاتے آتے رہتے ہیں ،ان سے میل ملاپ اور بات چیت کی وجہ سے شہریوں کی زبان ان کے لئے آتے رہتے ہیں ،ان ہے اور اس میں وہ جاشی باتی نہیں رہتی جو خالص زبان میں پائی

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد، ج ۱، ص ۱۲. الزرقاني، ص ۲۲ ۱، ۲۲ ۱.

<sup>(</sup>۲) ہاتھ ٹوٹ جانا ، تباہ و ہر با دہونے سے کناریہے۔

<sup>(</sup>٣) الزرقاني، ص ٢٦ ١، ١٨ ١. الآثار المحمديه، ص ٥٢.

جاتی ہے۔

عربوں کو چونکہ اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت نازتھا، اس لئے وہ زبان کے تحفظ کا انتہائی خیال رکھتے تھے اور بیرونی آمیزش سے بچانے کے لئے نہایت اہتمام کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ سب سے پہلا قدم یہ اٹھاتے تھے کہ بچ کو پرورش کے لئے شہر سے باہر بھیج و بیتے تھے، تا کہ اس کی زبان إدھراُ دھر کے الفاظ اور لہجوں کے اختلاط سے تحفوظ رہے ۔۔۔ خصوصا مکہ مکر مہ میں تو اس کی ضرورت اور زیادہ تھی، کیونکہ یہ بابر کت شہر مرجع خلائق تھا۔ ایک کارواں جاتا تھا، تو دو آتے تھے۔ یہ لوگ مختلف علاقوں کے ہوتے تھے اور اپنی اپنی بولیاں اور لہجر کھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں پروان چڑھے والے بچکے کی زبان خارجی اثر ات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لئے مکہ مکر مہ کے صاحب کی زبان خارجی اثر ات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہائش پذیر زبان آور قبیلوں میں حیثیت شرفا اپنے بچوں کو رضاعت کے لئے دیبات میں رہائش پذیر زبان آور قبیلوں میں مشاس بھر الہجہ ان کی گفتگو میں ریج اس جائے۔

رہ ہوں ہوں ہے مطابق عبدالمطلب نے بھی اپنے بوتے کی رضاعت کے لئے کسی دیہاتی عورت کی تلاش شروع کردی۔

چونکہ دودہ پلانے والیوں کو بچوں کے والدین کافی بچھ دے دیتے تھے،اس کئے بچے حاصل کرنے کے لئے گاؤں کی عورتیں مکہ مکرمہ آتی رہتی تھیں۔ جن دنوں جانِ دو منااند کی ولا دت ہو گی تھی ، انہی ایام میں قبیلہ بنی سعد کی بچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ علم علیہ کے دوانہ ہو کی تھی ۔ انہی عورتوں میں ایک عورت حلیہ سعد یہ (۲) بھی تھیں۔ یہی مکرمہ کے لئے روانہ ہو کیں۔ انہی عورتوں میں ایک عورت حلیمہ سعد یہ (۲) بھی تھیں۔ یہی

<sup>(</sup>۱) چند دنوں کے جگر کوشے کو ایک دور دراز بسنے والی اجنبی عورت کے حوالے کر دینا اور سااوں تک اس کی جدائی برداشت کرنا ، مال باپ کے لئے کتنا کشمن اور مبر آزما کام ہے! حیرت ہوتی ہا اور مبر آزما کام ہے! حیرت ہوتی ہے کہ مضن زبان کوا پی اصلی اور فطری حالت پر برقر ادر کھنے کے لئے عرب اتن بری قربانی دیتے تھے۔ ہے کہ مضن زبان کوا پی اصلی اور فطری حالت پر برقر ادر کھنے کے لئے عرب اتن بری قربانی دیتے تھے۔ دور در اور کی ایک دھے۔

وه خوش نصیب خاتون ہیں جن کو جانِ دو عالم علیہ کی رضاعی ماں بننے کاعظیم شرف حاصل ہؤا۔رضاعت ہا کرامت کی پرلطف روئدادا نہی کی زبانی پیش خدمت ہے۔

شاخ تھی۔ ابن سعد نے محمد بن مُنکَدِر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت جانِ دوعالم علی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے بچین میں آپ کو دود صابلا یا تھا۔اسے دیکھ کر آپ ''میری ماں، میری مال' کہتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چا در بچھا کراہے بٹھایا۔

مشکلوۃ میں حضرت ابوالطفیل سے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے بعد جب رسول اللہ علیہ '' جعر انہ'' میں تشریف فرما تھے تو ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ آپ نے ان کی بہت تعظیم وتكريم كى اوراپني جا درمبارك بچها كرانبين بنها يا حضرت ابوالطفيل كتيج بين كه بين نے لوگوں سے بو جها کہ بیہ خاتون کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ بیر حلیمہ سعد سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ کے دود دھ پلایا تھا۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق جان دوعالم علیہ کی حضرت خدیجہ الکمرٰ کی ہے شادی کے بعد ایک مرتبہ حضرت حلیمۃ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے علاقے میں قحط سالی کی

شكايت كى ۔ آپ نے جاليس بكرياں اور سامان سے لدامؤ اا يك اونث عطافر مايا۔

علامہ بیلی نے "دروض الانف" میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حلیمہ سعد ریا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو خدیجۃ الکمرٰ ی نے ان کوئی اونٹنیاں مرحمت فر مائیں جن کو لے کروہ دعائیں دی رخصت ہو کیں۔

ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حلیمہ الا گاہے گاہے جانِ دوعالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہتی تھیں ادر آپ ان کے ساتھ نہایت عزت واحر ام اوراحسان ومحبت سے بیش آتے تھے۔

حضرت حلیمہ نے جس محبت بھر ہے اور والہانہ انداز میں جانِ وو عالم علیہ کی رضاعت کے ووران پیش آنے والے واقعات بیان کے ہیں ،اس سے ان کے مؤ منداور مسلمہ ہونے میں تو کوئی شبہ باتی نہیں رہتا ؛ البتہ میمعلوم نہیں ہوسکا کہ آپ کے اعلان نبوت کے بعدوہ کب اور کہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر با قاعدہ مشرف باسلام ہوئیں۔

حضرت حلیمة کب تک زنده رمین ، کتنی عمر یا تی ، کس من میں فوت ہو کیں اور کہاں پر وفن کی گئیں؟ ان با نوں کی تفصیلات دستیا بہیں ہوسکیں۔

# رضاعت کی کھانی ، مائی طیمہ کی زبانی

" بهارے علاقے میں قبط پڑ گیا۔ کھانے کو پچھ ندر ہاتو بنی سعد سے تعلق رکھنے والی دس عورتیں رضاعت کے لئے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ میں بھی ا پنے خاوند (۱) کے ہمراہ ان کے ہمر کا بھی۔سواری کے لئے ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک سفید رنگ کی گدھی۔قط سالی کی وجہ ہے اونٹنی کے تھن خشک ہو چکے تھے اور ان میں

(۱) طیرے کے شوہررضاعت کی نبست سے جان دو عالم علیہ کے رضاعی باپ ہوتے ہیں۔ ان کا نام حارث تھا اور کنیت ابو ذ و بیب۔ جان دو عالم علیہ کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے پچھام مہ بعد مكه مرمه آئے تو قریش نے ان سے كله كرنے كا تدازيس يوچھا

"ألا تسمع يَاحَارِ ا مَا يَقُولُ إِبْنُكَ ؟" (حارث إكياتم في وه بالتي أبيس سنس جوتمهارا بیاکہتاہے؟)

"مَا يَقُولُ ؟" (كياكبتاب؟) حارث في حيرت سيسوال كيا-

'' کہتا ہے کہ اللہ نتعالی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور بیر کہ اللہ نتعالیٰ نے دو کھر بنار کھے ہیں --- جنت اورجہنم --- اطاعت کرنے والوں کو جنت میں اعزاز واکرام سے نوازے کا اور نافر مانی كرنے والوں كوجہنم میں عذاب دے كا۔اس كى ان باتوں سے جارے اندر پھوٹ پڑگئى ہے اور اجتماعیت كاشيراز وبكفركرره كمياب-"

قریش کی شکوہ شجی ہے متاثر ہوکر طارث جانِ دوعالم علیائے کے پاس محتے اور ان سے پوچھا '' بنے ! کیا بات ہے۔ تیری قوم جھے سے شاکی ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہتم بعث بعد الموت اور عذاب وثواب کی ہاتیں کرتے ہو--- کیا بیدورست ہے؟''

'' جی ہاں!'' جانِ دو عالم علیت ہے جواب دیا'' میں واقعی پیرتقا نُق بیان کرتا ہوں۔۔۔۔اور جب ده دن آئے گانا ، تو میں آپ کا ہاتھ تھا م کر آپ کو آج کی گفتگویا دولا ووں گا۔''

بعد میں جب حارث مشرف ہاسلام ہو گئے تو گخریہ کہا کرتے تھے۔

''میرے ساتھ میرے بیٹے کا وعدہ ہے کہ وہ روزمحشر میرا ہاتھ پکڑ کر ان ہاتوں کی لھ<sup>ے ،</sup>

ے ایک قطرہ دورہ کا نہیں نکلتا تھا۔ گدھی بھی اتنی لاغرو کمزور ہو چکی تھی کہ بمشکل چل رہی تھی۔بار بار پیچھےرہ جاتی تھی اور قافلے والوں کوڑک رُک کر ہماراا نتظار کرنا پڑتا تھا۔''

جلم اور سعادت

''بہر حال جوں توں کر کے ہم مکہ مکر مہ پہنچ گئے اور بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ میری ساتھی عور توں کو قود کوئی بچہ نہ مل میری ساتھی عور توں کو تو بچول گئے مگر عجیب اتفاق ہؤ ا کہ جھے کوشش کے باوجود کوئی بچہ نہ مل سکا۔ اسی دوران عبدالمطلب ادھر آنگلے اور جھے سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے؟
''بنی سعد کی ایک عورت ہوں۔'' میں نے جواب دیا۔

" حلیمہ" میں نے بتایا۔

یہ سنتے ہی عبدالمطلب کے چبرے پرمسرت امنڈ آئی اور مسکراتے ہوئے ہولے استان میں میں ایک میں ایک میں ایک بیتے ہی عبدالمطلب کے چبرے پرمسرت امنڈ آئی اور دائی عزت وابستہ ہے (۱) علیمہ! میرے گھر میں ایک بیتے بچہ ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بنی سعد کی دیگر عورتوں سے بھی بات چیت کی ہے گر والد زندہ نہ ہونے کی بنا پر کوئی عورت اسے لینے پر آمادہ نہیں ہوتی ---وہ سب کہتی ہیں کہ ہم تو بچے کے ماں باپ سے انعام واکرام ملنے کی تو قع پر رضاعت کی خدمات انجام ویتی ہیں۔ جس بچے کا باپ وفات با چکا ہواس کی رضاعت سے ہمیں کسی خاص بھلائی کی امیر نہیں۔ میں میں جو فات با چکا ہواس کی رضاعت سے ہمیں کسی خاص بھلائی کی امیر نہیں۔ واسید کے لئے تیار ہے؟ فعکسیٰ آئی تَسْعَدِی بِهِ. (امید میں المید۔ ایکیا تواسے لینے کے لئے تیار ہے؟ فعکسیٰ آئی تَسْعَدِی بِهِ. (امید

یاد دہانی کرائے گا، جواسے نبوت ملنے کے بعد پہلی مرتبہ میر ہے اور اس کے درمیان ہوئی تھیں --- اور مجھے یقتین ہے کہ اگر اس نے ایک د فعہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو پھر اس وقت تک نہیں چھوڑ ہے گا جب تک مجھے جنت میں داخل نہ کرا دے۔''

(دوض الانف، ج ۱، ص ۷۰ ۱، الزرقانی، ج ۱، ص ۱۷۳، ۱۷۳۱) (۱)عبدالمطلب نے ''ملیم'' سے (علم) کی اور ''بی سعد'' سے ''سعادت'' کی نیک فال اخذ کی۔

ہے کہ وہ تیرے لئے باعثِ سعادت ہوگا۔)

عبدالمطلب نے بوری صورت حال بیان کی تو میں نے کہا--- " ذرائھبر ہے! میں اینے شوہر سے پوچھلوں۔''

چنانچہ میں اینے خاوند کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ جھے اور تو کوئی بچہیں مل سكا؛ البية عبدالمطلب كا ايك يتتم يوتا ہے---اگرا جازت ہوتو میں اس كوہی لےلوں---مجھے یہ بات کچھا چھی نہیں معلوم ہوتی کہ باقی تمام عور نیں تو بیچے لے کر جا کیں اور میں خالی باتھ لوٹ جاؤں۔''

خاوند نے بخوش اجازت دے دی تو میں دوبارہ عبدالمطلب کے پاس آئی۔وہ بیٹھے میراا نظار کرر ہے تھے۔ جب میں نے انہیں خاوند کی رضا مندی کے بارے میں بتایا تو وه كهل النفح اور مجھے ساتھ لے كرآ مند كے كھر كی طرف چل دیئے۔

آمندنے مجھے اَهُلا وَسَهُلا كَهَا، كِيراس كمرے مِيں لِے تَنكِين جس مِيں بِحِنظا۔

#### مولود دلنشین و عنبریں

" وہ بچہنہایت ہی سفیداونی کپڑے میں لپٹاہؤ انھااورسبزرنگ کی رکیتی جا در پرمحو خواب تھا۔ اس کے بدن سے خوشبو کی کیٹیں اٹھ رہی تھیں اور فضامیں ولآ ویز مہک رچی کبی تھی۔ا تناحسین وجمیل اور پیارا بچہ میں نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔اس خیال سے کہ وہ جاگ ندا تھے، میں دھیرے دھیرے آئے بڑھی اور آہتہ سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پررکھ دیا۔ اس وفت اس نے آئیس کھول دیں اور مجھے دیکھے کرمسکرانے لگا۔ اس کی روشن روشن آ تکھوں سے کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں بے تابانداس پر جھک گئی اوراس کی پیشانی چوم لی۔ پھرا ہے اٹھا کر سینے ہے لگایا، کھروالوں ہے اجازت کی اور اپنی قیام گاہ پروالی آگئے۔'

مولودعادل

'' خنگ سالی کے دوران اچھی غذامیسر نہ آئے کی وجہ سے میرادود ھ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔۔۔ میراا پنا بیٹا ساری ساری رات بھوک ہے بلکتا اور بلبلا تار ہتا تھا۔ نہ خودسوتا تھا ، نہ ہمیں سونے دیتا تھا۔ تمر جب میں عبدالمطلب کے بوتے کو دورہ پلانے بیٹھی تو حیرت انگیز

طور پریے تحاشہ دو دھاتر آیا۔

ایک طرف سے بلانے کے بعد جب دوسری طرف سے بلانا جاہا تو اس نے منہ ا پرے کرلیا۔ گویا دوسری جانب اپنے رضاعی بھائی کے لئے چھوڑ دی --- رضاعت کی پوری مدت میں اس کا بہی معمول رہا۔(۱)

دود ھافی تھا، میں نے اپنے بیٹے کو بھی پلایا اور وہ اچھی طرح سیر ہو کرسو گیا۔''

# نَسُمَةٌ مُبَارِكَةُ

'' دونوں بچوں کو آرام سے لٹانے کے بعد اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوئی۔ میرا خاوند اٹھ کراونٹنی کی طرف گیا کہ شاید مسلسل نچوڑنے سے بچھ رس ہی پڑے، گر ہماری جیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھن پوری طرح بھرے ہوئے ہیں۔ چنا نچہ ہم نے خوب دودھ دو ہااور جی بجرکے پیا۔

قط کے بعدوہ پہلی رات تھی جوہم نے پوری آسودگی سے بسر کی۔ پُر آسائش رات گزار نے کے بعد شخ جب بیدار ہوئے تو میرا خاوند کہنے لگا۔ ''وَاللهِ یَا حَلِیْمَةُ! لَقَدُ اَ حَدُتِ نَسْمَةً مُّبَارَ کَةً.'' (حلیمہ! واللّٰہ تُو ، تو کو کی بڑی مبارک روح لے آئی ہے۔)

ش نے جواب دیا''وَاللهِ اِنِی لاَرُجُو دلِکَ. ''(بخدا، بچھے بھی بہم امید ہے۔) سواری کی کایا بلط گئی

''واپسی پر آمنہ کے لال کو سینے سے لگائے جب میں اپنی سواری پر سوار ہوئی تو اس مولود مسعود کی برکت نے ایسااٹر دکھایا کہ وہی سواری جو آتی دفعہ چلنے سے قاصرتھی ، اتن تیزگام ہوئی کہ بار بارکاروال کو پیچھے جھوڑ جاتی ---وہلوگ جھے سے کہتے

خياب ٢، ولادت با سعادت

'' حلیمہ! ہم پرترس کھا! اتنی تیز نہ چل کہ ہم تیراساتھ نہ دے کیس۔' میری ساتھی عورتیں جیرت سے پوچھتیں۔۔۔'' حلیمہ! کیا بیہ وہی سواری نہیں ہے جو آتے وقت اس قدرلاغرتھی کہ تیرا بو جھ بھی نہیں سہار سکتی تھی اور مجھے بار بارا ترکر بیدل چلنا پڑتا تھا؟'' جب میں جواب دیتی کہ سواری تو وہی ہے ، تو وہ تعجب سے پکاراٹھتیں۔ ''وَ اللهٰ! إِنَّ لَهَا لَشَانًا. (واللہ! اب تو اس کی شان ہی نرالی ہے'')

مولود مشک بار

''یونہی سفر بخریت تمام ہؤااور جب ہم اپنے گھروں میں پنچے تو فضایوں مہک انھی کہ کئم یَبُقَ مَنُزِلٌ مِنُ مَنَاذِلِ بَنِیُ سَعُدِ اللَّا شَمَمُنَا مِنْهُ دِیْحَ الْمِسُکِ. (بی سعد کا کوئی ایسا گھرنہ تھا جس سے کمتوری کی خوشبونہ پھوٹی ہو۔'')

نزول بركات

''اس مبارک بچے کی آمد سے میرے گھر میں خوشخالی اور راحت کا دور دورہ ہوگیا۔۔۔۔ہاراعلاقہ قطز وہ تھا،گھاس اور سبزہ نام کونہ تھا، گھر بیری بکریاں جب سرشام صحرا سے واپس آتیں اؤان کے پیٹ غذا سے اور تھن دودھ سے بھرے ہؤتے ؛ جبکہ باتی لوگوں کی بکریاں بھوکی لوٹ کر آتیں اور ان کے نیچ ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا کے قبیلے والوں کو جھ پر رشک آتا اور وہ اپنے نوجوانوں سے کہا کرتے

'' تم بھی وہیں بکریاں چرایا کرونا! جہاں طیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔'' نو جوان جواب دیا کرتے۔۔۔'' چرا۔تے تو ہم بھی وہیں پر ہیں۔۔۔اللہ جانے

هاری بمریاں بھوکی کیوں رہ جاتی ہیں!"

ای سروروفر حت اور خیرو برکت کے عالم میں دودھ پلاتے ہوئے جب دوسال کا عرصہ گزرگیا تو میں نے دودھ چیزادیا۔'(۱)

( ما ئی حلیمہ کی زبانی رضاعت کی کہانی ختم ہوئی۔ )

(۱) اس وا تعد کوبعض مؤ رخین نے مخضرا بیان کیا ہے اور بعض نے مفصلاً۔ ہم نے ورمیانی رہے۔

#### دست شفا

جانِ دوعالم علیہ کی برکات سے صرف حلیمہ ہی فیضیا بنہیں ہوئیں ، بن سعد کے دیگر افراد کو بھی وافر حصد ملا۔ قبیلے کا کوئی فرداگر بیار پڑجا تا تو مرض سے متاثر ہ جھے پر آپ کا دست مبارک رکھتا اور اسی وقت شفایاب ہوجا تا۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مبتلائے مرض ہوجا تا ۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مبتلائے مرض ہوجا تا ۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مبتلائے مرض ہوجا تا ہوجا تا اور وہ بھلا چنگا ہوجا تا (۱)

قادرالكلام قبيله

بنی سعد کی فصاحت و بلاغت پورے عرب میں مسلم تھی --- ان کے مرد تو کیا ، عور تیں بھی شاعر ہتھیں ۔ مائی حلیمہ کی دعا وَں بھری میخضری لوری کتنی بیاری ہے۔

يَا رَبِّ إِذْ اعْطَيْتُهُ فَابُقهِ وَرَقِهِ وَ اعْطِيله إِلَى الْعُلَى وَرَقِهِ وَ اعْطِيله إِلَى الْعُلَى وَرَقِهِ وَ اعْطِه إِلَى الْعُلَى وَرَقِهِ وَادْحِضْ ابَاطِيلُ الْعِدَى بِحَقِهِ وَادْحِضْ ابَاطِيلُ الْعِدَى بِحَقِهِ

(اے میرے رب! جب بیہ بچہ تو نے عنایت کیا ہے تو اسے عمر دراز بھی عطا فر ما، اسے بلندیوں تک پہنچا، اسے عروج نصیب فر مااور اس کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کے مکر وفریب کونا کام بنا!) (۲)

طیمہ تو خیر پھر بھی خاصی عمر کی خاتون تھیں ،ان کی بیٹی شیمائے جو بالکل نوعمرتھی ، وہ بھی جان دوعالم میلانے کو کھلاتے ہوئے منظوم آرزؤں کے نذرانے پیش کرتی رہتی تھی۔

طریقہ اختیارکیا ہے۔ حوالوں کے لئے ملاحظہ ہو۔ سیوت حلیمہ، ج ۱، ص ۹،۹۸،۹۹،۱۰۱. تاریخ طبری، ج۲، ص ۲۲۱، ۲۲۱، طبقاتِ ابن سعد، ج ۱، ص ۲۹،۰۷، سیوتِ ابن هشامه ج ۱، ص ۱۰۸،۱،۹۰۱.

(ا) السيرة الحلبيه، جاء ص ١٠١، الزرقاني، جاء ص٢١، الآثار المحمديه، جاءص ٥٦.

(٢) تاريخ الخميس، ج ١، ص٢٢٣، الزرقاني، ج ١، ص ٢١١.

هَٰذَا أَخٌ لِى لَمُ تَلِدُهُ أَمِّى وَعَمِّى وَلَيْسَ مِنْ نَسُلِ آبِى وَعَمِّى وَلَيْسَ مِنْ نَسُلِ آبِى وَعَمِّى فَذَيْتُهُ مِنْ مَنْ مُخُولٍ مُعِمِّ فَدَيْتُهُ مِنْ مُخُولٍ مُعِمَّ فَدَيْتُهُ مِنْ مُخُولٍ مُعِمَّ فَدَيْتُهُ مَنْ مَنْ مُخُولٍ مُعِمَّ فَدَيْمًا تُنْمِى فَأَنْمِهُ وَيُمَا تُنْمِى

(میرایہ بھائی نہ تو میری ماں سے پیدا ہؤا، نہ ہی میرے باپ یا بچپا کی اولا دہیں سب ہی سب ہی ہے۔ اس کے بچپا اور خالا ئیں سب ہی باعز تہ ہتیاں ہیں۔ الہی ! جس طرح تو اور لوگوں کو آگے بڑھا تا ہے، اس طرح اس کو بھی ترقی عطافر ما۔) (1)
مجھی یوں نغہ سرا ہوتی تھی۔

(یَارَ بَنَا! میرے بھائی محد کوطویل زندگی دے، یہاں تک کہ میں اس کو جوان ہوئے دیکھوں، پھر مردار بنتے دیکھوں۔اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل کر اور اس کو ایس عزت بخش جو ہمیشہ ہمیشہ برقر ارر ہے۔) (۲)

خدا کی شان ، حلیمہ اور شیما ﷺ کی سب دعا کیں مستجاب ہو کیں اور انہوں نے اپنی

<sup>(</sup>۱) تاریخ الجمیس ج۱، ص۲۲۳، الزرقانی ج۱، ص۲۲۱، السیرة الحلبیه ج۱، ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>۲) الزرقانی ج ا ، ص ۷۷ ا ، --- جانِ دوعالم علی کی جران کن فصاحت کی بری الزرقانی ج ا ، ص ۷۷ ا ، --- جانِ دوعالم علی کی جران کن فصاحت کی بری دوجہ یکی تقی کر دا جہ دوجہ یکی گئی کہ آپ کا بچپن بی سعد کے میں اور قادرالکلام بچوں میں رہیجے سہتے اور ہنتے ہو لئے گزرا ج

آ تھوں سے وہ تمام آرز وئیں پوری ہوتی دیکھ لیں ، جوان کے دلوں میں جانِ دوعالم علیہ علیہ میں ہے۔ کے لئے مچلا کرتی تھیں۔

# لَمُ نُخُلَقَ لِلْاذَا

بچین کا دور کھیل کو دکا زمانہ ہوتا ہے گرجس کے کندھوں پر دوجہاں کا بوجھ پڑنے والا تھا، اس کو ابتدا ہے ہی لہوولعب سے کوئی دلچیں نہ تھی۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں۔۔۔'' جب وہ کھیل کو د کے قابل ہو اتو اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے چلاتو جاتا تھا، گرخود کسی کھیل میں شریک نہ ہوتا۔ بس، بھائی کو دوسر ہے بچوں سے کھیلتے ہوئے ویکھیاں ہتا۔۔۔ بھی بھی اس کو بھی منع کیا کرتا اور اسے سمجھایا کرتا کہ ''اِنَّا لَمْ نُحُلَقُ لِھالَا' (ہم کھیل کے لئے نہیں بیدا کئے گئے۔)(ا)

نياز معصومانه

اس ہستی کو کھیل تماشے اور لہو ولعب سے دلچیسی ہو بھی کیسے سکتی تھی جس کے احساس کا بیا کم تھا کہ مائی حلیمہ کہتی ہیں

"ایک دفعہ دات کے کسی پہرمیری آکھ کل گئ تو میں نے سنا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ یوں مصروف راز و نیاز تھا --- کا اِلله اِلله الله ، قُدُّوسًا، قُدُّوسًا، اَللهُ وَالمَّوْدُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

تھا--- بدوجہ خود آپ نے بیان فر مائی تھی ، جب ایک مرتبصدیق اکبڑنے آپ کے منہ سے پھول جھڑتے ویکھے توجیرت سے کہا--- ''مَازَ اَیْتُ اَفْصَحَ مِنْکَ یَازَسُولَ اللهِ!''

(يارسول الله! ميس نے آب سے زيادہ تصح كوئى نبيس ديكھا۔)

آپ علی نے جوایارشادفر مایا

"وَمَا يَمُنَعُنِي ؟ وَأَنَا مِنْ قُرَيْشٍ وَّأَرُضِعْتُ فِي بَنِي سَعْدٍ"

(ایبا کیوں نہ ہو؟ جب کہ میں قریش ہے تعلق رکھتا ہوں اور میری رضاعت کا زمانہ بنی سعد

مُن گزراہے۔) (۱) تاریخ الخمیس ج ۱، ص ۲۲۵، الزرقانی ج ۱، ص ۱۷۸.

حصوسکتی ہےنہ نیند۔) (۱)

#### نشو و نما

( نو ماہ کی عمر میں آپ نصیح گفتگو کرتے تھے اور جب دس مہینوں سے ہوئے تو بچوں

کے ساتھ تیراندازی کیا کرتے تھے۔)

## نورکی جھلک

جسمانی نشو ونما کے ساتھ ساتھ غیر معمولی روحانی عظمتوں کے آٹار بھی ہویدا ہوتے رہے ہے۔ و کان یَنْوِلُ عَلَیْهِ کُلَّ یَوْمِ نُورٌ کَنُورِ الشَّنْمُسِ ثُمَّ یَنْجَلِی عَنْهُ. (٣) (٣) مِنْ اللَّهُ مُسِ ثُمَّ یَنْجَلِی عَنْهُ. (٣) (آپ عَلِیْ عَلَیْهِ کُلَّ یَوْمِ نُورٌ کَنُورِ الشَّنْمُسِ ثُمَّ یَنْجَلِی عَنْهُ. (٣) (آپ عَلِی عَلَیْهِ کُلَّ یَوْمِ کُلُورٌ کَنُورِ الشَّنْمُسِ ثُمَّ یَنْجَلِی عَنْهُ. (٣) مَنْ الله وَتَا رَا الله وَتَا مُنْ مِیسَا نُور نَا زَلَ ہوتا تھا۔)

واپس لے جانا ، لے آنا

جس بیچ کی آ مد کے ساتھ بنی سعد کے دن پھر گئے اور حلیمہ کے گھر برکتوں اور خوشید کی آر میں ہے گھر برکتوں اور خوشیوں کا راج ہوگیا ، اس کو واپس کرنا اور اپنے آپ سے جدا کرنا انتہائی کھن کام تھا ، مگر اب دو سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور دستور کے مطابق مائی حلیمہ بیچے کو اتنی ہی مدت تک

<sup>(</sup>۱) تاریخ الخمیس ج ۱، ص ۲۲۵، السیرة الحلبیه ج ۱، ص ۱۰۲، الآثار المحمدیه ج ۱، ص ۵۲، الآثار المحمدیه ج ۱، ص ۵۲،

 <sup>(</sup>۲) السيرة الحلبية ج ا، ص ۱۰۱، الآثار المحمدیة ج ا، ص ۵۵،
 الزرقانی ج ا، ص ۹۵۱.

<sup>(</sup>٣) الآثار المحمدية ج ١، ص ٥٥، تاريخ المعميس ج ١، ص ٢٢٥.

ر کھنے کی مجازتھیں۔ چنانچہ ایک دن بادل ناخواستہ اسے واپس کرنے کے لئے مکہ تشریف لے تكئير---اب ايه سيحسنِ اتفاق كهنّے يا مائى حليمة كى خوش قىمتى ، كدان دنوں مكه مكر مه ميں كچھ و باءی پھوٹی ہوئی تھی۔ مائی حلیمہ "نے اس موقع کوغنیمت جانا اورسیدہ آ منہ ہے کہنے گئیں۔ "اس يج كوفى الحال آب بهار بهال بى رين دي كيونكه إدهرتووبا بيملى مونى ب-" سیدہ آ منہ نے کہا ---'' ہاں ، میں خود بھی پیخطرہ محسوس کرر ہی ہوں کہ ہیں ہے کی وبائی مرض کا شکارند ہوجائے --- بہتر ہے کہتم اسے والیں ہی لے جاؤ۔''

مائی حلیمة کواور کیا جاہئے تھا --- بہی تو ان کے من کی مرادتھی ، چنا نچہ اس منبع خیرات اورمصدر برکات کو لئے ہوئے فرحاں وشاداں واپس ہوگئیں۔

ابرسایه کنان

مكه مكرمه سے مراجعت كے بعد جان دوعالم علیہ كی مزید عظمتوں كامشاہدہ ہؤا۔ مائی حلیمہ مہتی ہیں کہ ادھر سے واپسی کے بعد میں اس کا اور زیادہ خیال رکھا کرتی تھی اور حتی الوسع اس کونظروں ہے اوجھل نہ ہونے دیتے تھی۔ایک دن شدید گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھاءا جا تک میں نے محسوں کیا کہ وہ گھر میں تہیں ہے۔ میں اس کی تلاش میں بے تا بانہ باہر کی طرف لیکی ، دیکھاتو وہ اپنی بہن شیما کے پاس بیٹھاتھا۔ میں نے شیماکوڈ اینٹتے ہوئے کہا۔ "فِي هذا الْحَرِّ؟" (اس كرى مين تواسى بابرتكال لائى ہے؟) شیماءنے جواب دیا---''امی! میرے بھائی کوتو ذراسی گرمی بھی نہیں گئی۔اس يرتوبا دل كا ايك مكزا ساميه كئے ہوئے تھا، بيہ جلتا تھا تو ساميہ بھی جلتا تھا، بير كتا تھا تو ساميہ بھی

میں نے حیرت سے پوچھا---"اَحَقّا مَا بُنیّة!؟" (بیٹی! کیاتو سے کہدری ہے؟) شیمانے پورے تین سے جواب دیا"ای او اللهِ." (ہاں! الله کی مسم) (۱)

<sup>(</sup>۱)السيرة الحلبيه ج ۱، ص ۱۱ ۱، الزرقاني ج ۱، ص ۹ ک ا،

#### شق صدر

یوں تو جانِ دو عالم علیہ کے بین کے تمام واقعات محیرالعقول ہیں لیکن سب سے حیران کن واقعہ شق صدر کا ہے۔

مكه مكرمه سے واپسی كے بعد تھوڑا ہی عرصه گزرا تھا كدا يك دن آپ نے مائی حليمة

ے پوچھا

''امال!مير ہے بہن بھائی دن بھرکہاں غائب رہتے ہیں؟''

"بیٹا! وہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں۔" مائی حلیمہ"نے جواب دیا۔

'' پھر میں ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟''

'' کیاتہ ہارا بھی جانے کو جی جا ہتا ہے؟''

"إل!الا"

" بہتر ہے ۔۔۔ کل سے تم بھی جایا کرنا۔".

اور بوں آپ قبیلے کے دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔

ایک دن سب بچ بہاڑ کے دامن میں داقع ایک دادی میں ہنس کھیل رہے تھے کہ ناگاہ تین اجبنی کہیں سے نمودار ہوگئے۔ان میں سے ایک چپ چاپ آگے بڑھا اور جان دو عالم عنی ہے وہی طور پرخوفز دہ ہوکر دو عالم عنی کو پر کر بہاڑ کی چوٹی کی طرف چل پڑا۔ دوسرے بچ وقتی طور پرخوفز دہ ہوکر بھاگ اٹھے گر پھر واپس آگئے۔ان معصوموں کے نتھے نتھے ذہنوں میں بہی آیا کہ بیکوئی دشمن ہیں جو ہمارے دوست کو تی کرنے کے در پے ہیں۔ بچوں میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ تین تو انا مردوں سے اپنے دوست کو چھڑ الیتے اور بچالیتے ؟ تا ہم انہیں تی سے بازر کھنے کے تین نی خوا میں ان طور پر ہرمکن کوشش کی۔۔۔۔ہر جملہ خوف غم، ہراس لئے بچوں نے زبانی طور پر ہرمکن کوشش کی۔۔۔معصومانہ جملے۔۔۔۔ہر جملہ خوف غم، ہراس اور بیچارگی کا مرقع ۔۔

" آپلوگوں نے اس کو کیوں پکڑلیا ہے--- ؟ یہ ہم میں سے نہیں ہے--- یہ تو سردار قریش کا بیٹا ہے--- ہمارے پاس صرف رضاعت کے لئے آیا ہؤا ہے--- یہ تیم ہے---اس کا ہاپ مرچکا ہے---اس کو مارکرآپ کو کیا سلے گا؟ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟"

اجنیوں نے بچوں کی ہاتوں پرکان دھرنے کے بجائے جانِ دوعالم علیہ کو زمین پرلٹا دیا۔ اب تو سب ساتھیوں کو یقین ہوگیا یہ لوگ ہمارے بیارے دوست کو مار ڈالیس گے۔ اس موقع پران معصوموں نے جو پیش کش کی ، وہ معصومانہ فدا کاری اور جاں نثاری کی تاریخ میں سنہرے حروف ہے لکھی جائے گی --- انہوں نے کہا--- ''اگر آپ نے بہر حال قتل کرنا ہی ہے تو ایسا سیجئے کہ اس کوچھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے ہم میں ہے جس کو آپ کا جی کہ اس کوچھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے ہم میں ہے جس کو آپ کا جی بیارڈالئے!''(ا)

اجنبیوں نے پھربھی کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ ایک نے جانِ و دو عالم علی مشغول رہے۔ ایک نے جانِ دو عالم علیقے کے سینے پر ہاتھ رکھ کرینچ کی جانب کھینچا تو سینے سے ناف تک شگاف پڑگیا۔ بچوں نے بیمنظر دیکھا تو دہشت زوہ ہوکرا پئے گھروں کی طرف بھاگ نکلے۔

مائی حلیمہ کہتی ہیں---'' دو پہر کا وقت تھا ، ہم گھر میں ہیٹھے تھے کہا جا تک میرا بیٹا چنتا چلا تا ہؤا دوڑتا آیا ---''اوا می! ---اوا بو! --- میرے قریشی بھائی کو بچا لیجئے!! اگر چہ جھے امیز ہیں ہے کہ آپ اسے زندہ پاسکیں گے۔''

میراکلیجددھک ہے رہ گیا--- "مَاقِطَّتُه'؟" (قصہ کیا ہے؟) میں نے اس ہے پوچھا۔
'' ہم اُدھر کھڑے تھے' اس نے ہانپتے ہوئے وادی کی طرف اشارہ کیا '' کہ
اچا تک ایک آ دمی آیا اور اس کو پکڑ کر بہاڑ کی چوٹی کی طرف لے گیا پھرا ہے لٹا کر اس کا سینہ
چیرنے لگا--- مجھے بچھ پہتنہیں کہ پھر کیا ہؤا۔''

وہ بچہ جوسب کی آنکھوں کا تاراتھا، پھر پرائی امانت تھا، اس کے بارے میں میہ وحشت اثر خبرس کرخدا جانے مائی حلیمہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔۔۔! انہیں تو بیلوچ سوچ کر ہول آتا ہوگا کہ اگرخدانخواستہ اسے پچھ ہوگیا تو میں اس کی ماں اور دا داکو کیا جواب دوں گی ؟

<sup>(</sup>۱) اَللهُ غَنِیْ --- تماشاگاہ عالم میں کیا کیا مناظر دیکھنے کو طنے ہیں --- بھی حقیقی بھائی "رادرانِ بوسف" کا کردارادا کرتے نظر آتے ہیں اور بھی رضای بھائی اور ساتھ والے دوست اپی معصوم جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے بتاب نظر آتے ہیں ---وَلِلْهِ فِی خَلْقِهِ شُیوُنْ.

مسيدالورى جلد اول م

یے خبر سنتے ہی مائی حلیمہ میہاڑ کی طرف سریٹ بھاگ اٹھیں۔ پیچھے پیچھےان کا شوہر اور قبیلے کے دیگرافرادبھی دوڑیڑے۔

وہ کون تھے ؟

وہ تین اجنبی جو جانِ دو عالم علی کے گڑکر لے گئے تھے، حقیقت میں تین فرشتے سے (۱) جو آپ کے قلب مطہر کی مزید تطہیر کے لئے بھیجے گئے تھے۔ آپ انتہائی دلچیپ بیرائے میں خود ہی تفصیلات بیان فرماتے ہیں۔

''ان میں سے ایک کے ہاتھ میں برف (۲) سے بھراہؤا سونے کا طشت تھا،
انہوں ہے جھے انتہائی لطافت اور آرام سے لٹایا اور میر سے سنے پر ہاتھ بھیر کراسے کھول ڈالا، اندر سے میرا ول نکالا، اسے بھی چیرااوراس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک ویا اور کہا۔۔۔ ھلڈا حَظُّ الشَّیٰطَانِ (بیوہ جگہ ہے، جہال سے شیطان انسان پراٹر انداز ہوتا ہے۔)
اس کے بعد دل کو برف کے پانی سے انجھی طرح دھویا اور اس کوایمان، حکمت اور سکینہ سے بھرویا ، پھراس کو بند کر کے او پرنور کی مُم رلگا دی۔۔۔ مہراتی نورانی تھی کہ اس سے خیرہ کن شعاعیں پھوٹی تھیں اور اس میں ایس برودت اور راحت تھی کہ اس کی شعندک جھے خیرہ کن شعاعیں پھوٹی تھیں اور اس میں ایس برودت اور راحت تھی کہ اس کی شعندک جھے آتی ہی رگ رگ اور جوڑ جوڑ میں محسوس ہوتی ہے۔۔۔ اس کے بعد دل کو سینے میں اپنی میر سے سینے پر ہاتھ پھیرا تو ای وقت شکاف بند ہوگیا اور سوائے میک باریک کئیر کے کوئی نشان باتی نہ رہا ۔۔۔ اس سارے عمل کے دوران کسی بھی مرطلے میں بجھے کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔
میں بچھے کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

ای دوران قبیلے والے قریب آپنچے۔فرشتے اس وقت بھی میرے پاس موجود تھے،گر میرے سواکسی کونظرنہیں آرہے تھے۔ سب سے آ کے امّاں بین کرتی ہوئی آرہی

<sup>(</sup>۱) ایک کے بارے میں توضیح مسلم میں تصریح ہے کہ وہ جرائیل امین تھے۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین کے دوسائقی میکائیل اور اسرافیل تھے۔ (۲) صحیح مسلم میں برف کی جگہ آ بیاز مزم کا ذکر ہے۔

تھیں''وَاضِعِیْفَاہُ، وَا وَحِیْدَاہُ، وَایَتِیْمَاہُ۔''(ہا ہے ضعیفا ہائے بیارا اہائی تیما!)

امال تو بین کررہی تھیں اور فرشتے جھے اپنے سینوں سے چٹار ہے تھے اور میر سراور پیٹائی پر بوسے دے رہے تھے۔ جب امال نے وَاضَعِیْفَاہُ کہا تو فرشتوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا ''حَبَّدَا مِنُ ضَعِیْفِ'' (کیا بی عمدہ ضعیف ہے) امال نے جب وَاوَاحِیْدَاہُ کہا تو فرشتوں نے پھر میر سراور پیٹائی پر بوسے دیے اور کہا''حَبَّدَا مِنُ وَاوَاحِیْدَاہُ کہا تو فرشتوں نے پھر میر سراور پیٹائی پر بوسے دیے اور کہا''حَبَّدَا مِن وَحِیْدِ۔''امال بولیس وَایَتِیْمَاہُ فرشتوں نے پھر جھے سینے سے چٹایا، سرو پیٹائی چومی اور کہا،''حَبَّدَا مِنُ یَیْمِمُ ' امال نے کہا ۔۔''اسٹشعِفْتَ مِنُ ' بَیْنِ اَصُحَابِکَ فَقُیْدُتُ لِمُنْ اَیْنِ اَصُحَابِکَ مَنَ الْحَدِیْ اَلَٰ اَلَٰ اَلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اَلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اَلَٰ وَتَعْدَمُ مَا اُورِدُولِ کَ مِنَ الْحَدِيْ لَقَوْتُ عَیْدُکُ ' (کٹااکرام ہے آپ) اللّٰہ کے ہاں!اگر آپ جانے کے ساتھ کیسی بھلا یُوں کا ارادہ کیا جارہا ہو آپ اللّٰہ کے ہاں!اگر آپ جانے کہ آپ کے ساتھ کیسی بھلا یُوں کا ارادہ کیا جارہ ہوتے اللّٰہ کے ہاں!اگر آپ جانے کہ آپ کے ساتھ کیسی بھلا یُوں کا ارادہ کیا جارہا ہوتی آپ کے باتھ کے ہیں بھلا یُوں کا ارادہ کیا جارہا ہوتی آپ کے باتھ کے ہو ہے پایاں مسرت حاصل ہوتی۔)

ابھی تک امال کی نظر جھ پرنہیں پڑی تھی۔ جب مزید قریب آئیں اور جھے زندہ
دیماتو جیران رہ گئیں، کہنے گئیں --- '' ہائیں! یہ کیا ---! میں تجھے اب تک زندہ دیمے رہی
ہوں!'' پھر مجھ پر جھک گئیں اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر دیوانہ وار چو منے لگیں۔
''فَدَتُکَ نَفُسِیْ، مَا الَّذِی دَهَاکَ؟'' (میں صدیتے ، تجھ پر کیا مصیبت
آٹری تھی؟)

میں نے جو پچھ پیش آیا تھا بیان کیا تو بعض لوگ کہنے گئے کہ بچے پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہو گیا ہے اس لئے اس کوفلاں کا جن کے پاس لے چلوتا کہ وہ کوئی حیلہ منتر کرے۔

میں نے بھتیر اکہا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور مجھے آسیب وغیرہ کی کوئی شکایت مبیں ہے ، مگر کون سنتا تھا۔۔۔؟ وہ مجھے ایک کا جن کے پاس لے ہی گئے۔

کا جن نے جب ان کی زبانی قصہ سنا تو کہنے لگا۔۔۔'' تم لوگ ذرا چپ کرواور مجھے بچے سے پوچھنے دو۔ جس پر گرزری ہے وہی تھے بتا سکتا ہے۔''

جھے سے بوچھا تو ہیں نے مِن وعن سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میری بات ختم ہوتے ہیں وہ اچھل کر کھڑا ہوگیا اور جھے اپنے بازؤوں ہیں بھینج کر چلانے نگا۔۔۔' یَالِلُعَوَ بُ ، یَالِلُعُو بُ ہُ ہِ ہِ الواایک بڑی مصیبت یالِلُعُو بُ مِن شَرِ قَدِافَۃ بَ بُ کہ مسیبت نزد یک آگئی ہے۔ اس لڑے کو مارڈ الواوراس کے ساتھ ہی جھے بھی مارڈ الو۔ لات وعر کی مقتم اگر بیزندہ رہا تو تمہارے دین کو بدل ڈالے گا جہیں اور تمہارے آباء واجدا دکو بے وقوف قرار دے گا ، تمہاری شدید خالفت کرے گا ، تمہارے دیوتا کو کومن گھڑت اور خود ساختہ کے گا اور بالکل ہی نیا اور انو کھا دین پیش کرے گا۔''

اماں کواس کی لا تینی خرافات پر بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے مجھے تھنے کراس کے ہازؤوں سے نکال لیااورانس کے خوب لئتے لئے۔

'' لَا نُتَ اَعُنَهُ وَاَجَنَّ .....( تُوتو بالكل بى پاگل اور دیوانه ہے۔۔۔اگر جھے پیتہ ہوتا کہتو الیں لغو بکواس کرے گاتو اس کو تیرے پاس لاتی بی نہ۔۔۔ بھیے مرنے کا ایسا بی شوق ہےتو اپنے لئے کوئی قاتل تلاش کر! اس معصوم بچے کوتو میں ہر گرفتل نہ کرنے دوں گی۔)(ا) اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو واپس چلے آئے۔۔۔ میرے سینے سے ناف تک، تھے جیسا باریک نشان جونظر آتا ہے، بیای شق صدر کی یا دگار ہے۔'(۲)

انديشه

اس واقعہ ہے مائی صلیمہ کے شوہر کو بیاند بیشہ لاحق ہوگیا کہ ہیں بیچے کو بی جی ہی کوئی

(۱) مائی حلیمہ کا غصہ اپنی جگہ الیکن اس کا بہن کے کمال میں کوئی شک نہیں ، اس کی تمام پیشنکو ئیاں حرف درست تابت ہوئیں۔

(۲) یہ واقعہ متعدد طریقوں سے مروی ہے۔ نہایت اختمار سے، قدر کنفیل سے اور کمل
تفصیل سے ہم نے قدر کے تفصیل والا انداز افتیار کیا ہے۔ حوالہ جات کے لئے طاحظہ فرما سے۔ صحیح
مسلم جا، ص ۹۲، سنن دارمی ص ۲، مسعدرک حاکم ج۲، ص ۲۱۲، شرح الشفاء
للخفاجی وعلی القاری ج۲، ص ۱۳۲۱ الزرقائی جا، ص ۱۸۱ تا ۱۸۵۱.

گزندنه پہنچ جائے، چنانچہ انہوں نے مائی حلیمہ کومشورہ دیا ---' 'حلیمہ! اس بچے کی بے حیاب برکات کی وجہ سے فلال گھرانہ ہم سے حسد رکھتا ہے۔ بیچے کے ساتھ جو پچھے ہؤا، مجھے بیرسب کیچھانہی لوگوں کا کیا دھرانظر آتا ہے۔(۱)اس کئے بہتریمی ہے کہ اب بیرامانت والیں کردی جائے۔''

تاریخ طبری ج۲، ص۱۲۷ تا ۱۳۰، روض الانف ج۱، ص ۹۰ اتا ۱۱۱۱،السیرة الحلبية ج ١ ، ص ١٠٠ تا ١١٥.

آج كل كے بعض مغرب كزيدہ لوكوں كوشق صدر كا واقعہ نا قابلِ يقين معلوم ہوتا ہے،ليكن چونکہ نہایت سی احادیث وروایات سے ٹابت ہے، اس لئے انکار کی جرأت بھی نہیں کریاتے۔ مجبور أ تا ویلات کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شق صدر کی تمام تفصیلات محض تمثیلی رنگ کے مشاہدات ہیں اور دراصل شق صدرای کیفیت کا نام ہے، جس کوقر آن میں شرح صدر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے --- حالا نکه فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا، بچوں کا بھاگ کر جانا اور ماں کومطلع کرنا، پھر آپ کے سینۂ انور پرعمر بھراس نشان کا باقی رہ جانا ، بیسب کچھاسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ بیر قیقی واقعہ ہو۔

الله تعالی جزائے خیروے ان علماء حق کوجنہوں نے اس متم کی تشکیکات کا صدیوں پہلے روکر دیا تھا۔ چنانچہ ملاعلی قاریؓ شرح مشکوۃ میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے رقبطراز ہیں۔

وَهَاذَا الْحَدِيْثُ وَآمُنَالُهُ مِمَّا يَجِبُ فِيْهِ التَّسْلِيمُ وَلَايُتَعَرَّضُ لَهُ بِتَأْوِيُلِ مِنُ طَرِيْقِ الْمَجَازِ إِذْ لَا ضَرُوْرَةَ فِي ذَلِكَ، إِذْهُوَ خَبَرُ صَادِقٍ مَصَدُوقٍ عَنْ قُدْرَةِ الْقَادِرِ. (مرقاة شرح مشكواة ج٥،ص ١٣ ٣)

(بیرحدیث اوراس طرح کی (ما فوق العادة) دیگر حدیثوں کو بے چون و چرانشلیم کرلینا جا ہے اور مجازی معنوں پرمحمول کر کے تا ویل نہیں کرنی جا ہے ، کیونکہ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیاتو قادر مطلق کی قدرت کے کرشے ہیں جن کے بارے میں ایک تقدیق شدہ ستے نے خبر دی ہے۔ (پھر تاویل کی کیا حاجت؟)

(۱) ما تی حلیمہ کے شوہر کے خیال میں بیروا قعہ حاسدین کے سی جاد وٹونے کا نتیجہ تھا۔

خياب ٢، ولادت با سعادت

ما فی حلیمہ گا جی تو نہیں جا ہتا تھا ، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے جارونا جا رمتفق ہوگئیں اورایک دن جانِ دوعالم علیہ کے کوسیدہ آ منہ کے حوالے کرنے روانہ ہوگئیں۔

#### گمشدگی

مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مائی حلیمہ سے جانِ دوعالم علیہ کھو گئے۔ مائی حلیمہ شے جانِ دوعالم علیہ کھو گئے۔ مائی حلیمہ نے بہت تلاش کیا مگر نہ مل سکے۔تھک ہار کرعبدالمطلب کومطلع کیا۔ وہ بھی بے حد پریثان ہو گئے ،اسی دفت حرم کعبہ تشریف لے گئے اور منظوم دعا پڑھی۔

لَاهُمْ ا إِنَّ رَاكِبِي مُحَمَّدًا اَدِهِ اِلَى وَاصْطَنِعُ عِنْدِی يَدَا اَدِهِ اِلَى وَاصْطَنِعُ عِنْدِی يَدَا لَايَبُعَدُ الدَّهُرُ بِهِ فَيَبُعَدَا لَايَبُعَدُ الدَّهُرُ بِهِ فَيَبُعَدَا الدَّهُرُ بِهِ فَيَبُعَدَا الدَّهُرُ بِهِ فَيَبُعَدُا الدَّهُ مُحَمَّدًا الدَّيْ سَمَّيْتَهُ مُحَمَّدًا

(اللی! میرے کندھوں پرسواری کرنے والے محد کولوٹا دے اور مجھ پراحسان فرما دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیانہ اس کو دور کر دے اور وہ مجھ سے پچھڑ جائے۔ تونے ہی اس کا نام محدر کھاہے۔)

اس کے بعد متعدد آومی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بالآخر آپ وادی تہامہ میں ایک درخت تلے کھڑے ہوئے گرعبدالمطلب نے چونکہ کافی عرصہ ہے آپ کو نہیں دیکھا تھا،اس لئے پہلی نظر میں پہچان ہی نہ سکے اور پوچھنے گئے۔
''مَنُ اَنْتَ یَاغُلَامُ؟' (لڑے! تو کون ہے؟)

"أَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ إِبْنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ. " جَانِ دو عالم عَلِيْ فَ فَ اللهِ اللهِ اللهِ

جواب دیا۔

رعوت كى وَنَحَوَ الشِّيَاهَ وَالْبَقَرَ اوركَى بَعِيْرِي اورگائين وَرَحَ كَين \_(1) كَلَّا وَاللّهِ .....

جب مائی حلیمہ سیدہ آمنہ کے پاس پہنچیں اور جانِ دوعالم علیہ کو واپس کرنے بیاں پہنچیں اور جانِ دوعالم علیہ کو واپس کرنے لگیں تو سیدہ آمنہ نے پوچھا --- ''صلیمہ! کیا بات ہے، آج تو خود ہی اس کولے آئی ہے، حالا نکہ اس سے پہلے تُو اس کوا ہے پاس رکھنے کی بے حدمشاق تھی ؟''

''رضاعت کی مدت ختم ہو چکی ہے اور میں نے اپنی ذمہ داری بطریق احسن پوری کر دی ہے۔۔۔ اب مجھے ڈرلگنا ہے کہ اس کو کوئی حادثہ نہ پٹی آ جائے۔'' مائی حلیمہ نے اصل وجہ چھپانے کی کوشش کی گرسیدہ آ منہ بہت ذبین خاتون تھیں ، کھٹک گئیں ، کہنے لگیں ، ''نہیں ، یہ بات نہیں ہے۔ اصل قصہ پچھا در ہے۔۔۔ بہتریہی ہے کہ تو چ چ بتا دے۔' جب مائی حلیمہ نے دیکھا کہ یوں جان چھوٹنی مشکل ہے تو شق صدر کا سارا واقعہ بلاکم و کاست بیان کر دیا۔ سیدہ آ منہ نے پوچھا۔۔۔''افَتَخَوَّ فُتِ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ؟'' بلاکم و کاست بیان کر دیا۔ سیدہ آ منہ نے پوچھا۔۔۔''افَتَخَوَّ فُتِ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ؟'' دیا تیرے خیال میں اس پر شیطان قتم کے کسی جن کا اثر ہوگیا ہے؟ )

سیدہ آمنہ نے کہا'' گلا وَ اللهِ مَالِلشَّیْطَانِ عَلَیْهِ مِنْ سَبِیْلِ.....(ہرگزنہیں،
اللّٰہ کی شم! شیطان اس پرکسی طرح اثر انداز ہوئی نہیں سکتا۔) اس کے بعد سیدہ آمنہ نے بوقت ولادت ظاہر ہونے والے واقعات بیان کے اور کہا۔۔۔" ایسے مبارک بیچ پر شیطان کا داؤ ہملاکب چل سکتا ہے۔۔؟ بہر حال تواسے چھوڑ جااور خوش خوش واپس چلی جا! (۲) عملاکب چل سکتا ہے۔۔؟ بہر حال تواسے چھوڑ جااور خوش خوش واپس چلی جا! (۲) عبد المطلب نے رضاعت کے عوض اثنا کچھ دے دیا کہ مائی علیمہ مر اور وشاد ماں ہوکر الوداع ہوگئیں۔(۳)

(٣) تاريخ الخميس ج ١، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>۱) السيرة الحلبيه ج ۱، ص ۱۰۵ ا، الآثار المحمديه ج ۱، ص ۱۵۸. (۲) سيرتِ ابن هشام ج ۱، ص ۱۱۱، تاريخ طبرى ج ۲، ص ۱۲۷

#### وفاتِ سيده آمنه

حضرت عبداللہ کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی۔ان کی وفات کے بعد سیدہ آمنہ کوان کی قبر پر جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ جب جانِ دوعالم علیقے کی عمر چیرسال کے لگ بھگ ہوگئ اور آپ طویل سفر کے قابل ہوگئے تو سیدہ آمنہ نے آپ کواورام ایمن (۱) کو ساتھ لیا اور شوہر کے مزار پر حاضر کی دینے کے لئے مدینہ طیبہ روانہ ہوگئیں۔(۲) پچھ مدت وہاں تھہر نے کا ارادہ تھا، مگر جانِ دوعالم علیقے کے بارے میں یہودی نجومیوں اور قیافہ شناسوں کی بھانت کی بولیوں سے نگ آ کر صرف ایک مہینہ بعد واپسی اختیار کرلی۔ کارے از قضا، رائے میں بیار ہوگئیں اور جب ابواء نامی جگہ پر پنجیس تو ان کا آخری وقت قریب آگیا۔ وہ بہترین شاعرہ تھیں۔۔۔اپٹے شوہر کی وفات پر ان کا شہکار مرشیہ پہلے گزر چہا ہے۔۔۔زندگی کے آخری لحمات میں انہوں نے اپنے بیارے بیٹے کو جو دل آویز تھیحت کی وہ بھی فصاحت و بلاغت میں انہوں نے اپنے بیارے بیٹے کو جو دل آویز تھیحت کی وہ بھی فصاحت و بلاغت میں انہوں نے اپنے بیارے بیٹے کو جو دل آویز تھیحت کی وہ بھی فصاحت و بلاغت میں انہوں نے اپنے بیارے بیٹے کو جو دل آویز تھیحت کی وہ بھی فصاحت و بلاغت میں انہوں نے اپنے بیارے بیٹے کو جو دل آویز تھیحت کی وہ بھی فصاحت و بلاغت میں انہوں اور کہا

(۱) ام ایمن حضرت عبدالله کی لونڈی تھیں ، ان کا اصلی تام برکہ تھا۔

(۲) اکثر مؤ رخین ،سیده آ مند کے مدیند طیبہ جانے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنا چا ہتی تھیں لیکن یہ بات بعیداز قیاس ہے ، کیونکہ سیده آ مند کی ذاتی طور پر مدینہ طیبہ میں کوئی رشتہ داری نہیں تغلی ۔۔۔عبد المطلب کے ننہال کا تعلق مدینہ طیبہ سے ضرور تھا ،گرسسر کی ننہال بہت ہی دور کی رشتہ داری ہے ۔علامہ شبلی لکھتے ہیں۔

''رشتہ دور کا رشتہ تھا، تیاس میں نہیں آتا کہ صرف استے سے تعلق سے اتنا بڑا سنر کیا جائے۔ میر سے نز دیک بعض مؤرخین کا بیر بیان سمج ہے کہ حضرت آمندا ہے شوہر کی قبر کی زیارت کے لئے مخی تھیں، جو مدیند میں مدنون تھے۔'' (سیوت النہی ج ۱، ص ۱۲۳)

ہمیں جناب جبلی کی اس رائے ہے ممل اتفاق ہے۔

بَارَکَ فِیکَ اللهُ مِنْ غُکام یَاابُنَ الَّذِی مِنْ مَحُومَةِ الْحِمَامِ

نَجَا بِعَوُنِ الْمَلِکِ الْعَلَّام فُودِی غَدَاةَ الطَّرْبِ بِالسِّهَام

بِمِانَةٍ مِّنُ اِبِلِ سَوَامِ اِنْ صَحَّ مَا اَبْصَرُتُ فِی الْمَنَامِ
فَانُتَ مَبُعُوتٌ اِلَی الْاَنَامِ مِنْ عِنْدِ ذِی الْجَلالِ وَالْاِکْرَامِ
فَاللهُ اَنْهَاکَ عَنِ الْاَصْنَامِ اَنْ لاَ تُوالِيْهَا مَعَ الْاَقُوامِ
فَاللهُ اَنْهَاکَ عَنِ الْاَصْنَامِ اَنْ لاَ تُوالِيْهَا مَعَ الْاَقُوامِ
فَاللهُ اَنْهَاکَ عَنِ الْاَصْنَامِ اَنْ لاَ تُوالِيْهَا مَعَ الْاَقُوامِ
فَاللهُ اَنْهَاکَ عَنِ الْاَصْنَامِ اَنْ لاَ تُوالِيْهَا مَعَ الْاَقُوامِ
فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

پیم کہنے لگیں۔۔۔''کُلُّ حَیِّ مَیِّتُ وَ اَنَا مَیِّنَةٌ وَذِکُویُ بَاقِ''(۲) (ہرجاندارنے مرناہے، میں بھی مرنے لگی ہوں ، کین میری یاد ہمیشہ باتی رہے گ۔) ای طرح کی باتیں کرتے کرتے ان کی پاکیزہ روح زندانِ بدن ہے آزاد ہوگئ۔ ان طرح کی باتیں کرتے کرتے ان کی پاکیزہ روح زندانِ بدن ہے آزاد ہوگئ۔ انا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ٥

ابواء میں ان کی تدفین کے بعد ام ایمن، جانِ دو عالم علی کو دلے کر مکہ مکر مہ آئیں اور عبد المطلب کو اس حادثہ فاجعہ ہے مطلع کیا۔عبد المطلب کو انتہائی صدمہ ہؤا۔۔۔
ان کا جو پوتا ولا دت ہے پہلے ہی بیتم ہو چکا تھا، اب اتن چھوٹی سی عربیں ماں کی مامتا ہے ہی محروم ہوگیا تھا۔۔۔ بیتم ویسر پوتے کو ہیئے ہے لگا کر بے طرح رو پڑے وَ دَقَ عَلَيْهِ دِقَةً لَمُ مَرِوم ہوگیا تھا۔۔۔ بیتم ویسر پوتے کو ہیئے سے لگا کر بے طرح رو پڑے وَ دَق عَلَيْهِ دِقَةً لَمُ مَرِوقَ عَلَيْهِ دِقَةً اعلی وُلْدِهِ. (اور ان پر ایسی رفت طاری ہوئی کہ بھی اپنی حقیق اولاد کے لگھ یَدِقَةًا عَلٰی وُلْدِهِ. (اور ان پر ایسی رفت طاری ہوئی کہ بھی اپنی حقیق اولاد کے

<sup>(</sup>۱) ان وا تعات كي تفصيل كے لئے سيد الورى كے پہلے باب كامطالعہ يجئے۔

<sup>(</sup>۲) تاريخ الخميس ج ا ، ص ۲۲۹ ، الزرقاني ج ا ، ص ۱۹۸

معالمے میں بھی ایسی رفت طاری نہ ہو کی تھی۔(ا)

#### عبدالمطلب كي كفالت

ماں باپ کی رصلت کے بعد جانِ دوعا کم علیہ کمل طور پراہیے دادا کی کفالت میں آگئے۔ دادا نے بھی شفقت ومحبت کاحق ادا کر دیا اور آپ کواتنا پیار دیا کہ ماں باپ کی کمی بوری کردی۔

سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبدالمطلب ، جانِ دو عالم علیہ کے بغیر بھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب دسترخوان پر کھانا چن دیا جاتا تو عبدالمطلب تھم دیتے ، عَلَی بِابْنِی (میرے بیٹے کومیرے پاس لاؤ) آپ آتے تو بھی ان کو پہلو میں بٹھا لیتے ، بھی ران پر۔ عمدہ عمدہ کھانے اٹھا کران کے سامنے رکھتے اور کھانے پراصرار کرتے۔

#### شوخی پر پیار

لوگ جس حرکت کوشوخی سجھتے تھے شفیق داداکو پوتے کی اس حرکت پر بھی پیار آتا تھا۔
عبد المطلب کے لئے دیوار کعبہ کے سائے میں بچھونا بچھایا جاتا۔ چونکہ عبد المطلب قرلیش کے سردار سے اسلئے احرا آبا کوئی شخص بھی سردار کے بچھونے پر پا وَں نہیں رکھتا تھا، حمیٰ کہ حرب بن امیہ جسے صاحب حیثیت لوگ بھی اس پر جیٹھنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔لیکن جان دو عالم علی ہے صاحب حیثیت لوگ بھی اس پر جیٹھنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔لیکن جان دو عالم علی ہے جب بھی دادا کے پاس جاتے، بے دھڑک اس بچھونے پر چڑھ جاتے۔ عبد المطلب کے جیٹے آپ کو کھینے کر اتارنا چاہتے تو عبد المطلب کہا کرتے '' ذعو ا الہندی المنا کہ اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرا سے بیٹا است المند مقام پر فائز ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی عرب اس مرتبے تک نہ پہنچا ہوگا۔) پھر آپ کو ایٹ بہلو میں بٹھا تے ادر آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے جاتے۔(۲)

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه ج٢، ص٢٨٢.

 <sup>(</sup>۲) السيرة الحلبية ج ا، ص ۲۰ ا. البداية والنهاية ج ۲، ص ۲۸۱.
 سيرت ابن هشام ج ا، ص ۱۱ ا.

#### حفاظت ، احتياط

جانِ دو عالم علیہ کی دیکھ بھال میں ذراس لا پرواہی بھی عبد المطلب کے لئے نا قابل برداشت ہوتی۔ نا قابل برداشت ہوتی۔

ام ایمن کہتی ہیں کہ سیدہ آمنہ کی وفات کے بعد ہیں ہی رسول اللہ علیہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں ذرای عافل ہوئی تو آپ باہرنکل گئے ، ابھی تھوڑی ہی دریگزری تھی کہ عبدالمطلب آپ کوساتھ لئے ہوئے میرے پاس آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھا ''کتھے پہتہ ہے ، میں نے اپنے جیٹے کو کہاں پایا ؟''
'' بختھے پہتہ ہے ، میں نے اپنے جیٹے کو کہاں پایا ؟''

'' یہ اُوھر، بیری کے پاس بچوں کے ساتھ کھڑا تھا۔'' عبدالمطلب نے بتایا۔ پھر مجھے تنہیہ کی۔'' لا تَغْفَلِیْ عَنْ اِبْنِیْ ....' (میرے بیٹے کے بارے میں آئندہ الی غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا ---! مجھے پہتنہیں ہے کہ اہلِ کتاب کواس کے نبی بن جانے کا دھڑکا لگاہؤ ائے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کو کہیں ان کے ہاتھوں نقصان نہ پہنچ جائے۔'') (۱)

#### استسقاء

ایک دفعہ مکہ مکرمہ اور گردونواح میں قبط پڑگیا۔ کھانے کے قابل ہرشئے ختم ہوگئی اور بھوکوں مرنے کا خطرہ پیدا ہوگیا۔ ایسے میں ہرشخص افسر دہ وملول تھا۔عبد المطلب کی اہلیہ رقتے کہتی ہیں کہ ایک دن اس پریشانی کے عالم میں میری آئے لھ لگ گئی تو میں نے خواب میں ایک غیبی نداستی۔ (۲)

''یَامَعُشَرَ قُریُشِ! تمہارے اندرایک ایبالڑکا ہے جس کوعنقریب نبوت ملنے والی ہے۔ اس کی برکت سے میقط مالی دور ہوسکتی ہے اور رحمت کی گھٹا برس سکتی ہے۔ تم لوگ ایک ایبا بزرگ شخص تلاش کرو جو شریف النسب اور طویل قامت ہو، اس کا رنگ سفید

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيه ج ١، ص ٢٢ ١، البدايه والنهايه ج ١، ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيه ج 1 ، ص ٢٣ ، ١ ٢٣ ، تاريخ الخميس ج 1 ، ص ٢٣٩ .

ہو، ابر و گھنے ہوں اور بینی بلند ہو--- وہ، اس کے بیٹے اور پوتے سب با ہرنگلیں۔ اہلِ مکہ کی ہرشاخ سے بھی ایک ایک آ دمی نگلے۔ سب لوگ عنسل کریں، خوشبو لگا کمیں، بیت اللہ کا طواف کریں اور پھرسب ابوقتیس پہاڑ پر چڑھ جا کمیں۔ وہاں پر بزرگ شخص دعا کرے اور باقی سب افراد آ میں کہیں---انشاء اللہ اس طرح خشک سالی دور ہوجائے گی۔'

ر قیقہ نے جب بیخواب بیان کیا تولوگوں نے فی الفور کہا کہ بیصفات وعلامات تو صرف عبدالمطلب میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچے سب نے ان سے دعا کے لئے التماس کی ، جسے انہوں نے بخوشی منظور کرلیا۔

آخر ایک دن مقرر کیا گیا۔ اس دن خواب میں بنائے گئے طریقے پر سب تیار ہوئے۔ عبدالمطلب بھی اپنی تمام اولا دکو لے کربا ہرآئے اورلوگوں کی قیادت کرتے ہوئے ابو فتبیس کی طرف روانہ ہوگئے۔ لاڈ لا پوتا بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ پہاڑ پر پہنچ کرعبدالمطلب نے پوتے کواپنے پاس کھڑا کیا اور جب ہاتھ اٹھا کرخدا دند کریم سے بارانِ رحمت کا سوال کیا تو آمین کی روح پر ورصدا ہے جبل ابوقبیس گونج اٹھا۔ ابھی دعا جاری ہی تھی کہ بدلی اٹھی اور چھا گئی ، پھر برس پڑی اور ایسی ٹوٹ کر برس کہ جل تھل ہوگیا اور ندی ٹالوں میں طغیانی آگئی۔

وفات عبدالمطلب

جانِ دوعالم علی ہے والد ماجدتو آپ کی ولا دت سے پہلے ہی چل بسے تھے، چھ سال کے ہوئے تو پیاری امی داغی مفارقت دے گئیں ، اس کے بعد ابھی دو ہی سال مزید گزرے تھے کہ مبتیں نچھا ورکرنے والے دادا کا دستِ شفقت بھی اٹھ گیا۔

عبد المطلب کی وفات کا عجیب قصہ ہے۔۔۔ ان کی چھ بیٹیاں تھیں ، زبان آور اور فصیح اللمان۔

جب عبدالمطلب کویقین ہوگیا کہ میری آخری گھڑی قریب آگی ہے تو انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو بلایا۔سب اکٹھی ہوئیں تو ان سے کہنے گئے '' میں جا نتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعدتم میرے مرھے کہوگی مگر اس وقت میں تو نہ ن سکوں گا ،اس لئے ابھی میرے سامنے کہدو تا کہ میں بھی من لوں۔''

سخت جیرت ہوتی ہے ان خواتین کی قادرالکلامی پر، کہانہوں نے بغیر کسی شم کی تیاری کے،اس وقت کے بغیر کسی شم کی تیاری کے،اس وقت کے بعد دیگرے چھشہکار مرشے کہدڑا لے۔

آخری مرثیہ ختم ہوًا تو اس وفت عبدالمطلب کی زبان بند ہو چکی تھی ؛ تا ہم انہوں نے سر ہلا کراپنی ببندید گی اوراطمینان کا اظہار کیا اور ہمیشہ کے لئے آئیکھیں موندلیں۔(۱)

# سوگ

اس دن مکہ والوں پررنج وغم کا پہاڑٹوٹ پڑاتھا کیونکہ ان کامحبوب سردار ہمیشہ کے لئے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ عرب بول تو بڑے دل گردے دالے لوگ تھے مگر بیصد مہابیا ہی جا نکاہ تھا کہ مب کاروروکر بُراحال ہوگیا۔

وَلَمْ يُبُكَ اَحَدٌ بَعُدَ مَوْتِهِ مَابُكِى عَبُدُالْمُطَّلِبِ بَعُدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَقُمُ لِمَوْتِهِ بِمَكَّةَ شُوْقَ آيَّامًا كَثِيْرَةً. (٢)

۔ ویر اس کے الکے جاتا اوگ روئے اتنا تہمی کسی شخص کے لئے نہیں روئے اور ان کے سوگ میں کئی دنوں تک مکہ میں کوئی بازار نہیں لگا۔)

جس بستی کے فراق میں اغیار بھی غم سے نڈھال تھے۔۔۔وَاللّٰهُ اَعُلَمُ ۔۔۔اس کی وفات سے اس کے لاڈلے بوتے کے نتھے سے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔۔۔؟ وہ آٹھ برس کامعصوم بھی جنازے کے بیچھے چل رہا تھااور روئے جارہا تھا۔ (۳)

#### ابوطالب کی کفالت

عبدالمطلب اپن زندگی میں ہی ابوطالب کو وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد میرے

(٢) السيرة الحلبية ج ا ص ٢٦ ا ، طبقاتِ ابنِ سعد ج ا ، ص 2۵.

(٣) السيرة الحلبية ج ١، ص ١٢٥.

پوتے کی پرورش اور دیمے بھال تمہارے ذمہ ہوگی۔ ابوطالب اگر چہ تنگدست تھ؛ تاہم انہوں نے یہ داری قبول کرلی۔۔۔۔ اور یوں جانِ دوعالم علیات ان کے ساتھ دہنے گئے۔
عبدالمطلب کی طرح ابوطالب بھی جانِ دوعالم علیات کے ساتھ والہانہ بیار کرتے تھے اور اپنی اولا دیے بھی زیادہ چاہتے تھے۔۔۔ دراصل آپ تھے ہی ایسے من موہ نے کہ ہر شخص کا دل بے اختیار آپ کی جانب کھنچا جاتا تھا۔ اس پرمتزاد آپ کی وہ برکات تھیں جن کا دم بدم مشاہدہ ہوتار ہتا تھا۔

مثلًا اگر آپ کھانے ہیں سب کے ساتھ شامل ہوتے تو تھوڑا سا کھانا سب کے ساتھ شامل ہوتے تو تھوڑا سا کھانا سب کے لئے نہ صرف کا فی ہوجا تا؛ بلکہ نئے بھی رہتا۔

اسی طرح دودھ کے جس کٹورے سے آپ چندگھونٹ نوش فرمالیتے، اس سے سب شکم سیر ہو جاتے، حالانکہ اس میں دودھ کی مقداراتی ہی ہوتی کہ بمشکل ایک آ دمی کی ضرورت پوری کر سکے۔(۱)

ابيے بركت بدامال بيتيج سے ابوطالب جتنا بھي پياركرتے، كم تھا۔

#### وقار و متانت

شوخی، شرارت اور ایک دوسرے سے چھٹر چھاڑ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔
ابوطالب کے بیج بھی صبح جب ناشتے کے لئے بیٹھتے تو چھینا جھٹی شروع کر دیتے۔ جانِ دو
عالم علی فیلنے چونکہ فطر تا سنجیدہ اور باوقار ہتے، اس لئے اس متم کی کوئی حرکت نہ کرتے اور اس کا
میجہ یہ نکاتا کہ آپ کا حصہ بھی عمو ما دوسرے چیٹ کر جاتے۔ ابوطالب کو اس صورت حال کا
علم ہؤ اتو انہوں نے آپ کے لئے علیحہ و ناشتے کا انتظام کردیا۔ (۲)

چمک دار بال ، شرمگیں آنکھیں

بجے ہوں کہ بڑے، جب سو کر اٹھتے ہیں تو بال بھرے ہوتے ہیں اور آئکھیں

<sup>(</sup> ا ) البدايه والنهايه ج٢، ص ٢٨٢، السيرة الحلبيه ج ١، ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) البدايه والنهايه ج٢، ص ٢٨٣، السيرة الحلبيه ج١، ص ٢٨١.

غیر مصفیٰ ۔ ابوطالب کے بچوں کا بھی صبح مبی حال ہوتا تھا مگر جانِ دو عالم علیہ کے بال قدرتی طور پر آراستداور جبک دارہوتے اور آئھوں میں ملکا ملکاسر مدبھی لگا ہوتا۔ (۱)

طلب باراں

رحمة للعالمین کےصدقے بار ہابارانِ رحمت نازل ہوئی ---عبدالمطلب کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے،اس سے ملتا جلتا قصہ ابوطالب کا بھی ہے۔

ان دنوں بھی مکہ مکر مہ میں قبط پڑا ہؤا تھا اور خشک سالی کی وجہ سے ہر شخص پریشان تھا۔ ایک محفل میں اس سلسلے میں تباولہ کنیالات ہور ہاتھا اور اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی تد ابیر سوچی جارہی تھیں ۔ کسی نے لات وعزلی کے روبر وفریا دکر نے کی تجویز پیش کی اور کسی نے منات کی خوشنو دی حاصل کرنے پر زور دیا۔ مجلس میں ایک مجھدار آ دمی بھی بیٹھا تھا۔ لوگوں کی اس طرح کی باتیں س کر کہنے لگا۔

''اُنْی تُؤُفّکُونَ....؟ کیا فضول با تیں کر رہے ہوتم لوگ!! جب تمہارے درمیان ابراہیم واسمعیل کی اولا دہے ایک معزز آ دمی موجود ہےتو پھرکسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟''

لوگ سمجھ گئے، کہنے لگے --- '' کَاذَکَ عَنَیْتَ اَبَا طَالِبِ '' ( ثاید آپ ک مرادابوطالب سے ہے۔ )

" إن "مجهدار شخص بولا" ميں انہي كا كہـر ہا ہوں \_"

اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور اس وقت ابوطالب کا درواز ہ جا کھٹکھٹایا۔ ابوطالب ہا ہر نکلے تولوگوں نے اپنامہ عابیان کرتے ہوئے کہا

"ابوطالب! آپ دیکھنی رہے ہیں کہ س زور کا قطر پڑاہؤ اہے اور ہمارے اہل وعیال کا کیا حال ہور ہارے اہل وعیال کا کیا حال ہور ہا ہے۔۔۔! براہ مہر بانی آہے اور ہمارے لئے خداوندِ عالم سے بارش طلب سیجئے!"

(1) البدايه والنهايه ج٢، ص ٢٨٣، السيرة الحلبيه ج١، ص ٢٨ ا تاريخ الخميس ج١، ص ٢٠٣.

ابوطالب نے اپنے شمس وقمر بھتیج کوساتھ لیا اور دیوار کعبہ کے ساتھ جا کھڑے بوئے۔ بوئے۔ بچیانے دعا کی ، بھتیج نے آسان کی طرف انگی اٹھا کر پچھاشارہ کیا، اسی وقت ہر طرف سے بادل امنڈ آئے اورارضِ مکہ کوسیراب کرگئے۔

ابوطالب این استعربی ای واقعه کی طرف اشاره کرتے ہیں۔ وَابْیَضُ یُسْتَسْقَی الْغَمَامُ بِوَجْهِم یُسْتَسْقَی الْغَمَامُ بِوَجْهِم یُمَالُ الْیَتَامِی ، عِصْمَةٌ لِلْارَامِل

(وہ سفیدرنگ والا،جس کے چبرے کےصدیتے بارش برس جاتی ہے، تیموں کا

ملجاو ماذی اور بیوا وَل کامحافظ ہے۔)(۱)

چشمهٔ صحراء

، جسہستی کے طفیل آ سان ہے گھٹا ئیں گہر بار ہوجا ئیں ،اس کے صدقے اگرلق و د ق صحراء میں چشمہ اہل پڑے تو کیا تعجب ہے!

ابوطالب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میرا بھتیجا کہیں جارہے تھے۔ جب ہم ذوالحجازنا می جگہ پر پہنچ تو مجھے پیاس لگ گئی۔ پہلے تو صبر کرتا رہا مگر جب تشکی برداشت سے ہا ہر ہوگئی تو سجتیجے ہے کہا

''يَا ابْنَ أَخِي! قَدْ عَطَشْتُ. '' ( بَيْتِي الْجُصِيا اللَّاكِي ہِ)

بھیجا یہ سنتے ہی اپی سواری سے اٹر ااور زیرِ لب سچھ پڑھتے ہوئے وہاں پڑے ایک پیٹے پھر کو تھے ہوئے وہاں پڑے ایک پیٹے پھر کو تھوکر ماری۔ پھر اپنی جگہ ہے ہٹا تو میری جیرت کی انتہاء نہ رہی --- جہاں سے پھر ہٹا تھا ، وہاں شفاف پانی کا چشمہ چیک رہا تھا۔

''نیکس ، چپاجان!''اس نے کہا۔ میں نے خوب بی بھر کر پی لیا تو اس نے پوچھا ''اَ دَویْتَ؟''(سیر ہو صحیح ہیں؟)

(١) تاريخ الخميس ج ١، ص ٢٠٣، السيرة الحلبية ج ١، ص ٢٩١.

میں نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے پیخرسر کا کر پھراپی جگہ کر دیا ---اب وہاں چشمہ تھا، نہ پانی ۔(۱)

شام کا پھلا سفر

جانِ وو عالم عَلَيْ كَامَر بارہ سال كے لگ بھگتھى كە ابوطالب قريش كے ايك تجارتى قافلے كے ساتھ شام جانے كے لئے تيار ہوگئے۔ جانِ دو عالم عَلَيْ كوساتھ لے جانے كا ارادہ نہيں تھا كيونكه آپ كی عمر چھوٹی تھی اور سفر طویل ومشكل ،لیکن جب قافلے كی روائگی كا وقت آیا تو آپ روتے ہوئے آئے اور ابوطالب كی اونٹنی كی مہارتھام كر بھد حسرت ویاس گویا ہوئے۔

"يَاعَمِّ اللّٰى مَنُ تَكِلُنِیُ ---؟ لاَ اَبَ لِیُ وَلَا اُمَّ." ( پچاجان! جھے کس کے حوالے کئے جارہے ہیں---؟ ندمیرا باپ ہے، ندماں) ابوطالب پر دفت طاری ہوگئی۔(۲) اشکول کی برسات ہیں آپ نے اعلان کیا۔

(۱) السيرة الحلبيه ج ۱، ص ۱۳۰ الآثار المحمديه ج ۱، ص ۱۰۳ م طبقاتِ ابنِ سعد ج ۱، ص ۹۸ .

(۳) ابوطالب نے ایک طویل نظم میں سفر شام کے واقعات بیان کئے ہیں۔ وہ اس منظر ک عکائ کرتے ہوئے کہتے ہیں

بَكَى حُزُنًا وَالْعِيْسُ فَدُفَصَلَتُ بِنَا وَامُسَكُتُ بِالْكُفَّيْنِ فَصْلَ زِمَامِیُ (جب كاروال روانه مونے لگا ور ش نے لگتی ہوئی مہارتھام لی تو وہ رو پڑا۔) ذَكُرُتُ اَبَاهُ ثُمَّ رَقُرَقُتُ عَبْرَةً ذَكُرُتُ الْعَيْنَيْنِ ذَاتِ سِجَام تَجُودُ مِنَ الْعَيْنَيْنِ ذَاتِ سِجَام (ال وتت بجھال كا با وا مَي الانف ج ا ، ص ١٢٠)

سیدالوری جلد اول ۱۳۸ کیاب ۱، ولادت با سعاد ت

''میں اپنے بھینج کوضرور ساتھ لے جاؤں گاادر آئندہ ہم ایک دوسرے سے بھی جدانہ ہوں گے۔ لایفارِ قُنِی وَ لا اُفَارِقُه' اَبَدًا'' چنانچہ آپ بھی ججا کے ہمسفر ہوگئے۔

خدا کے فضل سے سفر بخیریت گزرگیااور قافلہ حدووشام میں واقع مشہور بستی بھڑی کے پاس جا پہنچا۔ وہاں ایک گھنا پیڑتھا جس کے سائے میں اکثر کارواں تھہرا کرتے تھے۔ چنا نچہ یہ لوگ بھی سستانے کے لئے ادھر ہی چل پڑے۔ اس درخت کے قریب ہی گرجا تھا جس میں ایک راہب قیام پذیر تھا۔ اس کا اصل نام تو جرجیس تھا گرمشہور بحیرا کے ساتھ تھا۔۔۔نہایت متقی و پر ہیزگاراور پر انی کتابوں ، روایتوں کا ماہر۔

اس کی نگاہ درخت کی طرف جاتے قافلے پر جو پڑی تو اس کی جیرت کی انتہا نہ
رہی --- قافلے میں ایک بچہ تھا جس پر بادل کے ایک ٹکڑے نے مسلسل سایہ کررکھا تھا اور
اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ درخت کے پاس پہنچ کر جب لوگ سواریوں سے اتر نے لگے
تو وہ بچہ بھی اتر کر درخت کے پنچ جا بیٹھا۔اس کے بیٹھتے ہی بادل کا ٹکڑا تو درخت کے او پر جا
تھہراا وردخت کی ٹمہنیاں اس پر بے تا بانہ جھک گئیں۔

یہ تعجب خیز مناظر دیکھے کر را بہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔اسے یا د آیا کہ ہماری قدیم کتابوں میں یہ علامت تو نبی آخر الزمان کی بتائی گئی ہے۔۔۔ کیا یہ بچہون آخری پیغمبر ہے؟ مگر اس نبی کی تو بچھاور علامات بھی مذکور ہیں ، کیا وہ سب اس میں موجود ہیں۔۔۔؟ گر اس نبی کی تو بچھاور علامات بھی مذکور ہیں ، کیا وہ سب اس میں موجود ہیں۔۔۔؟ کیوں نہ تا فلے کی دعوت کی جائے اور جب وہ لوگ کھاٹا کھانے کے لئے آئیں تو بیج کا تفصیلی معائد کرلیا جائے۔

اس رائے پر اس کا دل جم گیا اور قافلے کو کھانے پر بلالیا۔ اس بات سے اہل قافلہ کو بے صد تعجب ہؤا۔ آخرا کی شخص نے یو جھے ہی لیا

" " محترم! اس رائے ہے تو ہم اکثر گزرتے رہے ہیں اور یہاں قیام بھی کرتے رہے ہیں گراس سے پہلے آپ کو بھی ہماری دعوت کا خیال نہیں آیا --- اس دفعہ کیا خاص بات ہوگئ ہے؟''

"بات تو کوئی خاص نہیں" راہب نے کہا" ابس ، یونہی تمہاری ضیافت کرنے کو جی

چاه رېاتھا۔''

قافلے والوں نے دعوت منظور کرلی اور وفت مقرر پر کھانے کے لئے چل پڑے۔ مگرییسوچ کرکہ بروں کی محفل میں بچوں کا کیا کام، جانِ دوعالم علیقی کو وہیں جھوڑ گئے۔ سب انتھے ہو گئے تو راہب نے فردا فردا سب کے چہروں کوغور سے دیکھا مگراس کووہ جا ندکا مکڑا کہیں نظرنہ آیا جس کے لئے اس نے ساراا ہتمام کیا تھا۔

مع کیاتمام مہمان آ گئے ہیں؟''اس نے پوچھا۔

'' جی ہاں! کوئی قابلِ ذکر آ دمی پیچھے نہیں رہا؛ البیتہ دس بارہ سال کا ایک لڑ کا ہے جس کوہم سامان کی و مکھ بھال کے لئے چھوڑ آئے ہیں۔ 'ایک شخص نے بتایا۔

'' اس کوبھی بلا کراہیے ساتھ بٹھالو!'' راہب نے مشورہ دیا'' بیتو انتہائی معیوب بات ہے کہ باقی سب سیر ہو کر کھالیں اور وہ محروم رہ جائے۔''

اسی وفت حارث الحصے اور جان دو عالم علیت کو بلالا ئے۔ را ہب نے آپ کو و یکھا تو مطمئن ہوگیا اور کھانا شروع کر دیا گیا۔ کھانے کے بعد جب لوگ إدهر أدهر ہو گئے، تو رابب سے مخاطب ہؤا۔

"بينا! تجهے لات وعزى (١) كى قىم .....

"مت نام لیں میرے سامنے لات وعزی کا!" آپ نے ترب کر راہب کی ہات کاٹ دی'' خدا کی شم! مجھے کسی چیز ہے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی ان دیویوں ہے ہے۔'' '' اچھا تجھے اللّٰد کی متم! میں جو کچھ پوچھوں سچ سے بتا تا۔''

" يوچھے! كيا يو چھنا جا ہے ہيں۔" الله كانام من كرآب جواب دينے كے لئے

چنانچەرابب نے آپ سے متعدد سوالات كئے اور آپ كے جوابات سے مطمئن

(۱) لات ،منات ادر عزل ی عرب کی تین مشہور دیویاں تھیں۔

ہوگیا۔ پھر آپ کی پشت اقدس کے بالائی حصہ پرمہر نبوت (۱) کو بغور دیکھا اور اسے چوم لیا۔ پھرابوطالب سے استفسار کیا۔

"ي بچرآپ کا کيا ہے؟"

''بیٹا ہے میرا'' (۲) ابوطالب نے جواب دیا۔

" د منهين "راهب بولا" بيآ پ كابيانهيں ہے۔اس كاباپ زنده موہى نهيں سكتا۔"

، ' ٹھیک ہے۔۔۔ میرا بھتیجا ہے۔'' ابوطالب کوحقیقت بیان کرنی ہی پڑی۔

''اس کے باپ کی وفات کوکتنا عرصہ ہوگیا ہے؟''

° ' و ه تو اسی د و ران چل بساتھا ، جب کہ بی<sup>شکم</sup> ما در میں تھا۔''

"اس کی مال موجود ہے؟"

« دنہیں۔۔۔ وہ بھی چندسال پہلے انتقال کر گئی ہے۔'

(۱) ' مهر نبوت ' کی تفصیل جلد سوم ، باب شائل میں آئے گی -

(۲) قدیم کتابوں میں آخری نبی کی ایک علامت سیبھی ندکورتھی کہ وہ بیتم ہوگا۔ چونکہ حاسہ

یہودی اس آخری اسمعیلی نی کوئل کرنے کے دریے تھے، اس لئے ابوطالب جان دو عالم علاقے کو اپنا ج

ظاہر کرتے تھے تا کہ بدیاطن بہودی اس طرف متوجہ نہ ہوں۔

(٣) البدايه والنهايه ج٢، ص ٢٨٣، ابن هشام ج١، ص ١١٨، ١١٩. ت

#### فطرتی طھارت ، غیبی حفاظت

بحيراكى زبانى لات وعولى كے نام س كرجان دوعالم عليك نے جس شديدر وعلى كا مظاہرہ کیا تھا،اس کی وجہ ریتھی کہ آپ کو فطر تا شرکیہ اعمال وعقا ئدے نفرت تھی۔(۱) علاوہ

طبقاتِ ابن سعد ج ۱، ص ۹۹، ۰۰۱.

بلی کے بھا کوں چھینکا ٹوٹا --- بحیرا کے ساتھ جان دو عالم علیہ کی ملاقات کیا ہوگئی کہ متشرقین کے گھرتھی کے چراغ جل اٹھے اور عیسائی بزرجمبر بیٹا بت کرنے میں جت گئے کہ محمد علیات کے ند ہب اور دین کے بنیا دی اسرار ورموز بحیرانے ہی سکھائے تنے اور اس کے تعلیم کروہ عقابیہ ونظریات کے فا کے میں رنگ آمیزی کر کے آپ نے اسلام کے تام سے ایک نیادین پیش کردیا۔

مقصداس ساری کاوش کابیه با در کرانا ہے کہ اسلام کوئی مستقل خدائی وین نہیں ؛ بلکہ عیسائیت کا چربہ ہے، جے محمد علیہ کے افا ذو ماغ نے بحیرا کی تعلیمات سے تیار کیا۔

مستشرقین کے ان خیالات کی تر دید کے لئے بعض محققین نے اس واقعہ کی صحت ہی ہے انکار کر ویا ہے، حالانکہ مستشرقین کی خوش فہی دور کرنے کے لئے تو قاضی سلیمان منصور بوری کا بدولچسپ اور لا جواب سوال بى كافى ب

'' میں کہتا ہوں ، اگر آنخضرت علیہ نے شلیث اور کفارہ کا روم سے کےصلیب پر جان دینے کا بطلان ،اس رامب کی تعلیم ہی سے کیا تھا ،تو اب عیسائی اسپنے اس بزرگ کی تعلیم کوقبول کیوں نہیں کرتے ؟''

(رحمة للعالمين ج ١، ص ٣٥)

(۱) اس خدادار یا کیزگی کونبوت ملنے کے بعد جان دوعالم علیہ نے ان زریں الفاظ میں بیان فر مایا۔ ''مَاذِلْتُ اَعْرِفُ اَنْ الَّذِى هُمْ عَلَيْهِ كُفُرٌ وَمَا كُنْتُ اَدُرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا (سيرتِ حلبيه جها ، ص ١٣٨)

( پیں شروع سے جانتا تھا کہ بیلوگ جو کچھ کررہے ہیں وہ کفر نے۔ حالا نکہ اس وفت مجھے نہ كتاب كاعلم تفاء نها يمان كا\_)

أَتَى آ قَاعَلِينَا كُلُولُ كُلُولُ " لَا عَلَى " " بِرِلا كَمُولُ عَلَوْمِ قَرْبِانِ!

ازیں چونکہ اللہ تعالیٰ آب کے دامن کو ہرتم کی آلودگی ہے پاک رکھنا جا ہتا تھا --- تا کہ کل كلاں كسى كوآپ كے كردار برانگى اٹھانے كاموقع نەل سكے---اس كئے اگرآپ بروں کے کہنے سننے اور مجبور کرنے پر کسی بت کے پاس چلے بھی جاتے تو نیبی آ واز آپ کومتنبہ اور خبر

أمِّ ایمن بیان کرتی ہیں کہ دیگر بہت سے اصنام کے علاوہ بُوَ انَّه نام کا ایک بت بھی قریش کا مرکز عقیدیت تھا۔سال میں ایک دفعہ اس کے استھان پر حاضر ہوکر قربانی پیش کیا کرتے تھے اور رات تک اس کے پاس اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔

ابوطالب بھی سب کے ساتھ اس تقریب میں شامل ہؤ اکرتے تھے اور جا ہے تھے كه بهنیجا بھی شريك ہؤ اكر ہے۔ کئی د فعہ جانِ دوعالم علیہ کوکہا بھی مگرآ پ نے سی ان سی کردی۔ آخر ایک دفعہ ابو طالب بہت ناراض ہوئے۔ پھوپھیوں نے بھی سخت ست کہا۔۔۔ان کے خیال میں بھتیجا'' بے دین'' ہوتا جار ہاتھا۔۔۔سب نے بخی سے باز پرس کرتے ہوئے کہا۔

"" خرتہیں اپنی قوم ہے کیا ضد ہے کہ نہ تو ان کے ساتھ کسی میلے میں شریک ہوتے ہو، نہ کسی اجتماع میں---؟ اگرتم نے اپنا یہی روبیہ برقر اررکھا تو ہمارے خدا ؤں کی طرف ہے تم پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی۔''

چیاؤں اور پھوپھیوں کو بوں ناراض ہوتے و کیچر آپ باول ناخواستہ ابوطالب کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گئے۔

جانے کونو چلے گئے ، گرجلد ہی لرزتے کا نیتے واپس آ گئے۔ آپ کی بیرحالت و کچھ مر پھو پھيا ن خوفز ده ہو تنئيں اور يو حصے لگيں۔

"مَا الَّذِي دَهَاكَ؟" (كيول اشخ وبشت زوه بور بهو؟)

''شاید مجھ پرکسی آسیب وغیرہ کاسا بیہوگیا ہے۔''آ پ الجھن آمیز کہے میں بولے ' 'نہیں نہیں'' سب نے کہا'' تم یر آسیب کا اٹر تمس طرح ہوسکتا ہے؟ تم تو بہت ا يحصے انسان ہو--- بيشيه تههيں کيونکر ہؤ ا؟''

''اس بنا پر' آپ نے اپنے شہے اور خوف کی وجہ بیان کی'' کہ میں جب بھی بت کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا، ایک سفید چہرے والی طویل قامت ہستی نمودار ہوکر جیخ يزتى تقى

"وَرَاءَ كُ يَا مُحَمَّدًا لَا تَمَسَّه" ( يَجْهِ مِنْ يَا مُمَا الله مت باتھ

اس روایت کی راوی اُمِ ایمن فرماتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد آپ نے مجھی کسی مشر کانہ تقریب میں شرکت نہیں گی۔(۱)

گانے کی محفل میں

شرک تو خیر ہے ہی بڑی چیز، جان دو عالم علیہ کوتو باری تعالی نے چھوٹی موٹی لغزشول يسيجهي محفوظ ركهابه

آ پ فرماتے ہیں کہ ایک دن داستان گوئی کی محفل (۲) میں شمولیت کو میراجی جاہا۔ میں ادھرروانہ ہؤ اتو چلتے حیلے میرے کانوں میں گانے بجانے کی آوازیڑی۔ میں نے پوچھا کہ بیآ واز کیسی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ فلاں شخص کی شادی کی تقریب ہے۔ میں نے بزم داستان کوئی میں شمولیت کاارا دہ ترک کیا اور محفل موسیقی میں شرکت کے لئے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کرابھی بیٹھا ہی تھا کہ نیند نے آلیا اور میں وہیں پرسوگیا ، پھردن پڑھے آ نکھ کھلی۔ دوسرے دن پھرگانا سننے کے لئے گیا تو پھروہی معاملہ پیش آیا --- ان دومواقع کے علاوہ میرے دل میں مجھی الیی خواہش ہی پیدائہیں ہوئی --- یوں مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيه ج١، ص ١٣٦، طبقات ابنِ سعد ج١، ص ١٠١،

<sup>(</sup>۲) داستان سرائی کی محفلیں اُس دور کی عرب ثقافت کالازمی جزوتھیں۔کام کاج سے فارغ ہوکررات کولوگ چو پال میں جمع ہو جاتے اور کسی داستان کو سے کہانی سنانے کی فر مائش کرتے ۔ داستان کو طویل کہانی چیٹر دیتا جوعمو ما قسط دار ہؤ اکرتی اور جب ایسے موڑ پر پہنچتی جہاں سامعین آئندہ کا حال 🖘

ملنے تک جاہلیت کی قباحتوں سے بچائے رکھا۔(۱)

#### گله بانی

جب جانِ دو عالم علیہ اللہ علیہ کے پاس تھے تو رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ تقریباً بارہ تیرہ برس کے ہوئے تو اس وقت مکہ مکر مدمیں بکریاں چرایا کرتے تھے۔

آ پ کے علاوہ دیگرانبیاء کیہم السلام نے بھی بحریاں چرائی ہیں۔ کلیم اللہ النظیفیٰ کی شانی کا تذکرہ تو کلام اللہی میں موجود ہے اور باقی انبیاء کے بارے میں جانِ دوعالم علیہ کا ارشادے۔ ارشادے۔

''مَا بَعَتَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا دَعَى الْغَنَمَ. ''(الله تعالیٰ نے کوئی ایسا نی نہیں بھیجا، جس نے بحریاں نہ چرائی ہوں۔)

صحابہ کرامؓ نے عرض کی۔''وَانَتَ یَادَسُولَ اللهِ ا؟'' (کیا آپ نے بھی یارسول الله!؟)

قرمایا ''نَعَمُ وَاَنَا رَعَیُتُهَا عَلَی قَرَادِیُطَ لِاَهُلِ مَکَّةَ. ''(ہاں میں بھی قراریط کے وضائل مکریاں چرایا کرتا تھا۔ (۲)

جانے کے لئے مصطرب اور بے قرار ہوتے ، تو داستان کو' باتی آئندہ' کہدکر خاموش ہوجا تا اور لوگ میہ جانے کے لئے کہ پھر کیاہؤ ا؟ دوسری رات پھرا کھے ہوجاتے۔

(1) السيرة الحلبيه ج 1، ص ١٣١، البدايه والنهايه ج٢، ص ٢٨٨.

(۲) فَوَادِ بُط، قِیْوَاط کی جمع ہے۔ آج کل تو ۲۰۰ ملی گرام وزن کو قیراط کہتے ہیں ،اس دور میں غالبًا دینار کا ۲ س قیراط کہلاتا تھا۔

علامہ ابراہیم حربی نے کہا ہے کہ قرار بط مکہ مرمہ کے قریب ایک جکہ کا نام ہے۔ اس لحاظ سے مدین کا معنی میہ ہوگا کہ جس قرار بط نامی جگہ پراال مکہ کی بجریاں چرایا کرتا تھا۔

علامہ مینی اور ابن جوزی کو میں رائے پند ہے اور جناب بیلی کا جمکا و بھی اس طرف

حضرت جابر ہیان قرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم پیلو کے درخت سے پھل توڑر ہے تصفو جانِ دوعالم علی کے ارشاد فرمایا

''عَلَیْکُمُ بِالْاَسُوَدِ....' (کالے کالے دیکھ کرتوڑو، وہ زیادہ خوش ذا نقہ ہوتے ہیں۔ بیمیرااس زمانے کا تجربہ ہے، جب میں بکریاں جرایا کرتاتھا۔) ''آپ بھی جرایا کرتے تھے یارسول اللہ!؟''ہم نے جرت سے پوچھا ''ایک میں بی کیا!''آپ نے جواب دیا''تمام انبیاء چراتے رہے ہیں۔'(۱)

حربُ الفِجار

جب جانِ دوعالم علیہ اسال کے ہوئے تو جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا اور قریش و قلیں و علی میں اسال کے ہوئے تو جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا اور قریش و قلیس کے درمیان معرکے کا رن پڑا۔ جاریا چھودن تک زور شور سے لڑائی ہوتی رہی ، بالآخر عتبہ کی کوششوں سے صلح ہوگئی اور جنگ کا خاتمہ ہوگیا۔

چونکہ اس معرکے میں جانِ دوعالم عَلَیْنَ کے پچاز ہیر، بنی ہاشم کے علمبر دار تھے اور زبیر کے دیگر بھائی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ اس لئے آپ کو بھی اپنے بچاؤں کے ساتھ میدان کار زار میں جانا پڑتا؛ تا ہم آپ نے بذاتِ خود اس لڑائی میں کوئی

معلوم ہوتا ہے، کیکن جارے خیال میں قرار بط قیراط ہی کی جمع ہے کیونکہ مکہ کے آس پاس قرار بط نام کی کوئی جگہ نہ پہلے بھی تھی ، نداب ہے۔ مکہ مکرمہ شکے قدیم وجد بدجغرافیے اور تاریخیں اس کے ذکر سے میسر خالی ہیں۔

علاوہ ازیں امام بخاری نے اس صدیث کو کتاب الاجارہ میں ذکر کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس روایت کے بعد اپنے استاذکی بیتشری بھی نقل کی ہے۔ یَعْنِی کُلُّ شَاةٍ بِقِیْرَاطٍ. ( یعنی فی بحری ایک تیراط) ابن ماجه ص ۱۵۱

جب ال حدیث کوروایت کرنے والے محدثین اس کواجارہ میں ورج کررہے ہیں اور صراحة بتارہ میں ورج کررہے ہیں اور صراحة بتارہ ہیں کرتے ہیں اور صراحة بتارہ ہیں کہ قرار بط می کوئی جگہ اختراع کرنے کی ضرورت ہی کیاہے؟
(۱) طبقات ابن سعد ج ا ، ص ۴۰، السیرة الحلبیة ج ۱ ، ص ۱۳۱.

حصة بين ليا۔ (۱)

تعجب خیز بات یہ میں کہ جب آپ میدان میں تشریف لے جاتے، قریش غالب آنے لگتے اور جب آپ واپس چلے جاتے تو فریق مخالف کا دباؤ بڑھ جاتا۔ یہ صورت حال دکھے کر سب نے آپ سے کہا کلا تعجب عَنّا. (ہمیں چھوڑ کے نہ جایا کرو) چنانچہ ان کی خواہش کے مطابق آپ وہیں گھرے رہے ، تا آئکہ کے ہوگئے۔ (۲)

حلف الفضول

جنَّكِ فجاركے بعد جب حالات معمول پرآ گئے تو ایک دن زبید قبیلہ کا ایک فرد باہر

(۱) جان وو عالم علی نے اس جنگ میں بائنس نفیس حصہ کیوں نہیں لیا ---؟ علامہ کیلی نے روض الانف سے نقل روض الانف سے ایمان تازہ ہوجاتا ہے نیکن روض الانف سے نقل کرنے کی ہوجاتا ہے نیکن روض الانف سے نقل کرنے کی بہ نہیں کرنے کی بہ نہیں کرنے کی اور الف دے گا۔ وہ لکھتے ہیں۔ کرنے کی بہ نہیں جناب ہیلی کی سیرت النبی سے اقتباس پیش کرنا زیاوہ لطف دے گا۔ وہ لکھتے ہیں۔ مرحق شے اور خاندان کے ننگ ونام کا معاملہ تھا ،اس لئے رسول '' چونکہ قریش اس جنگ میں برسرحق شے اور خاندان کے ننگ ونام کا معاملہ تھا ،اس لئے رسول

پوسہ ریاں بی بر مران کے اور جا تدائی ہے اور جا تدائی سے دوا ما ما محاملہ ھا، اس سے دموں اللہ علی ہے اللہ علی ہے اور جا تدائی ہے اور جا تدائی ہے اللہ علی ہے اور جا تھے ہیں اٹھایا۔امام سیلی نے صاف تھرت کی ہے کہ آن مخضرت علیہ کے خود جنگ نیس کی ۔ان کے الفاظ یہ ہیں۔

وَانَّمَا لَمُ يُقَاتِلُ رَسُولُ اللهِ نَلْتُ لِمُ الْمُعَامِهِ فِى الْفِجَارِ وَقَدُ بَلَغَ سَنَّ الْقِتَالِ لِانَّهَا كَانَتُ حَرُبَ فِجَارٍ وَكَانُوا آيُضًا كُلُّهُمْ كُفَّارًا وَلَمُ يَأْذُنِ اللهُ لِمُومِنِ آنُ يُقَاتِلَ إِلَّا لِنَكُونَ كَلِمَهُ اللهِ هِى الْعُلْيَاء

(اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی حالانکہ آپلڑائی کی عمر کو پہنچ ہے ہے۔ اس کی وجہ سے کا در آپ ان الحرام میں چیش آئی تھی۔ نیز بید وجہ تھی کہ فریقین کا فریتھے اور مسلمانوں کولڑائی کا تھم صرف اس کے خدانے دیا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔'' (مسیوت النہی ج ا، ص ۱۷۰)

ثابت ہؤا کہ جان دو عالم علیہ مصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی وہی کام کیا کرتے تھ، جن کا علم بعد میں مسلمانوں کودیا ممیا۔ وَ الْمَحَمُدُ لِلْهِ وَبِّ الْعُلَمِيْنِ.

(٢) السيرة الحلبية ج ١، ص ١٣٢، الآثار المحمدية ص ١١٢.

سے پچھسا مان لے کرآ یا اور مکہ مکر مد کے ایک نہایت بااثر اور طاقتور سردار عاص ابن واکل کے ہاتھ فروخت کیا۔ عاص نے سامان تو لے لیا مگر قیمت ادا کرنے سے مکر گیا۔ زبیدی ہے ، یارو مددگار آ دمی تھا، بے چارے نے متعددا فراد کو اپنا دکھڑا سنایا اور مدد کی درخواست کی مگر عاص جیسے مقدر سردار کے مقابلے میں اس کی حمایت پر کوئی بھی آ مادہ نہ ہؤا۔ ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو طلوع آ فاب کے وقت کوہ ابوقتیس پر چڑھ کر چیننے لگا۔

يَاالَ فَهُرِ! لِمَظْلُوم بِضَاعَتُه ' بِبَطُنِ مَكَة نَائِي الدَّارِ وَالنَّفَرِ

(اے خاندانِ فہر! (۱) تنہیں ایک مظلوم مدد کے لئے پکارر ہاہے۔جس کا ساز و سامان مکہ میں چھین لیا گیا ہے اور جس کا گھر اور گروہ یہاں سے دور ہے۔)

یدردناک صدافتی حرم میں پنجی تو جانِ دوعالم علی ہے جیا زبیراسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ بنی ہاشم، بنی زہرہ اور بنی اسد قبائل کے متعددسر کردہ افراد بھی ان کے ہمراہ ہوگئے۔ بیسب لوگ عبداللہ ابن جدعان کے گھر اسٹھے ہوئے اور شم اٹھا کرعہد کیا کہ آئندہ ہم سب لل کرمظلوم کی امداد کیا کریں گے ،خواہ وہ کسی معمولی خاندان کا فرد ہویا معزز خاندان کا حرفاہ وگئے گھر آئیہ میں گا۔ مَابَلٌ بَحُو صُوفَةً وَدَسَاحَوَاءً وَثُبَیْرُ مَکَا نَیْهِمَا. جب تک دریا کا پانی اون کو ترک تاریح گااورکوہ حراء وثبیر اپنی جگہ کھڑے۔ ہیں گے۔ (یعنی تااید)

يبى معابره بعد مين طف الفضول (٢) كے تام يے مشہور مؤا۔

عہد و بیان کے بعد سب اٹھ کر عاص کے پاس گئے اور وہ مال ومتاع جواس نے ہتھیالیا تھا،اس سے لے کرزبیدی کے حوالے کر دیا۔اتنے معزز آ دمیوں کے سامنے عاص کو

(۱) فہر،قریش کے مدِ امجد تھے۔

<sup>(</sup>۲) علامہ بیلی نے مند حارث ابن اسامہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ اس معاہدے کا نام حلف الفضول اس لئے بڑا کہ اس میں یہ الفاظ شامل تھے۔۔۔''تُرَدُّ الْفَضُولُ عَلَیٰ اَهْلِهَا (فاضل چیزیں ان کولوٹائی جا کیں گی جوان کے متحق ہول گے) روض الانف، جا ہم 19

اس عہد کے سب شرکاء کے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے مگر بیرحلف مدنوں تک نفرتِ مظلوم کی علامت بنار ہا۔ جب کوئی شخص ہر طرف سے ناامید ہوجا تا تو وہ حلف الفضول کے نام کی و ہائی ﷺ

بولنے کی جرائت ہی نہ ہوئی۔(۱)

آ پ سوچ رہے ہوں گے قارئین کرام! کہ اس سارے واقعہ کا سیرتِ جانِ دو
عالم علی ہے کہ بہت گہراتعلق ہے، کیونکہ جن لوگوں نے
مظلوم کی نصرت و تمایت کا صلف اٹھایا تھا،ان میں جانِ دوعالم علی بھی بنفس نفس نفیس شامل سے
اور آ پ کواس معاہدے کی حرمت کا آتا پاس تھا کہ آ پ زمانہ نبوت میں فرمایا کرتے تھے۔
اور آ پ کواس معاہدے کی حرمت کا آتا پاس تھا کہ آ پ زمانہ نبوت میں فرمایا کرتے تھے۔
کی خواس معاہدے کی حرمت کا آتا پاس تھا کہ آ ہے بھی اس معاہدے کے نام پرمدد کے
لئے بلایا جائے تو میں اس یکار پر لیک کہوں گا۔) (۲)

شام کا دوسرا سفر

جانِ دوعالم علی بیس سال کی عمر میں دوبارہ شام تشریف لے گئے۔ اس سفر کی ضرورت بول پیش آئی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام جانے کے لئے تیار ہؤا۔ ابو طالب بوں بھی قلیل المال تھے گر ان دنوں کچھ زیادہ ہی ہاتھ تنگ تھا،

دیتااورای وفت اس کی حمایت میں شمشیریں بے نیام ہوجا تیں۔

حضرت معاویہ کے زمانہ میں ان کا بھتیجا دلید، مدینہ منورہ کا حاکم تھا۔اس کا امام حسن کے ساتھ ایک مالی معالمے میں اختلاف ہوگیا۔ مال امام حسن کا تھا، مگر ولید نے اپنی حاکمانہ حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر قبضہ جمالیا تھا۔امام حسن کواور کوئی صورت نظر ندآئی تو انہوں نے ولید سے کہا۔ روحت اس پر قبضہ جمالیا تھا۔امام حسن کواور کوئی صورت نظر ندآئی تو انہوں نے ولید سے کہا۔

'' بہم میں میرے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا ، در نہیں قتم کھا کر کہتا ہوں کہا پی تکوار لے کرمسجد نبوی میں کھڑا ہو جا ؤں گا ور صلف الفضول کے نام پرلوگوں کوایداد کے لئے بیکارلوں گا۔''

ولید کی محفل میں اس وفت عبداللہ بن زبیر مجمی موجود نتھے۔ انہوں نے امام حسن کی یہ ہات سنتے ہی ولید کے سامنے اعلان کرو ما۔

''ادر میں شم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر حسن نے حلف الفضول کے نام پر آواز دی تو اپنی تکوار لے کراس کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ پھریا توحسن کے ساتھ انصاف ہوگا، یا ہم سب کڑتے ہوئے جان دے دیں مے۔''

عبدالله بن زبیر کے علادہ بھی جس کی نے بیات کی اس نے ای تشم کے جذبات کا اظہار کیا۔ ولید نے بیصورت حال ریکھی تو ای وقت امام حسن کاحق آئیس لوٹادیا۔ (البدایه و النهایه ج۲، ص ۲۹۳) (۱) البدایه و النهایه ج۲، ص ۲۹۲،۲۹، المسیرة المحلمیه ج۱، ص ۱۳۲،۱

(۲) طبقات ابن سعد ج ۱ ، ص ۸۲.

اس لئے جان دوعالم علیہ ہے کہنے لگے۔

" و مسلسل کی است آ دمی ہوں ، خصوصا یہ دور شدید مشکل کا ہے۔ مسلسل کی سال سے میری مالی حالت دگرگوں ہے۔ کسی طرف سے امداد و نعاون کی بھی امید نہیں اور آمدن کا بھی کوئی معقول ذریعے نہیں۔

اتفاق سے تہاری قوم کے پچھافراد بغرض تجارت شام جانے کے لئے تیار ہیں۔ خدیجہ بنت خویلد کا معمول ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی آ دمی کو تجارتی سامان دے کر جیجتی ہے اور اس کے عوض معقول معاوضہ ادا کرتی ہے۔ اگر تم آ مادہ ہوتو اس سے بات کی جائے۔ وہ کسی اور کو بھیجنے کی بہ نسبت تہ ہیں بھیجنا زیادہ پسند کرے گی کیونکہ اس کو تمہاری طہارت اور یا کیزگی کا اچھی طرح علم ہے۔

بیجنیج --! اگر چهمبیں شام بھیجے ہوئے مجھے ڈرلگتا ہے کہ کہیں یہودی تمہیں کوئی گزندنہ پہنچائیں مگر کیا کروں ،مجبور ہوں۔''

جانِ دو عالم علی نے فر مایا ---''موسکتا ہے وہ خود ہی اس سلسلے میں رابطہ قائم کرلے۔''(1)

مرابوطالب کوخطرہ تھا کہ خدیجہ طاہرہ کسی اورکواس کام کے لئے نہ منتخب کرلیں ،
اس لئے خود ہی جا کران سے بات چیت کی اور انہیں بتایا کہ بغرض تجارت بھیجنے کے لئے اگر
کسی آ دمی کی تلاش ہوتو میرا بھیجا اس کام کے لئے آ ماوہ ہے ؛ البنتہ میں نے سنا ہے کہ اس
سے پہلے فلاں آ دمی کواس کام کے عوض صرف دواونٹ دیئے گئے تھے۔ اگر محمد کو چیارد سے کا وعدہ کیا جائے تو میں اسے بھیج دونگا۔

اس نصیبہ ورخاتوں کواور کیا جاہے تھا، جانِ دو عالم علیا ہے جیں اس کے لئے تجارت کرنے پررضا مندتھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا

"ابوطالب! بيمطالبة وآپ نے ایک قریبی اور ببندیدہ شخصیت کے لئے کیا

<sup>(</sup>١) الزرقاني ج ١، ص ٢٣٨، السيرة الحلبية ج ١، ص ٢٩١.

ہے، حالانکہ آپ اگر کسی نا پہندیدہ اجنبی کے لئے بیمطالبہ کرتے تو میں پھر بھی آپ کی بات نہٹالتی ۔'(۱)

معاملہ طے ہوگیا اور جب جانِ دوعالم علیہ قافلے کے ہمراہ روانہ ہونے لگے تو خدیجہ طاہرہ نے ایک تو کا میسرہ بھی خدمت گزاری کے لئے ساتھ کردیا، تا کہ آپ کوکسی فندمت گزاری کے لئے ساتھ کردیا، تا کہ آپ کوکسی فتم کی تکلیف نہ ہو۔

#### دو اونٹوں کی سُستی اور چُستی

سفر کے دوران ایک دن خدیجہ طاہرہ کے دواونٹ تھک کرست ہو گئے اور قافلے کی رفتار کا ساتھ دینے کے قابل نہ رہے اس وفت جانِ دو عالم علیہ قافلے کے اگلے جھے میں نقے۔ میسرہ نے آگے بوھ کرآپ کومطلع کیا کہ دواونٹ ٹاکارہ ہوتے جارہے ہیں اور خطرہ ہے کہ کہیں پیچھے نہ رہ جا کیں۔

آپ نے بیجھے آ کرست ہو جانے والے اونٹوں کی ٹانگوں پر اپنا دستِ مہارک پھیرا تو ان کی ستی لیکنت کا فور ہوگئی اور وہ تمام ادنٹوں سے زیادہ تیز رفنار ہو گئے۔ (۲)

#### نسطورا راهب

مشہور نصرانی را بہب نسطورا کے گرجے کے پاس قافلے نے پڑاؤ کیا تو جانِ دو
عالم علی اللہ علی درخت کے بنجے جا بیٹے ۔ نسطورانے آپ کووہاں بیٹے دیکھا تو میسرہ کو بلایا۔
چونکہ میسرہ اس راستے پراکٹر سفر کرتا رہتا تھا، اس لئے نسطورااس سے متعارف تھا۔ میسرہ
اس کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ وہ درخت کے بنچے جوخص بیٹے ہیں وہ کون ہیں؟
''خاندانِ قریش کے ایک فرد ہیں۔''میسرہ نے جواب دیا۔
''کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟''
''ہاں! ہمہودت ۔''میسرہ نے جواب دیا۔

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ج ١، ص ٥٥١، طبقاتِ ابنِ سعد ج ١، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيه ج ا ، ص ٥٠٠ الآثار المحمديه ص ١٢٠.

بزاب ۲، ولادت با سعادت

'' بلاشبہ بیہ وہی ہیں --- آخر الانبیاء۔ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتا رکھا ہے کہ ایک دن اس درخت کے نیچے ایک نبی آ کر بیٹھیں گے۔ کاش میں اس دفت تک زندہ رہوں جب بینبوت سے سرفراز ہوں گے۔(۱)

پھر نسطورا آپ کے پاس آیا اور قدم بوس ہؤا، پھر مہر نبوت کو چو ما اور کہا، اَشْھَدُ اَنَّکَ رَسُولُ اللهِ النَّبِيُّ الْاُمِّيُّ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيْسلى السَّلِيَّالِاً.

(میں گوائی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی امی ، جس کی بشارت عیسلی الطبیعیٰ ویے کر گئے ہیں۔)(۲)

منافع

بھرای کے بازار میں جانِ دوعالم علیہ نے ساتھ لائے ہوئے سامان کوفروخت
کیا۔اس سودے میں اتنامنا فع ہؤ اکہ میسرہ جیران رہ گیااور کہنے لگا
د میں مدت ہے اپنی مالکہ کے لئے تجارت کررہا ہوں گرا تنا نفع ہمیں آج تک نہیں ہؤا۔(۳)

واپسی

اس تجارتی سفر سے جانِ دوعالم علیہ کامیاب وکامران لوئے۔واپس آ کرمیسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات اپنی ما لکہ کے گوش گزار کئے تو وہ بہت متاثر ہوئیں اور آپ کی خدمت میں طے شدہ معاوضے سے دگنا پیش کیا۔ (۴) اسی دوران آپ کی خدمت میں طے شدہ خدیجہ الکبری کے ساتھ ہوئی جس کے تفصیلی حالات جلد سوم، باب ''از واج مطہرات' میں آرہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) الزرقاني، ج ۱، ص ۲۳۹، طبقاتِ ابنِ سعد، ج ۱، ص ۱ ۰ ۱.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية، ج ١، ص ١٣٨ ا، الزرقاني، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية، ج أ ، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) الزرقاني، ج ١، ص ١٣٠٠، طبقاتِ ابنِ سعد، ج ١، ص ١٠١.

#### کعبہ کی تعمیر نو

جانِ دو عالم علیہ پینیتیں برس کے تھے جب قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیرِ نوکا ارادہ کیا کیونکہ دوحادثوں کی دجہ سے کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑگئی تھیں۔
ارادہ کیا کیونکہ دوحادثوں کی دجہ سے کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑگئی تھیں۔
ایک دفعہ کوئی عورت کعبہ کوخوشبودار دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری نے آگ کہ بھڑکا دی جس کو بچھاتے بھی خاصا نقصان ہوگیا۔

ا بک بار وہ بند ٹوٹ گیا جو مکہ مکر مہ کوسیلا ٹی ریلے سے بچانے کے لئے بنایا گیا تھا اور صحن حرم میں پانی بھر گیا، جس کی وجہ سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔

علاوہ ازیں اس وقت تک کعبہ کی حجست نہیں تھی ،صرف چار دیواری تھی اور قریش چاہتے تھے کہاں پر حجست بھی ڈالی جائے۔

ان وجوہات کی بناء پر کعبہ کوا زمرِ نونتمیر کرنے کا پروگرام بن گیا۔
حسن اتفاق سے انہی دنوں ایک بحری جہاز ساحل جدہ کے قریب طوفان میں گھر
کرٹوٹ بچوٹ گیا اور اس کا ملبہ ساحل کے ساتھ آلگا۔ قریش نے اس موقع کوغنیمت جانا اور
ولید بن مغیرہ نے جا کراس کے شختے اور دیگر کارآ مدسامان خریدلیا۔

جہاز کے عملے میں باقوم نامی ایک رومی معمار بھی تھا۔ ولید اس کوبھی تقیر کعبہ کے لئے ساتھ لے آیا۔(۱)

# پرنده اور سانپ

نی تغییر کے لئے ضروری تھا کہ پہلی شکتہ تمارت کوگرایا جائے ،لیکن اس میں یہ البحض پڑگئی کہ کعبہ کے اندر سالہا سال سے ایک بہت بڑا سانپ رہتا آر ہا تھا جو ویسے تو کسی کو پچھٹر نے کی کوشش کرتا تو اس پرحملہ آور ہو جاتا تھا۔

آج يهي صورت در پيش تھي --- لوگ شکته ديواري گرانے کے لئے جمع تھے مگر جو

(١) الاعلام ببيت الله المحرام ص ٥٣، الزرقالي ج ١، ص ٢٣٥.

بھی اس ارادے ہے آگے بڑھتا مہانپ پھنکارتا ہؤ اس کی طرف لیک پڑتا۔

اہل مکہ اس کو مارتا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کعبہ کامحافظ تھا۔اس شش و پنج میں ستھے کہ اچا تک انظامیاں کو مارتا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کعبہ کامحافظ تھا۔اس شش و پنج میں ستھے کہ اچا تک ایک بہت بڑا پرندہ فضا میں نمودار ہؤ ااور دیوار کعبہ پر بیٹھے سانب پر جھپٹ پڑا، پھراسے بنجوں میں دیوج کراڑ اادر لمحول میں نظروں سے ادجھل ہوگیا۔ فَسُنْ حَانَ مَنْ مُو عَلَى ثُكِلَ شَيءٍ قَدِيْرٌ د (۱)

بایں ہمکی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کعبہ کی مقدس دیواروں پر کدال چلائے۔۔۔
مبادارب کعبہ ناراض ہو جائے ۔۔۔ بالآخر ولید نے ہمت کی اور اَللّٰهُم لَا ذُہِی نُدُد اِلّٰهُ اللّٰہُ ہُو نُدُد اِلّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہُو ہُدہ کے ہوئے اللّٰہ ہُم جو پچھ کر رہے ہیں ، اچھی نیت سے کر رہے ہیں۔) کہتے ہوئے کدال چلانی شروع کی ۔تھوڑ اسا حصہ گرا کرکام روک دیا گیا اور ایک رات انتظار کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بیرات خیریت سے گزرگی اور کسی کو پچھ نہ ہؤ اتو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ رہ بے عبہ ہمارے اس کام پرراضی ہے۔

رات بخیریت گزری تو سب نے مل کر پہلی عمارت کو ڈھا دیا اور انہی بنیا دوں پر ایک بلندو بالا اور منتحکم عمارت کا آغاز کر دیا۔ (۲)

#### اختلاف ونزاع

دورانِ تغیر جب بچر اسود نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو قبائل میں اختلاف پڑگیا کیونکہ ہرقبیلہ چاہتا تھا کہ بچر اسود نصب کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہو۔ یہ جھڑا اپانچ چودن تک چتا رہا اور بڑھتا رہا۔ آخرا کی مغر اور سمجھ دار آ دی نے مشورہ دیا کہ اس طرح فیصلہ ہونا مشکل ہے۔ یوں کروکہ کل سب سے پہلے جوشن باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو، اس کومنصف شلیم کر لوا دروہ جو بھی فیصلہ کرے ، اس پر بے چون و چرا سب عمل کرو!

رومنصف شلیم کر لوا دروہ جو بھی فیصلہ کرے ، اس پر بے چون و چرا سب عمل کرو!

میرائے سب کو پیند آئی اور اس پر اتفاق ہوگیا۔

(۱) الاعلام بيت الله الحرام، ص ۵۲، الزرقاني، ج ۱، ص ۲۳۲، السيرة الحليه، ج ۱، ص ۱۵۹. (۲) الزرقاني، ج ۱، ص ۲۳۷، السيئرة الحلبيه، ج ۱، ص ۱۵۸.

چ امار کر امار کر سيدالورى جلد اول

کون آیا ؟

اگلی صبح سب کی نظری باب بنی شیبه (موجوده باب السلام) پر گلی تھیں اور دل دھڑک رہے تھے۔۔۔ جانے کون آئے اور کیا فیصلہ کر ہے۔۔۔! آخرا نظار ختم ہؤااورا یک جوانِ رعنا باب بنی شیبہ سے داخل ہؤا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی سب یک زبان پکارا شے۔ هاذا الاَمِیُن ۔۔۔ ہم اس هذا الاَمِیُن ۔۔۔ ہم اس پرراضی ہیں۔۔۔ یہ حمہ ہے۔) صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمُ (۱)

جانِ دو عالم علیہ کے روبر وصورت حال بیان کی گئی تو آپ نے ابیا بہترین اور منصفانہ کی تجویز فر مایا کہ سب اش اش کرا تھے۔

آ پ نے فرمایا ---''زبین پرایک بڑی سی جا در بچھا ؤ!'' جا در بچھا دی گئی تو آ پ نے حجر اسود کوخود اٹھا کر اس پر رکھ دیا پھر فرمایا ''اس

(۱) الزرقاني، ج ۱ ، ص ۲۳۷، الاعلام ببيت الله الحرام، ص ۵۵، البدايه والنهايه، ج۲ ، ص ۳۰۳.

علامہ بیلی نے لکھا ہے کہ جب اہل مکہ نے جانِ دوعالم علیہ کے کھم شام کیا تو اہلیس شیخ نجدی کی صورت میں نمودار ہوکا اور چلائے لگا

''لوگو! کیا کررہے ہو؟ کیا تہمیں گواراہے کدائے شرفاء ورؤساء کے ہوتے ہوئے ایک یتیم ٹو جوان کومنصف مان لیا جائے؟''

وقتی طور پر پچھ لوگ اس کی چیخ و پکار سے متاثر ہوئے گر پھر خاموش ہو گئے اور جانِ دو
عالم علیہ النہ کو وہ اعزاز ل کررہا، جوازل ہے آپ کا مقدرتھا۔ (دو ض الانف ج ا ، ص ٢٣٢)
جانِ دو عالم علیہ کی شان گھٹانے کے لئے ابلیس کی کوششیں تو تا بل فہم ہیں کہ اس کا مشن ہی
یہ ہے! البتہ اس طرح کی کاروائیوں کے لئے ہمیشہ شیخ نجدی کا روپ دھار کر نمودار ہونا جیران کن
ہے۔۔۔! ہوگی کوئی مناسبت!! وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالْصُوابِ ط

جا در کوسب مل کرا ٹھالیں اور کعبہ کے قریب لے چلیں۔''

سب نے ہاتھ لگائے اور جاور کو اٹھا کر کعبہ کے پاس پہنچا دیا۔ پھر آپ نے حجر اسود کو بہنس نفیس اٹھایا اورمقررہ جگہ پر اپنے ہاتھ سے نصب فر ما دیا --- یوں آ پ کی ذ کاوت و ذیانت کی بدولت سب کو پتخرا تھانے کی سعادت حاصل ہوگئی اور جھگڑ انہا یت خوش

جان دو عالم عَيْنَةً كي شركت

تغمیر کعبہ میں جان دو عالم علیہ نے بھی حصہ لیا اور اپنے بچیا حضرت عباسؓ کے ساتھول کر پیخر ڈھوتے رہے۔کندھوں پروزن اٹھاتے وفت عرب عموماً اپنی ازاریں کھول کر کندھوں پر رکھ لیا کرتے ہتھے۔ اس دن بھی اکثر افراد نے اس طرح کر رکھا تھا۔حضرت عباس نے آپ کومشورہ دیا کہتم بھی اپنی ازار کندھوں پرر کھلو، تا کہ پھروں ہے کندھے نہ حیل جائیں۔ آپ نے ان کے مشورہ پر کمل تو کیا الیکن اس طرح (غالبًا قبیص حیموٹا ہونے کی وجہ سے ) آپ (کے گھٹنے باران کے کچھ جھے ) ننگے ہو گئے۔رب کریم کوکب گوارا ہوسکتا تھا کہ جس ہستی نے دنیا کوشرم وحیا کا درس دینا تھا ، اس کی کوئی قابل ستر جگہ ننگی ہوجائے۔اس وقت عَيِي آ واز آ لَى يَامُحَمَّدُ! غَطِّ عَوْرَتَكَ. (١)

(يامحمر! قابل برده حصه دُ هك ديجيّے)

ال صدائے عیمی کا آپ پراتنااثر ہؤا کہ آپ ہے ہوش ہوکر گرگئے۔افاقہ ہؤاتو أذَادِي أَذَادِي (ميرى ازار،ميرى ازار) كيتے ہوئے اٹھے اور ازار باندھ لی۔

(۱) بخاری ج ۱، ص ۵،۵۰ ۲۱۵،۵۰ زرقانی ج ۱، ص ۲۳۷.

صديث مين مغورة "كالفظ استعال مؤاب اور غورة دوتتم كى موتى ب عورة غليظة اور عَوْرَة خَفِينُفَة لَ عَوْرَة غَلِينُظَة شرمگاه كوكت بين اور عَوْرَة خَفِينُفَة ناف سے كَصُنوں تك كے

علامه زرقانی نے تصریح کی ہے کہ آپ کے جسم کا جو حصہ نگاہؤ اتھا وہ عَوُرَ ۃ غَلِينُظَة نه تھا، عَوُرَة خَفِيُفَة ثَمَا لِنَعَمُ لَيْسَ الْمُوَادُ الْعَوْرَةُ الْغَلِيْظَة. (الزرقاني ج ١ ، ص ٣٨٨ )



#### مِدر رسالت

المحاصي كرنالي

آب كى بعثت سے يہلے تھا ہر منظر ، ہر تقشِ دو عالم أجرًا أجرًا ، يميكا يميكا ، بلكا بلكا ، مدهم مدهم حسن کا چیرہ اترا اترا ، عشق کی رنگت بدلی بدلی وہر کا نقشہ گرا گرا ، زیست کا مقصد مبہم مبہم آ تکھ کی بیلی سہی سہی ، دل کی دھڑکن تھہری تھہری شوق کا دریا سمٹا سمٹا ، جوش جنوں کے طوفال مم مم جاند کی کرنیں میکی میلی ، صبح سے جلوے دھندلے دھندلے كوچه بستى سُونا سُونا ، محفلِ فطرت برهم برهم دنیا کی دنیا آزردہ ، ہر شے افسردہ ، پرمردہ تارا تارا ، ذره ذره ، موتی موتی ، شبنم شبنم اتنے میں مشرق کے اُفق سے مہر رسالت کی طو انجری خندال خندال ، روش روش ، افزول افزول ، محكم محكم طِيكَ مِوَا بِاطْلِ كَا يردا ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُقًا تور بدایت ، آیت رحمت ، صلی الله علیه وسلم



# باب

# طلوع آهناب

﴿ وَ جَدَكَ ضَالًا فَهَداى ٥﴾ ﴿ وَ جَدَكَ صَالًا فَهَداى ٥﴾ (اور آپ کواپنی جنبی میس گردال پایا تورجنما کی فرمادی)

أثر كر برا سے سُوئے قوم آيا اور اِک نسخ كيميا ساتھ لايا

# سرکار کی باتیں کریں

طارق سلطان پوري ، واه كينت

شاہِ خوباں ، سیدالابرار کی باتیں کریں ایک اتی کاشف اسرار کی باتیس کریں مصطفیٰ کی خوبی گفتار کی باتیں کریں أس بشر، أس پيكرِ انوار كي باتين كري أن كے معمولات كى ، اطوار كى يا تنبى كري وحدت حق کے علم بردار کی باتیں کریں ہم أحد كے قافلہ سالاركى باتيس كري بدر کے فاتح ، سیدسالار کی یا تیس کریں ان کے تاریخ آ فریں کردار کی باتیں کریں عاشقانِ مصطفیٰ انصار کی باتیں کریں

آمدِ سرکار کے باتیں کریں وہ زمانے کا معلم ، آگہی بخش جہال ذكر چھيٹريں حسن كردار رسول ياك كا خلوت قوسین میں جس نے کیا دیدار حق أن كى عادات و شائل كى ، نظام كاركى کٹرت اصنام کے ہمت شکن ماحول میں ناموافق صورت حالات میں کیسا تھا وہ وشمنوں کی ذلت وخواری یہ کیا اس نے کیا حاميانِ حَقّ ، مهاجر سَابِقُونَ الْآوَلُون استعاره بن صحیح قربانی و ایثار کا وه صدافت کیش جس نے صدق کی تقدیق کی گانئی اٹنین اِڈھما فِی الْعَارُ کی ہاتیں کریں سطوت اسلام كا مظهر ، مراد مصطفل اس أشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّادُ كَى باتيس كري جامع القرآن ، ذوالنورين ، جواد و كريم قلزم قربانی و ايثار كی باتيل كريل باب شهر علم ، زوج فاطمه ، خيبر فنكن شير يزدان ، حيدر كرار كي باتيل كريل ہے یہی طارق ہاری کامرانی کی سند خالق سرکار کی ، سرکار کی یا تیس کریں

**安安** 

# قَبُلَ النُّبُوَّة ، بَعُدَ النُّبُوَّة

گزشتہ صفحات میں جو واقعات ندکور ہوئے، وہ زمانہ قبلِ نبوت کے ساتھ متعلق سے، اب نبوت اور بعد نبوت کے حالات بیان کئے جائیں گے۔(۱)
جب آپ کی عمراقد س چالیس برس کے قریب پہنچ گئی تو مقد مات نبوت کا ظہور شروع ہوگیا، تا کہ آپ زہنی طور پر پہلے ہے اس بارگراں کو اٹھانے کے لئے تیار ہوجا ئیں۔ تمہید نبوت کا آغاز رؤیائے صاوقہ (سچ خوابوں) سے ہؤا۔ اس دور میں آپ کو جو بھی خواب نظر آتا، عالم بیداری میں اس کی تعبیر کا مشاہدہ ہوجا تا ۔ عائشہ صدیقہ آکے الفاظ میں خواب نظر آتا، عالم بیداری میں اس کی تعبیر کا مشاہدہ ہوجا تا ۔ عائشہ صدیقہ آکے الفاظ میں میں آپ کے ہرخواب کی تعبیر صحور درخشاں کی طرح نمودار ہوجاتی۔'' (۲) علاوہ ازیں جب آپ گھاٹیوں ادر صحراء میں تنہا محور ام ہوتے تو ہر شجر وجر آپ کو علاوہ ازیں جب آپ گھاٹیوں ادر صحراء میں تنہا محور ام ہوتے تو ہر شجر وجر آپ کو علاوہ ازیں جب آپ گھاٹیوں ادر صحراء میں تنہا محور ام ہوتے تو ہر شجر وجر آپ کو

(۱) واضح رے كة بل النوة اور بعد النوة كت عيم جان ووعالم عين كا برى حالات كى بنا پرے، ورند ورحقيقت تو آپ كواس وقت سے نبوت فى ہوئى تقى، جب ابوالبشر حصرت آ دم القيليد ابھى آب ورند ورحقيقت تو آپ كواس وقت سے نبوت فى ہوئى تقى، جب ابوالبشر حصرت ومراس كا رہ القيليد ابھى آب ورگل كى مراحل سے گزرر ہے تھے۔ اسى لئے جب ايك مرتبه صحابہ كرام شين سوال كيا ''يَا دَسُولَ الله اِ مَعْلَى وَجَبَتُ لَكَ النَّبُولَةُ ؟ '' (يارسول الله اِ آپ كونبوت كب لى ؟)

تو آپ نے جوا با ارشاد فر مایا۔ ''وَادَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ. '' (جب آ دم روح وجسم كے درمیان تھے۔) (تو مذى ص ۲۰۱)

ال حدیث کوبعض لوگ یول بیان کرتے ہیں۔ گُنٹُ نَبِیًّا وَ ادَمُ بَیْنَ الْمَآءِ وَالطّینِ.
لیکن معلوم ہونا چاہئے کہ ان الفاظ کے ساتھ بیروایت، حدیث کی کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو، زرقانی ج ۱، ص ۴ م.

(۲) صحیح بخاری ج ۱، ص ۱، صحیح مسلم ج ۱، ص ۸۸.

سلام كانذران في كرتا ـ ألسّلام عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ . ألسّلام عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ . ألسّلام عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ . (١)

اس زمانہ میں آپ کی طبیعت پر مخلوق سے انقطاع اور خالق کی طرف ہمہ تن متوجہ ہونے کا غلبہ تھا، اس لئے آپ شہروں اور آبادیوں سے دور کوہ وصحرا کی خلوتوں میں حسن ازل کی حلاش میں سرگرواں رہتے۔ رفتہ رفتہ آپ نے غارِ حراکوا پی تنہا ئیوں کا راز دار بنا لیا۔ کھانے پینے کی ضروری اشیاء ساتھ لے لیتے اور کئی کئی دن اس مقدس غار میں گرار دیتے۔ بھی بھی تو پورامہینہ وہیں بسر کرتے اورانظار ومراقبہ کی لذتوں سے سرشار ہوتے۔ بالآ خرایک دن عرصہ انتظار ختم ہؤ ااوراکیس رمضان المبارک کو بروز سوموار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر قاصد جریل امین، رب العلمین کے از کی وابدی پیغام کی پہلی قبط لے کر نظال ہوئے اور جانِ دوعالم علیہ ہے کہا

الْقُوَأْ (الرصة!)

آب نے فرمایا''مّااَنَا بِقَادِیْ. ''(میں پڑھاہؤ انہیں ہوں۔) اس پر جبریل امین نے آپ کواپنے سینے سے چمٹا کراچھی طرح بھینیا، پھرکہا''اِقُواَٰ'' آپ نے فرمایا''مَااَنَا بِقَادِیْ''

جبريل امين نے آپ كودوباره اپنے سينے سے لگايا اور كہا'' إِقُو أَنْ

آب نے پھرفر مایا "مَاانَا بِقَادِی "

پھر جب تیسری مرتبہ جریل امین نے آپ کو سینے سے نگا کرچھوڑ ااور کہا''اِقْوَأُ

بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ....."

تو آپ کی زبان پر یہی مقدس کلمات رواں ہو مکئے۔

﴿ إِقْرَأْ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقِ ٥ اِقْرَأُ

(۱) طبقاتِ ابن سعد، ج ۱ ، ص ۲ و ۱ ، البدایه و النهایه، ج ۳ ، ص ۱ ا ، البدایه و النهایه، ج ۳ ، ص ۱ ا ، الزرقانی، ج ۱ ، ص ۲ ۲ ۳ .



Marfat.com

وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٥ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ ٥ ﴾ (١) (آپ یڑھے اینے رب کے نام کے ساتھ جس نے (سب کو) پیدا فر مایا، پیدا کیا انبان کو جے ہوئے خون ہے، پڑھئے آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھا یا قلم کے واسطہ ہے،اس نے سکھایا انسان کوجوہ ہیں جانتا تھا۔)

بيتو جان دوعالم عليه كا جكر كرده تهاكه آب اس باجروت كلام كوبرداشت كركئه، جواگر پہاڑیرنازل ہوتا تو اس کے پرنچے اڑجاتے؛ تاہم اتنا اثر ضرور ہؤ اکہ آپ پرلرزہ طارى ہوگيا۔ اى عالم ميں گھر تشريف لائے اور خديجہ طاہرة سے فرمايا '' زَمِّلُونِي زَمِّلُوْنِیُ. " ( مجھے کچھ اوڑھاؤ، مجھے کچھ اوڑھاؤ) چنانچہ آپ کو گرم کپڑے اوڑھا دیئے كئے، جب بچھافا قہ ہؤ اتو آپ نے خدیجہ طاہرہ کو بورا دا قعہ سنایا اور فر مایا

''لَقَدُ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى. " (ميرى توجان پر بن كُيُ كُلى \_)

خدیجہ طاہر ہ نے آپ کوسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رسوانہ ہونے دے گا کیونکہ آپ راست باز ،مہمان نواز ، رشتہ داروں کے حقوق کا پاس کرنے والے ہمختا جوں کا

بوجھا تھانے والے ، فقیروں پرنوازشیں کرنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔

آ پ کوسکی وشفی دینے کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں ورقہ بن نوفل سے بات کرلی جائے کیونکہوہ دین عیسوی کے بہت بڑے فاضل تنصے اور ایسے معاملات کو بہتر طور پر مجھ سکتے تھے۔ چنانچہ ضدیجہ طاہرہ جانِ دو عالم علیہ کوان کے باس لے گئیں۔ (۲) اور ان

(۱) میماراوا قدتو عالم بیداری کا ہے، لیکن اس سے پہلے سیمنظر آپ کوخواب میں بھی دکھایا گیا تھا تا كه جبريل امين كے اجا تك ما ہے آجانے سے آپ كوسى تتم كى پريشانى لاحق نه ہو، چنانچەمتعدوروا يات ميں آ پ کا یہ بیان ندکور ہے کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں جبریل امین کودیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اوروه مجھے کہدرے میں اِقْرَأْ..... إِلَى الآخِرْ (البدايه والنهايه جسم ص١١)

(۲) بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ کوورقہ بن نوفل کے ہاں لے جانے سے پہلے خدیجہ طاہرہ ایک اورنصرانی عالم عداس کے پاس بھی گئے تھیں اور ان ہے ہو جیما تھا عداس! میدنائے کہ جبرائیل کون ہے؟''

عداس حیران رہ گئے۔ کہنے لگے،اس سرزمین پر جہاں ہرطرف شرک و بت پری کا راج 🖘

ہے۔۔ ''بھائی جان! ذراا پے بھتیج سے سنیئے تو! --- ان کے ساتھ کیا بیش آیا؟ ورقہ نے جانِ دوعالم علیہ ہے پوچھا

يَا ابُنَ أَخِيُ! مَا ذَا تَوْى؟ ( بَيْنِيجَ! آبِ نَهُ كَياد يَكُما؟) جانِ دوعالم عَلِينَة نِهِ جَو بِحَصِينَ آيا تَعَا ، تفصيل سے بيان فرمايا۔

ورقہ نے پوری روئیدادس کر کہا ''هذا النّامُوسُ الَّذِی کَانَ یَنُولُ عَلَی مُوسِی،' یہ وہی محرم اسرار قاصد ہے جوحضرت موگ پرتازل ہوا کرتا تھا ---کاش! میں جوان ہوتا، کاش! میں اس وقت تک زندہ رہتا، جب آپ کی قوم ( یہ پیام سنانے کے جرم میں ) آپ کوارش مکہ سے نکال دے گی۔''

جانِ دوعالم علی نے حیرت سے پوچھا''اَوَمُنحوجِی هُمُ؟''( کیابیلوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟)

ورقہ نے کہا''نَعَمُ! --- جو پیا مبر بھی اس طرح کا پیغام لے کر آیا، لوگ اس کے رشمن ہو گئے --- اگر میں اس وفت تک زندہ رہا تو آپ کی بھر پور مدد کروں گا۔''(ا) افسرس! حضرت ورقہ کی میتمنا پوری نہ ہوسکی اور آپ تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد خالق

ہے، جرائیل کا نام کہاں سے آ ممیا؟"

"اس بات کوجائے دیجئے" خدیجہ طاہر ڈنے کہا" یہ نتا ہے کہ یہ ستی ہے کون؟"
عداس نے کہا "إِنَّه 'اَهِیْنُ اللهِ بَیْنَه ' وَ بَیْنَ النّبِیّنَ ......." (جریل الله تعالی اور
انبیاء کے مابین امانت دار رابطہ ہے۔ موتی اور عیسی تک احکام الہیہ بھی ای فریحتے نے پہنچائے تھے۔
(زرقانی ج ا ، ص ۲۵۷)

(۱) صحیح بخاری کتاب بدء الوحی ج۱، ص ۲، صحیح مسلم ج۱،

ص ۸۸،

ے بغرض تاریخ دسیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کی مزید تفصیلات بھی مروی ہیں ، تمرہم نے بغرض انتضار صرف سجع بخاری ومسلم کی روایت پراکتفا کیا ہے۔

حققی ہے جالے۔(۱) رَضِیَ اللهُ عَنهُ.

#### وضو اور نماز

اسلام میں طہارت وعبادت کوئس قدراہمیت حاصل ہے---؟اس کا انداز ہاس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جانِ دو عالم علیہ کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے بہلے آپ کو وضوا ورنماز کا طریقة سکھایا گیا۔

چنانچہ جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا --- '' اللہ تعالیٰ آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہ آپ تمام جن وانس کی طرف رسول ہیں ، اس لیے انہیں کا إللهٔ إلّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ. کی دعوت دیجئے!''

اس کے بعد جبریل امین نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے شفاف پانی کا چشمہ اہل پڑا۔ جبریل امین نے آپ کے روبرواس چشمے سے دضوکیا، پھر آپ سے کہا کہ آپ بھی دضو کیا، پھر آپ سے کہا کہ آپ بھی دضو کیا۔ پھر جبریل امین قبلہ روہ وکر کھڑ ہے ہوگئے اور آپ سے بھی کہا کہ میر ہے ساتھ کھڑ ہے ہوجا ہے۔ چنا نچہ دونوں نے مل کر دو رکعت نمازاداکی۔ اس کے بعد جبریل امین واپس چلے گئے۔

جانِ دو عالم عليه في الله المرحضرت خديجة سے بيروا قعه بيان كيا، تو انہيں بيحد

(۱) ورقد بن نونل خدیجہ طاہر ہ کے چپازاد بھائی تھے، جانِ دو عالم علیہ کی ولادت سے پہلے شرک و بت برتی میں مبتلا تھے، جب جانِ دو عالم علیہ کی ولادت ہوئی تو ان کا پہندیدہ بت اوند ھے منہ گر برت برتی میں مبتلا تھے، جب جانِ دو عالم علیہ کی ولادت ہوئی تو ان کا پہندیدہ بت اوند ھے منہ گر برااور بار بارا ٹھانے کے باوجود کھڑانہ ہوسکا۔ (پیواقعہ بچھلے صفحات میں گزر چکا ہے۔)

ا پے معبود کی ہے درگت بنتے و کھے کر بت پرتی سے تنظر ہوگئے اور عیسائی ند ہب اختیار کر کے قد کی کتابوں کے مطالعہ سے دوران ان پر بیے حقیقت منکشف قد کی کتابوں کے مطالعہ کے دوران ان پر بیے حقیقت منکشف ہوئی کہ عقر یب ایک عظیم الثان نبی ظاہر ہونے والا ہے، وہ اس نبی کے لئے سرا پا انتظار تھے اور اپنے اشعار میں اکثر اس کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ جب جانِ دو عالم علیہ نے نزول جریل کا واقعہ سے

مسرت حاصل ہوئی اورخواہش ظاہر کی کہ جھے بھی وضواور نماز کاطریقہ بتائے۔ چنانچہ جانِ دو عالم علیقے کے بتائے ہوئے طریقے پرانہوں نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوکر نماز پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد بیساختہ بول اٹھیں، اَشُھالُہ اَنَّکَ دَسُولُ اللهِ. ( میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بلاشہ اللہ کے رسول ہیں۔)(ا)

انقطاع وحي

پہلی وہی کے بعد پچھ مدت کے لئے سلسلہ وہی منقطع ہوگیا۔ (۲) اس ہے آپ ہے صد پر بیٹان ہو گئے۔۔۔ استے پر بیٹان کہ آپ کواپنی زندگی ایک شم کابو جھ محسوس ہونے گئی اور آپ نے بار ہاارادہ کرلیا کہ پہاڑ ہے چھلا نگ لگا کراس زندگی کا خاتمہ کرلیں۔ (۳) لیکن آپ جب بھی اس اراد ہے ہے کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ، جبر مل امین نمودار ہوجاتے اور کہتے بھی اس اراد ہے ہے رسول ہیں۔)

یامُحَمَّدُ اِنْکَ دَسُولُ اللهِ حَقَّا. (یامُحمد (عَلَیْنَ پُر) آپ اللہ کے ہے رسول ہیں۔)

یامُحَمَّدُ اِنْکَ دَسُولُ اللهِ حَقَّا. (یامُحمد (عَلَیْنَ پُر) آپ اللہ کے ہے رسول ہیں۔)

یس کر وقتی طور پر دل بے چین کو قرار آ جاتا اور آپ پرسکون ہوجاتے ، لیکن پُرکھ

بیان کیا تو انہیں یفتین ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا مرتوں ہے انتظار تھا۔اس لئے نو رأا یمان لے آئے اور وفات کے بعد سید ھے جنت میں داخل ہو گئے۔ جانِ دوعالم علیہ فرماتے ہیں

رَأَيْتُه ولَى بَطَنَانِ الْجَدَّةِ عَلَيْهِ سُنُدُسٌ

( میں نے اس کو وسطِ جنت میں دیکھا، اس نے ریٹی کیٹر ہے ہیں رکھے تھے۔ )
( میں نے اس کو وسطِ جنت میں دیکھا، اس نے ریٹی کیٹر ہے ہیں رکھے تھے۔ )
(البداید والنھاید ج۳، ص ۹)

(۱) تاریخ ابن جربر ج۲، ص۱۰۰ زرقانی ج۱، ص۱۸۳ --- با قاعدہ طور پر پانچ نمازیں تو شب معراج میں فرض ہوئی تقییں ؛ تا ہم اس سے پہلے بھی جانِ دوعالم علیہ اور صحابہ کرام ، جبریل امین کے بتائے ہوئے طریقے پر وقتا فو قنانماز پڑھا کرتے تھے۔

(۲) اس انقطاع میں مصلحت میٹی کہ اس قول فیل کا نزول و تفے و تفے ہے ہو، تا کہ آپ پر

یک دم ہی بہت زیادہ بوجھ نہ پڑجائے۔

( ٣ ) محبوب کی طرف ہے نامہ و پیام منقطع ہوجانے پرعشاق کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔

وفت گزرنے کے بعد پھروہی کیفیت طاری ہوجاتی۔

جب آپ کی ہے تا بی و بے قراری حد سے بڑھ گئی تو جبریل امین پیام الہی کی ووسرى قبط لے كر تازل موئے ﴿ يَا يُهَا الْمُدَثِّرُ ٥ قُمْ فَانْدِرُ ٥ ﴾ (اے جادر كينے واللے، أَشْحَ اور (لوگول كو) ڈرائے۔)

اس کے بعد وحی کانشلسل قائم ہوگیا۔(۱)

جماں گیر بعثت

جان دو عالم علی پیدائش سے پہلے انبیاء کرام آپ کی آمد کی بثارتیں ویت رہے۔ پھرولا دت کے دفت کا ہنوں اور یہودی ونصرانی عالموں --- بلکہ بے جان بنوں نے شہادت دی کہ آج وہ عظیم ہستی دنیا میں تشریف لے آئی ہے۔ (۲) پھر جب آب کو عالمگیر نبوت عطاہوئی تو ہرطرف ڈنکائے اُٹھااور ہرسمت سے یہی ندا آنے لگی کے رسول ہاشمی جلوہ گر ہو گئے ہیں ، اس کئے جو تحص ہدایت یا ناجا ہتا ہوا سے جا ہے کہ ان کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوجائے۔ اس قسم کے واقعات یوں تو بہت زیادہ ہیں مگر ہم صرف چندمتند اور دلجیب واقعات بیان کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔

🗘 --- فاروق اعظم اینے دورِخلافت میں ایک دن احباب کے ساتھ بیٹھے تھے كه سامنے ہے ایک صحافی گزرے۔ کسی نے کہا --- ''امیر المؤمنین! بیہ جو شخص گزرر ہے بين، كيا آپ انبين جانتے بين؟"

' ' کون ہے بید؟'' فاروق اعظم مے یو جھا۔

'' بیسوا دبن قارب ہیں' کوگوں نے بتایا '' وہی سوا د، جن کے تابع ایک جن نے انہیں رسول اللہ علیہ کی بعثت کی اطلاع دی تھی۔''

فاروقِ اعظم ہے ان کو بلا بھیجا۔وہ آ ئے تو آ یہ نے ابتدائی گفتگو کے بعدان سے

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب التعبیر، ج۲، ص ۱۰۳۳.

<sup>(</sup>۲) بیروا قعات دوسرے باب میں گزر <u>م</u>کے ہیں۔

S INI S

یو چھا کہ تمہارے تا لیع جن نے رسول اللہ کی بعثت کی اطلاع تمہیں کس طرح پہنچائی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں نیم بیداری کے عالم میں تھا کہ میرا جن آیا اور مجھے ہلا جلا کر کہنے لگا۔

''سواد بن قارب اٹھے اور میری بات سنے اور سجھے۔۔۔!لوی بن غالب ہے ایک رسول مبعوث ہوگئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیے ہیں۔ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہرسمت سے جنات کے قافے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ فارْ حَلُ اِلَی الصَّفُو َ فِی هَاشِم . (بنی ہاشم کی اس منتجب روزگار ہستی کی ضدمت ہیں حاضری کے لئے آ ہے بھی چل پڑیں۔)

میں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرا اور کہا'' دَعُنِیْ اَنّامُ.....' (جیموڑ! مجھے سونے دے۔ بڑے زور کی نیند آئی ہوئی ہے۔)

اس وفت تو وہ چلا گیا،لیکن دوسری رات پھر آ موجود ہؤ ااور گزشته شب کی طرح تصیحت کرنے لگا۔ میں نے پھر بھی توجہ نہ دی تو تیسری رات وہ پھر آیا اور رسول ہاشی کی خدمت میں حاضری کی تلقین کی۔

آ خراس کی بات ماننا پڑی اور علی اصبح اپنی اونٹنی پرسوار ہوکر رسول اللہ علیہ فیلے کی بارگاہ میں حاضر ہوگیا۔ آپ اس وفت اپنے اصحاب کے ساتھ محفل سجائے بیٹھے تھے۔ میں نے حاضر ہوتے ہی عرض کی

" يارسول الله! ميرا كلام عند !"

"ساو!" آپ نے خندہ پیشانی سے فرمایا۔

چنانچەمىں نے نعت كانذراندىيش كيا۔

(نعت طویل ہے۔ صرف دوشعر پیش خدمت ہیں۔)

وَأَنَّكَ اَدُنَى الْمُرْسَلِيْنَ وَسِيْلَةً إِلَى اللهِ يَا ابْنَ الْآكُومِيْنَ الْآطَائِبِ وَانْكَ اللهِ يَا ابْنَ الْآكُومِيْنَ الْآطَائِبِ وَكُنَ لِي شَفِيْعًا يَوْمَ لَاذُوشَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغُنِ عَنْ سَوَادِ ابْنِ قَارِبِ وَكُنُ لِي شَفِيْعًا يَوْمَ لَاذُوشَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغُنِ عَنْ سَوَادِ ابْنِ قَارِبِ وَكُنُ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا أَنْ فَالِبِ اللهِ اللهُ ال

ا ہے معزز اور یاک ہستیوں کے فرزندِ گرامی!

آ پاس روز میری شفاعت سیجئے ، جس دن آ پ کے سواکوئی بھی شفاعت کرنے والاسوا دبن قارب کے کام نہ آ سکے گا۔ )

یہ نذرانہ عقیدت مقبولِ بارگاہ ہؤا۔ فَفَرِحَ رَسُولُ اللهِ وَاصْحَابُه وَ وَاصْحَابُه وَ اَصْحَابُه وَ اَصْحَابُه وَ اَسْدِیدًا حَتَّی رُئِیَ الْفَرْحُ فِی وَجُوهِهِم (رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله وَ اَسْحَابِ اَسْدَ عَلَیْ الله عَلَیْ الله وَ اَسْحَابِ اَسْدَ عَلَیْ الله عَلَیْ الله وَ اَسْحَابِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

نعت تم ہونے پررسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا۔ ''افلہ حت یَاسَوَ ادُ!'' (سواد! تم کا میاب ہو گئے۔)

سواد بن قارب نے واقعہ خم کیا تو فاروق اعظم نے بے تا بانہ اٹھ کرسوا دکو گلے لگا لیا اور فر مایا ---' کتنا اشتیاق تھا مجھے تمہماری زبان سے بیدوا قعہ سننے کا!!

پھر سواڈ سے پوچھا' نھل یَا تیکک دِنیک الْیَوُمَ''(کیا وہ جن اب بھی تہمارے یاس آتا ہے۔)

سواڈ نے جواب دیا -- ''جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، بیکا م چھوڑ دیا ہے۔ وَنِعُمَ الْعِوَضُ کِتَابُ اللهِ مِنَ الْجِنِيّ . (اور جنوں کی باتوں سے اللہ ک کتاب بدر جہا بہتر ہے۔)

فاروق اعظم نے فر مایا --- ''ایک دفعہ میر ہے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں قریش کے ایک گھرانے آل ذریح کے پاس گیا ہؤ افزما۔ انہوں نے ایک بچھڑا ذرج کر رکھا تھا اور قصاب اسے کا شنے کی تیاری کرر ہاتھا۔ ناگاہ بچھڑ ہے، ہے آواز آنے لگی

يَاالَ ذَرِيْح، آمُرٌ نَجِيْح، صَائِحٌ يَصِيْح، بِلِسَانٍ فَصِيْح، يَشْهَدُ آنُ لَا ` الهَ إِلَّا اللهُ.

(اے آل ذرتے! کامیاب بات ظاہر ہوگئ۔ ایک اعلان کرنے والا بزبانِ فصیح اعلان کررہا ہے۔ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔)
اعلان کررہا ہے۔ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔)
میس کرمیں وہال سے چلا آیا، انہی ایام میں رسول اللہ علیہ ہے نے اپنی نبوت کا

اعلان كرديا\_'(1)

--- حضرت مازن بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں عمان کے قریب سایا نامی گاؤں میں ایک بت کی خدمت اور دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ایک دن ہم قربانی پیش کر کے بت کے سامنے بیٹھے تھے کہ اچا تک بت کے اندر سے آ واز آنے لگی

''يَامَاذِنُ! اِسْمَعُ تَسُرَ، ظَهَرَ خَيْرٌ وَّبَطَنَ شَرَّ، بُعِثُ نَبِيٌّ مِنْ مُضَر، بِعِثُ نَبِيٌّ مِنْ مُضَر، بِدِيْنِ اللهِ الاَكْبَرُ، فَدَعُ نَجِيْتًا مِّنْ حَجَر، تَسْلِمُ مِّنْ حَرِّ سَقَرٍ. ''

ُ اے ہازن! سن اور خوش ہوجا۔ بھلائی ظاہر ہوگئی اور برائی حجب گئی۔ قبیلہ مضر سے ایک نبی ، اللّٰہ کے دین کے ساتھ مبعوث ہوگیا ہے۔ ابتم پھر کے تراشے ہوئے ، بنول کی یو جا حجوز دو، تا کہ جہنم کی حرارت سے نے جاؤ۔)

یہ نداس کر میں انتہائی خوفز د ہوؤا۔ پچھ دنوں کے بعد پھراس طرح قربانی کرکے ہم بیٹھے نتھے کہ د و ہار ہ بت سے بیصدا آنے لگی

''..... هلذا نَبِی مُرُسَل ، جَآءَ بِحَقِ مُنْزَل .....' (وہ نبی مرسل، نازل شدہ حق کے ساتھ آگیا ہے۔ اس پرایمان لے آؤاور کھڑکی ہوئی آگ سے نجات پاجاؤ۔)

چندروز کے بعد حجاز ہے ایک آدی آیا اور اس نے بتایا کہ مکہ میں احمہ علیہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے پاس جو بھی جاتا ہے، اس سے یہی کہتے ہیں'' آجینہوُ اقاعی الله . " (الله کی طرف پیکار نے والے کی بات مان لو۔)

بین کر مجھے یقین ہوگیا کہ بت ہے جس ہستی کی نبوت کا اعلان ہوا تھا، وہ یہی احمد صلیقة ہیں۔ چنانچہ میں نے اس وفت جا کر بت کوتو ڑپھوڑ ویا اور رسول اللہ کی خدمت احمد علیق ہیں۔ چنانچہ میں نے اس وفت جا کر بت کوتو ڑپھوڑ ویا اور رسول اللہ کی خدمت

<sup>(</sup>۱) بیددا قعد تاریخ وسیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں تھوڑے بہت نفظی تغیر کے ساتھ موجود ہے اور کسی قدرا خضار کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی فدکور ہے۔

ملاحظ فرمائے! صحیح بخاری ج ۱ ، باب اسلام عمر ص ۵۴۵ ، عینی شرح بخاری ج ۲ ، باب اسلام عمر ص ۵۴۵ ، عینی شرح بخاری ج ۸ ، ص ۲۷ ، البدایه و النهایه ، ص ۳۳۲ تا ۳۳۷.

میں حاضری کے لئے عازم سفر ہوگیا۔ وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا اور میں ایمان لے آیا، پھر میں نے رسول اللہ علیہ کے روبردا بنی کمزوریاں اور پریثانیاں بیان کیں۔

''یارسول الله! میں بہت عیاش آ دمی ہوں۔گانا بجانا،عورتیں اورشراب--انہی لغویات میں میری عمر بسر ہوتی ہے۔ کچھڑ مانے سے ہمارے علاقے میں قحط پڑاہؤاہ،
اس لئے آج کل تنگدست ہوں اور ابھی تک اولا دکی نعمت سے بھی محروم ہوں۔ دعا فر مائے
کہ الله تعالیٰ مجھے ہدایت وے، ہماری پریشانیاں دور فر مائے، ہماری سرز مین پر ہارانِ
رحمت برسائے اور مجھے بیٹا عنایت فرمائے۔''

رسول الله عليه في نه دعا فرما كي \_

''اللّٰهُمُّا مازن کے گانے کو تلاوت قرآن سے، اس کے رزق حرام کورزقِ حلال سے اوراس کے رزق حرام کورزقِ حلال سے اوراس کی ہے راہروی کو پاکدامنی سے بدل دے۔ اس کے علاقے پر ہارش برسادے اوراس کی بیٹا عنایت فرمادے۔''

رسول الله علی می تمام دعائیں مستجاب ہوئیں --- مجھ سے تمام عیاشیاں حیث گئیں ،میراعلاقہ مرسبر وشاداب ہوگیا، میں نے جارعورتوں کے ساتھ شادی کی ،قرآن کا برواحصہ یا دکیا اور الله تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی عطافر مادیا ،جس کا نام حیان ہے --- حیان بن مازن ۔''

در بارِرسالت میں حاضر ہوتے وفت حضرت مازنؓ نے بھی ایک خوبصورت نعت پیش کی تھی۔ دوشعر ملاحظہ ہوں۔

اِلَيُكَ رَسُولَ اللهِ خَبَّتُ مَطِيَّتِي تَجُوبُ الْفَيَافِي مِنْ عَمَانِ اِلَى الْعَرَجِ لِتَسْفَعَ لِي يَاخَيْرَ مَنْ وَطِى الْحَصلي فَيَغْفِرَ لِي رَبِّي وَارُجِعَ بِالْفَلَجِ لِتَشْفَعَ لِي يَاخِيْرَ مَنْ وَطِى الْحَصلي فَيَغْفِرَ لِي رَبِي وَارُجِعَ بِالْفَلَجِ ( يَارسول الله! ميرى اوْتُى عَمَان ہے عرق تک پھیلے ہوئے طویل صحرا وَں کو تیزی سے طے کرتی ہوئی آپ کے دربار میں پیچی ہے۔ غرض ہے کہ آپ بارگاہ اللی میں میری سفارش کریں اے روئے زمین پر چلئے والے تمام لوگوں سے افضل ہستی! تا کہ میرا رب

میرے گناہ معاف فرمادے اور میں کامیا بی کے ساتھ واپس جاؤں۔) (۱)

-- تبیلہ شعم کے پچھلوگوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کیا۔
ہم ایک وفعہ اپنے ایک بت کے پاس ہیٹھے تھے۔ پچھاورلوگ بھی کمی نزاعی مسئلے کا
تصفیہ کرانے کے لئے اسی بت کے پاس آئے ہوئے تھے۔ (۲) اچا تک ایک فیبی آ واز سنا کی
دینے گئی۔

(اے لوگو! --- بچو! بوڑھو! کیا لغواور بے ہودہ خیالات ہیں تمہارے، کہ تم فیصلوں کے لئے بتوں کی طرف رجوع کرتے ہو---! کیاتم سب جیرت ہیں مبتلا ہواور خوابِغفلت میں پڑے ہو---؟ کیاتم نہیں جانے کہتہامہ (کمہ) ہے روشی طلوع ہو چکی ہے، جس سے اندھیرے اور تاریکیاں حجیث رہی ہیں؟

ذَاكَ نَبِى سَيِّدُ الْانَامِ قَدُ جَآءَ بَعُدَ الْكُفُرِ بِالْإِسْلَامِ.....

وہ نبی جو تمام لوگوں کا سر دار ہے۔ کفر کے طویل زمانے کے بعداب دین اسلام کے ساتھ آگیا ہے۔ اسے رحمٰن نے عزت عطاکی ہے۔ برار بہما اور سچار سول ہے۔ بہت انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ نماز، روز ہے، نیکی اور صلہ رحمی کا تھم دیتا ہے۔ گنا ہوں سے ، بتوں سے اور تمام حرام کا موں سے نیچنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ بنی ہاشم کے بلند و بالا فاندان سے ہاور بلدِ حرام ( مکہ کرمہ ) ہیں اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ ) فاندان سے ہم نے جب یہ نیک نداستی تو بتوں کو چھوڑ چھاڑ کر در بار رسالت میں حاضر ہو گئے

اوراسلام لے آئے۔(۳)

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه ص ٣٣٧، ٣٣٨، السيرة الحلبيه ج ١، ص ٢٢١، ٢٢٢ الآثار المحمديه ج ١، ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>۲) ب جان بنول نے کیا فیملہ کرنا تھا؛ البتدائ رسم سے مجاور ان اصنام کے وارے نیار ہے ہوتے سے ۔ وہ کوئی النی سید می فال نکال کر کہ دیتے سے کہ فدانے سیم ویا ہے۔ 'اورائے چیے کھرے کر لیتے ہے۔ سے ۔ وہ کوئی النی سید می فال نکال کر کہ دیتے سے کہ فدانے سیم ویا ہے۔'اورائے چیے کھرے کر لیتے ہے۔ سے ۱۲۲۳، السیرة المحلمیه ج ۱، ص ۲۲۲۰.

ے۔۔۔ عمر بن مرق فرماتے ہیں کہ میں زمانۂ جاہلیت میں ایک مرتبہ جب جج کے لئے گیا تو مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران خواب میں ایک روشنی دیکھی جو کعبہ سے طلوع ہوئی اور بیڑب کی پہاڑیوں تک بھیل گئی۔اس روشنی ہے آ واز آئی۔

اِنْقَشَعَتِ الظَّلُمَآء، وَسَطَعَ الضِّيَآء، وَبُعِتُ خَاتَمُ الْاَنْبِيَآء، (ظلمتیں دورہو کئیں، روثی چک اکھی، خاتم الانبیاء مبعوث ہو گئے۔) پھر دوبارہ چک ظاہر ہوئی۔اس چک میں مجھے جیرہ کے محلات نظر آنے لگے اور مدائن جگمگااٹھا۔اس نورے پھرندا آنے لگی۔

ظَهَرَ الْإِسُلَامُ، وَتُحْسِرَتِ الْآصُنَامُ، وَوُصِلَتِ الْآرُحَامُ.

(اسلام ظاہر ہوگیا، بت توڑد سے گئے اور صلہ رحی کا آغاز ہوگیا۔)

یخواب دیکھ کرمیں گھرا کراٹھ بیٹھا۔لوگوں سے اپناخواب بیان کیا اور کہا

''اییا معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب قریش میں کوئی عظیم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔''

بہر حال ہم جے کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے آئے۔ پچھ ہی دنوں بعد مکہ ہے

ایک شخص آیا اور اس نے بتایا مکہ میں احمہ نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ بین کر
میں مکہ گیا۔احمد علیہ سے ملاقات کی اور اپناخواب بیان کیا۔انہوں نے فرمایا۔

''عربن مرہ! میں بی تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں،خون ریزی ہے منع کرتا ہوں اور صلہ رحمی، اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت، بنوں کو چھوڑنے، جج کرنے اور روزے رکھنے کا تھم دیتا ہوں مَنْ اَجَابَ فَلَهُ الْبَحَنَّةُ. جس نے میری دعوت پر لبیک کہا، اس کے لئے جنت ہے۔وَمَنْ عَصلی فَلَهُ النَّادُ. اور جس نے نافر مانی کی اس کے لئے جنت ہے۔وَمَنْ عَصلی فَلَهُ النَّادُ. اور جس نے نافر مانی کی اس کے لئے جنت ہے۔

عمر بن مره! تُوبھی ایمان لے آتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی ہولنا کیوں ہے محفوظ رکھے۔' میں نے اس وفت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہوگیا۔

میرا باپ ایک بت کا خدمت گزارتھا، اسلام لانے کے بعد میں نے بت کو تو ڑ پھوڑ دیا اور نبی علیہ کی خدمت اقدس میں رینعتیہ اشعار پڑھتے ہوئے حاضر ہؤا۔

شهدُتُ بِانَّ اللهُ حَقَّ وَ اَنْنِی لِالِهَةِ الْاَحْجَارِ اَوْلُ اَلهُ اَلْهُ عَنْ سَاقِی الْاِزَارَ مُهَاجِرًا الْلَیْکَ اَجُوبُ الْقَفُرَ بَعُدَ الدَّکادِکِ وَشَمَّرُتُ عَنُ سَاقِی الْاِزَارَ مُهَاجِرًا الله کَارِکُ اَجُوبُ الْقَفُرَ بَعُدَ الدَّکادِکِ لِاَ صُحَبَ خَيْرَ النَّاسِ فَوْقَ الْحَبَائِکِ اللَّهُ صَحِبَ خَيْرَ النَّاسِ فَوْقَ الْحَبَائِکِ اللَّهُ وَلَى عَلَى النَّاسِ فَوْقَ الْحَبَائِکِ اللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا مُولَ عَلَى اللَّهُ وَلَا مَالَكُ اللَّهُ وَلَا مُولَ عَلَى اللَّهُ وَلَا مَالِكُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مَالُولُ اللَّهُ وَلَا مَالُولُ اللهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه ج٢، ص ١٥٥١، ٣٥٢.

#### قُمُ فَأَنُذِرُ

وحی اللی کی دوسری قبط میں جب لوگوں کو کفر وشرک کے ہولناک انجام سے ڈرانے کا تھم دیا گیا تو جانِ دوعالم علی ہے۔ تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ فدیجۃ الکبری تو اس وقت ایمان لا چکی تھیں جب آپ پر پہلی وحی اِقْدَ أَبِاسُم دَبِّتِکَ نازل ہوئی تھی۔ اس لئے وہ بالا تفاق سب سے پہلی مؤمنہ ہیں۔ ان کے بعد اوّلین مؤمن ہونے کا اعزاز بروں میں صدیق اکبرکو، بچول میں علی مرتضی کو، عورتوں میں اُمِ ایمن کو، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ کواور غلاموں میں بلال حبثی کو حاصل ہؤا۔ دَضِی اللهُ عَنْهُمُ اَجْدَعِیْنَ. (۱)

(۱) خدیجۃ الکمرٰ کی کے مفصل حالات جلد سوم، باب'' از واج مطہرات'' میں بیان کئے جا کمیں گے۔ انشاءاللہ۔ صدیق اکبر اور علی مرتضٰ گی کا ذکر سیرت میں جا بجا آتار ہے گا۔ باقی تین خوش نصیبوں کامخضر تعارف بیش خدمت ہے۔

# ا--- أمِّ ايمن رضى الله عنها

ان کا اصلی نام' مرکہ' تھا۔ جانِ دوعالم علی کے والد ماجد کی کنیز تھیں۔ ان کی وفات کے بعد بطور ورا ثت آپ کی ملکیت میں آگئیں۔ سیدہ آ منہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش اور دیکھے بھال کی فرمہ داری ان کے کندھوں پر آپڑی۔ انہوں نے جی جان سے اس ذمہ داری کو نباہا اور آپ کی بھر پور خدمت کی۔ اس لئے آپ ان کو یَنا اُمّاہُ (اے میری امی!) کہدکر بلایا کرتے تھے۔

جس بستى كوآب ينا أمَّاهُ كهد كريكارين ،اس كى عظمت كاكيا كبنا!

حضرت فدیجہ سے شادی کے موقع پر جانِ دو عالم علی ہے ان کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد ان کی شادی عبید بن پر بدسے ہوئی۔ عبید سے ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام ایمن رکھا گیا، ای مناسبت سے اُم ایمن کے ساتھ مشہور ہوگئیں۔ عبید کے بعد ان کی شادی حضرت زیڈ سے ہوگئی۔ (زید کا تعارف آرہا ہے۔) زید سے اسامہ بن زیڈ پیدا ہوئے۔ (تلخیص المستدرک جس، صس) اہل عشق و محبت کی نظرون میں اس فاتون کی عزت وتو قیر کا کیا عالم تھا؟

#### صدیق اکبرٌصاحبِ ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت خوش اخلاق اور ملنسار

اس كا اندازه درج ذمل داقعه سے مجيجے!

حضرت اسامہ بن زید کے بیٹے حسن اور آ زاد کردہ غلام ابن ابی الفرات میں ایک دفعہ جھڑا موجود ہوگیا۔ تلخ کلامی کے دوران ابن ابی الفرات نے حسن کو'' برکہ کے بیٹے'' کہد دیا۔ حسن نے وہاں پرموجود حاضرین ہے کہا کہ تم لوگ اس بات کے گواہ رہنا۔ اس کے بعد حسن نے قاضی مدیندا بو بحر بن محمد کی عدالت میں ہنک عزت کا دعویٰ دائر کردیا۔ قاضی صاحب نے ابن ابی الفرات سے بوجھا کہ تو نے حسن کو'' برکہ کے میں ہنک عزت کا دعویٰ دائر کردیا۔ قاضی صاحب نے ابن ابی الفرات سے بوجھا کہ تو نے حسن کو'' برکہ کے میں ہنگ عزت کا دعویٰ دائر کردیا۔ قاضی صاحب نے ابن ابی الفرات سے بوجھا کہ تو نے حسن کو' برکہ کے میں ہنگ عزت کا دعویٰ دائر کردیا۔ قاضی صاحب نے ابن ابی الفرات سے بوجھا کہ تو نے حسن کو' برکہ کے میٹن کیوں کہا تھا؟

ابن ابی الفرات نے جواب دیا' میں نے ان کی دادی کانام ہی تولیاتھا، کوئی گائی تونہیں دی تھی۔''
عاشق رسول قاضی صاحب کواس --- عذر گناہ بدتر از گناہ --- پر غصد آگیا، نہایت جلال
کے عالم میں گویا ہوئے --- '' نزاع اور غصے کے موقع پر اس لہجہ میں'' برکہ کے بیٹے'' کہہ کرتو نے محتر مہ برکہ کی تو بین کی ہے۔۔ کیا تجھے محتر مہ برکہ کا مقام ومرتبہ معلوم نہیں؟ تو حسن کواس عظیم خاتون کی اولا و
ہونے کا طعنہ دیتا ہے، جس کورسول اللہ علیہ بھی گہا اُ مگاہ کہ کر پکا راکر تے تھے؟!اس گھنا ؤنے جرم پر اگر میں
بھیے معاف کردوں تو خدا جھے بھی معاف نہ کرے۔''

پھر قاضی صاحب نے بیزریں فیصلہ سایا۔

"ابن الى الفرات كومحتر مدير كدكى توجين كي جرم بين ستركور ون كى سزادى جاتى ہے-"
(المستدرك للحاكم جس، ص ١٣)

ایک د فعہ اُم ایمن کی ایک نا دانستہ کلطی ان کے لئے نوید شفا بن گئے۔
خود ہی بیان فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی ہے اسے کواشے اور کمرے میں رکھے ایک
برتن میں پیشا ب کیا ہتھوڑی دیر بعد میری آئے کھی تو بھے بخت پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے اس برتن کو بھرا
پایا تو مجھی کہ پانی ہے۔ چنانچہ اٹھا یا اور سارے کا سارا لی گئی۔

صحدم آپ نے مجھے کہا کہ اٹھو! اور اس برتن میں جو پھے ہے اسے یا ہر پھینک آؤ۔ میں نے کہا' اللہ کی تتم یارسول اللہ! وہ تو میں نے رات کو پی لیا تھا۔' کھے۔

انسان تصاس لئے ان کاصلقہ ٔ احباب کافی وسیع تھا،ان کی ترغیب سے متعددا فراد حلقہ بگوشِ

بەن كررسول الله على كىلىكىلاكر بنس دىئے اور فرمايا "اب زندگى بھر تھے ببیك كى كوئى بيارى نەبھوگى۔"

(المستدرك ج٧، ص ٢٣)

سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ. أيك عام انسان كا پيتاب پليدا درمضر، مرجانِ دو عالم عليه كا آبِ مقطرطا ہرا ورا مراضِ شكم سے دائمی نجات كاسب!

تھے کی نے کی بنایا

ظافتِ حضرت عثمانؓ کے ابتدائی دور میں اس بابرکت خاتون کا انتقال ہؤا۔ در ضبی اللہ عنها و ببیر کتھا عنا .

#### ۲--- زید بن حارثه ری

تمام صحابہ کرام میں بدوا صربستی ہیں، جن کانام قرآ نِ کریم میں آیا ہے۔ ﴿ فَلَمَّا قَطْبَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًّا. ﴾ (سورہ ۳۳، آیت س)

نوعمری میں ہی ڈاکوؤل کے متھے چڑھ گئے، انہوں نے غلام بنا کرنچ ڈالا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کے بینے جکیم بن حزام نے حضرت خدیجہ کے لئے خرید لیا اور انہوں نے تحفہ جان وو عالم علیہ کی خدمت میں چیش کیا۔ دوسری روایت کے مطابق خرید نے والے خود آپ تھے۔ بہر حال جو صورت بھی ہوئی ہو، حاصل ہے کہ حضرت زید آپ کی غلامی میں آگئے۔۔۔۔اس ذات اقدس کی غلامی میں جس کی غلامی آگئے۔۔۔۔اس ذات اقدس کی غلامی میں جس کی غلامی آئے۔۔۔۔اس ذات اقدس کی غلامی میں جس کی غلامی آئے۔۔۔۔اس ذات اقدس کی غلامی میں جس کی غلامی آئے ذات کی آخری معراج ہے۔

ادھرحضرت زید کے ماں باپ گئتِ جگر کے گم ہوجائے پرخون کے آنسورور ہے تھے۔ عار شہ (حضرت زید کا والد) اعلیٰ در ہے کا شاعر تھا، اس کے جذباتِ غم، شعروں میں ڈھل جاتے، جنہیں پڑھ پڑھ کروہ خود بھی روتا اور دومرول کو بھی رلاتا۔ اس کی ایک در دناک نظم کے چندا شعار کا ترجمہ بیش خدمت ہے۔ اگر قارئین کی اکثریت ذوتی عربیت ہے آشنا ہوتی تو ہم یہ المناک نظم انہیں ضرور ساتے، مگر مجبورا صرف مطلع بیش کررہے ہیں اور باقی شعرول کے روال ترجے پراکتفا کررہے ہیں۔ ھے۔

اسلام ہو گئے اور بوں کفروشرک کی سرز مین پرالٹدکو وحدہ لاشریک ماننے والوں کی ایک جھوٹی سی

كيا يح عكاس إب كے جذبات كى جس كانورعين كھوگيا ہو!

بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَّ لَمْ أَدُرِمَا فَعَلُ اَحَى فَيُرْجَى أَمُ أَتْنَى دُونَهُ الْآجَلُ (میں زید کے لئے رور ہاہوں ، اور مجھے کھ پنتایں کداس پر کیا گزری ---؟ کیاوہ زندہ ہے كه بين أس كي آس ركھوں ، يا اس كوا جل نے آليا ہے؟

ا ہے کاش! مجھے پنہ چل سکے اے زید! کہ اب عمر بحرتو لوٹ کرآئے گا بھی کہ ہیں؟ --- اگر تو واپس آ جائے تو دنیا میں میرے لئے میں خوشی بس ہے۔

جب سورج طلوع ہوتا ہے، تب بھی اس کی یا د آتی ہے اور جب غروب ہوتا ہے تب بھی اس کی

جب ہوا کیں چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یا د کو برا پیختہ کر دیتی ہیں--- ہائے! اس کے ثم اور فکر میں مجھ پر کتنا طویل زمانہ بیت گیا ہے۔

میں بوری کوشش ہے اس کی تلاش میں اونٹوں کو دوڑاتا رہوں گا --- جا ہے اونٹ اکتا جائيں، ليكن ميں كمحى نہيں اكتا وُل گا۔

یہ جنتو زندگی بھر جاری رکھوں گا، یہاں تک کہ میری موت آ جائے ، کہ ہرآ دمی نے آخر مرنا ہی ہے۔خواہ اس کی آرز و کیں اسے کتنابی بہلاتی رہیں۔)

ا تفاق ہے ایک وفعد حضرت زید کے علاقے کے چند افراد جج کے لئے آئے تو انہوں نے حضرت زید کو بہچان لیا اور ان ہے ل کر باپ کی بیقراری و بیتا بی کا حال بیان کیا ، وہ اشعار بھی سائے جو حارثہ نے غم فراق میں کیے تھے۔ حضرت زید نے بھی جوا با تنین شعر کہلا بھیج جن کا ماحسل یہ ہے کہ آپ لوگ میرے لئے اس قدر ہریشان اور ممکین نہ ہول۔

فَانِي بِحَمْدِ اللهِ فِي خَيْرِ أَسْرَةٍ كِرَامِ مَعَدٍ كَابِراً عَنْ كَابِر ( کیونکہ میں بحد اللہ بہترین خاندان میں ہوں ---اولا دمعد ( قریش کے ایک جدامجد ) کے الياولول كردميان جوآبا دَاجداد عدمعزز طِلاً تين ) (دوض الانف ج ١، ص ١٦٣) ان لوگوں نے واپس جا کر جب حارثہ کوزید کی بازیابی کی نوید سنائی اور ویکر تفصیلات رہے ۔

جماعت تیار ہوگئی۔ بیہ بندگان خداعبادت کے لئے گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے اورمشرکین

بتائیں تو حارثداوراس کا بھائی کعب، زید گولینے مکہ مکرمہ روانہ ہوگئے۔ وہاں پہنٹے کر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ ملے اور عرض کی

''اے عبدالمطلب کے بیٹے!اے ہاشم کے بیٹے!اے سردار قوم کے بیٹے!ہم آپ کے پاس اپنے بیٹے!ہم آپ کے پاس اپنے بیٹے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، آپ ہم پراحسان سیجئے اور فدید لے کر ہمارا بیٹا ہمیں دے دہیجئے۔''
جان دوعالم علیہ ہے ہوچھا۔۔۔''اور کچھ؟''

" " نہیں " انہوں نے کہا" ہماری آ مد کابس یہی مقصد ہے۔ "

"اس طرح کرو" جان دو عالم علی نے فرمایا" کرنے بدکو بلا دَاوراس سے پوچھو کہ وہ تہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنے کا خواہشند ہے۔ اگر تمہارے ساتھ جانے پر رضا مند ہوتو میری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن اگر میرے پاس رہنا چاہتو جو بچہ جھے سے اتنی الفت رکھتا ہو، اس کوفدیہ لے کر برد ور تمہارے حوالے کرنے کا کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔"

انہوں نے کہا---'' بیتوانصاف ہے بھی بڑھ کر ہات ہے، سراسرا حیان ہے۔'' چنانچہ حضرت زید 'کو بلایا گیا۔ وہ آئے تو جانِ دوعالم علیق نے حارثہ اور کعب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا---''زید!ان کو بہجائے ہو؟''

زید نے ان پرایک نظر ڈالی اور عرض کی ---''جی ہاں یار سول اللہ! ایک میرے والدہیں ، دوسرے چیا۔''

"به مختبے لینے آئے ہیں" جان دو عالم علیہ نے بتایا" میری صحبت میں تیرا جوتھوڑا ساعرصہ گزراہے،اس میں تو نے میرے طرز ممل کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔اب تیری مرضی ہے،ان کے ساتھ جانے کو جی جاتے چاہے ہے۔اب تیری مرضی ہے،ان کے ساتھ جانے کو جی جاتے چاہے ہے۔وہ جاتے چاہے ہے۔وہ جائے ہے۔

کوئی بھی ماں باپ کی فردت کا مارا بچرا سے موقع پراس کے سواکیا جواب و بے سکتا تھا کہ بیں اپنے باپ کے ساتھ جانا چا ہتا ہوں اور اپنے اعز ہوا قارب میں رہنا چا ہتا ہوں رحمر آپ جانتے ہیں کہ اس معصوم نے جس کی عمراس و دت صرف آٹھ سال تھی ، کیا ایمان افروز جواب ویا --- ؟ اس نے کہا۔ ﷺ

ہے جھیپ کرنماز ادا کرتے۔

"مَا أُرِيْدُ هُمَا وَمَا أَنَا بِالَّذِي آخُتَارُ عَلَيْكَ آحَدًا."

(میں ان کے ساتھ نہیں جانا جا ہتا۔ میں کسی بھی فردکو آپ برتر جے نہیں دے سکتا۔) اس خلاف نو تع جواب پر باپ اور چھا کی آئیمیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں۔ حارثہ نے بیٹے کو

ملامت كرتے ہوسئے كہا

"وَيُحَكَ! اتَخْتَارُ الْعَبُودِيَّةَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَأَبِيْكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ؟"

( تو ہلاک ہو جائے ، کیا آ زادی پانے ، اپنے باپ کے ساتھ جانے اور اپنے فاندان میں رہنے کے بچائے تو غلامی کا طوق گلے میں ڈالے رکھنا چاہتا ہے؟ )

'' ہاں'' حضرت زیرؓ نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر جانِ وو عالم علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوں کا ایسا مظاہرہ ویکھا ہے کہ اب اس کرتے ہوئے ہوئے کہ اب اس کرتے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اب اس فران کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔''

معزت زیر کی اس والہانہ محبت نے جانِ وو عالم علیہ کے دل پر گہراا ثر کیا، آپ نے اس وقت زیر کا ہاتھ تھا مااور قریش کے روبر و جا کراعلان کر دیا۔ اِشْھَدُوُا اَنَّ ذَیْدُا اِبْنِیْ. (تم سب گواہ رہنا کہ آج ہے زید بیرا بیٹا ہے۔)

یوں جانِ دوعالم علیہ فیانی نے حضرت زید کو ندصرف بیر کہ آزاد کردیا ؛ بلکہ اپنا بیٹا قرار دے دیا۔ حارثہ اور کعب نے جب جانِ دوعالم علیہ کی اس غیر معمولی شفقت کا مشاہدہ کیا تو بیٹے کرخق بجانب پایا اور خوشی خوشی داپس چلے گئے۔ (محمد رصول الله ص ۹۰)

جانِ دوعالم کے اس اعلان کی وجہ ہے ایک عرصے تک حضرت زید گو'' زید بن محر'' کہا جا تا رہا ہے کر بعد میں قر آن کریم نے فرمایا کہ کسی کو بیٹا کہدو ہے نے وہ حقیقتا بیٹائیس بن جاتا۔ بیتو صرف منہ کی بات ہے، جس سے حقیقت نہیں بدل عمق ، اس لئے آئندہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیق آباء کی طرف منہ و لئے بیٹوں کو ان کے حقیق آباء کی طرف منہ و لئے کا کندہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیق آباء کی طرف منہ و لئے کا کندہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیق آباء کی طرف منہ و لئے کا کندہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیق آباء کی طرف منہ و لئے کی کا کروں کے اس کا کہ کا منہ و کے بیٹوں کو ان کے حقیق آباء کی طرف منہ و کی کی کا کہ کا کو بیٹوں کو ان کے حقیق آباء کی طرف منہ و کے بیٹوں کو ان کے حقیق کی کا کہ کو بیٹوں کے بیٹوں کو بیٹو

## ایک دن جضرت سعد بن ابی وقاص ایل اسلام کے ساتھ ایک گھائی میں نماز

اس کے بعد زید ابن محمد کہنا ترک کر دیا گیا اور زید ابن حارثہ کہا جانے لگا ؛ تاہم جانِ دو عالم علیہ اس کے بعد زید ابن محمد کہنا ترک کر دیا گیا اور زید ابن حارثہ کہا جانے لگا ؛ تاہم جانِ دو عالم علیہ ان کوا ہے تھے۔ اس بناء پر اپنی پھوپھی زاد بہن زین کوان کے عقد میں دید دیا مگر بوجوہ خاوند بیوی میں نباہ نہ ہوسکا اور علیحدگی ہوگئی۔ بعد میں حضرت زینب آپ کی زوجہ بنیں اوراُم المؤمنین ہونے کی سعادت سے بہرہ مند ہوگئیں۔

حضرت زید کی پوری زندگی جانِ دو عالم علیه کی کظلِ عاطفت میں بسر ہوئی اور آپ ک حیات مبارکہ میں ہی ۸ ھ کوغز وہ موند میں جام شہادت نوش فر مایا۔ رَضِی اللهُ عَنْهُ وَ اَرُّضَاهُ عَنَّا .

#### ٣--- بلال بن رباح را

ان کا رنگ کالاتھا، گر دل نہایت ہی اجلا اور پاک صاف۔ پیدائش غلام ہے۔ پہلے ابن جدعان کی ملکیت میں ہے اوراس کی بکریاں جرانے پر مامور ہے۔ اس دور میں ایمان کی روشن نے ان کے دل کو جگمگا دیا۔ غلا مانہ زندگی کی مجبور یوں کے پیش نظر پہلے تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، نیکن ایک دن ''چوری'' کپڑی گئی۔اس روز حضرت بلال کعبہ کے گر دنصب شدہ بنوں کے پاس کھڑے ہے، اتفاق سے اس وقت وہاں اورکوئی نہیں تھا۔

حضرت بلال نے جب دیکھا کہ کمل تنہائی ہے تو معبودانِ باطلہ سے نفرت کا بھر پور مظاہرہ شروع کردیا۔وہ بنوں پرتھوکتے جاتے اور کہتے جاتے

''قَدُ خَابَ وَخَسِوَ مَنُ عَبَدَ مُنُ.'' (جِسْخُص نے تنہاری عبادت کی وہ یقیناً گھائے اور خیارے میں رہا۔)

حضرت بلال سمجھ رہے تھے کہ مجھے کوئی نہیں و مکھ رہا گروہ دور سے ویکھے جا چکے تھے۔ دیکھنے والے ابن جدعان کے پاس مجھے اور اس سے پوچھا۔

"أَصَبَوْتَ؟" (كياتم اين وين منحرف مو كي مو؟)

''میں ---؟''ابن جدعان جمرت سے بولا'' کیا میرے جیسے انسان کے بارے میں بیاتصور

بھی کیا جاسکتا ہے؟" کھ

ا دا كرر ب شے كه نا گاه مشركين كا ايك گروه إ دهر آ نكلا۔ اصحاب جان وو عالم عليك كو يوں

" ہال "انہوں نے جواب دیا" کیونکہ تمہارے اس کلوٹے نے آج بیر کت کی ہے۔" ( یعنی تہاری پشت پناہی کے بغیراس کو میرجراً تنہیں ہوسکتی تھی۔)

ا بن جد عان اینے خدا وَں کی اس تو بین پرلرز اٹھا۔اس نے اس جرم عظیم کے کفارہ میں بنوں کے لئے سواونٹ ذنج کئے اورلوگوں ہے کہددیا کہ بلال کے ساتھ تمہارا جس طرح دل جاہے،سلوک کرو۔ · اس کے بعد حضرت بلال کوسزا کیں دی جانے لگیں۔ (السیرۃ المحلبیہ ص ۳۲۵)

تمرشد پداہتلا کا دوراس وفتت شروع ہؤ اجب ابن جدعان نے ان کوامیہ بن خلف کے ہاتھ فروخت کردیا۔امیہ بھی ایک ہی ظالم تھا۔وہ اذبیت رسانی کے بنت سنٹے ڈھنگ سوچتااور حضرت بلال پر آ ز ما تا ۔ بھی ان کی گرون میں رسی ڈال کراڑکول کے ہاتھ میں وے دیتا اور نڑکے انہیں مکہ کی گلیوں میں تقسینے پھرتے۔ کلے پرری کے نشان پڑجاتے ، دم کھنے لگتا ، گرزبان پرتوحید کا نغه محیلتار ہتا۔ اَحَدُ، اَحَدُ ---الله ایک ہے، الله ایک ہے۔ (السیرة الحلبیه ص ۲۲۳)

مجھی شدید گرمی کے موسم میں ایک دن بھوکا پیاسا رکھ کر دوسرے دن عین ووپہر کے وقت آ گ کی طرح تینی ہوئی ریت برلٹا کر، سینے پر ایک بھاری سل رکھ دیتا اور کہتا۔

" تیرے ساتھ یہی سلوک ہوتارہے گا، ختی تَمُوْتَ أَوْ تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ. یہاں تک کرتویا تو م جائے گا ، یا محمر کا دامن جھوڑ د ہے گا۔"

اس کے جواب میں حضرت بلال محرتوحید کا ڈنکا بجا ویتے۔ أخد، أخد. (البدایه والنهايه ج٣، ص ٥٤)

اور بھی سنگدلی و بے رحمی کی ہر صد کوتو ڑتے ہوئے ان کے جسم کو پھروں ہے کوٹا اور کچلا جاتا۔ (الاستيعاب ج ١، ص ١١٣)

ا يك د ن مدين اكبر في حضرت بلال كواس عالم مين و يكها تواميه سے كها " أَلاتَتُقَى اللهُ أَفِي هلدًا الْمِسْكِيْنِ ؟ " (السمكين يربول سم أهات بوت كلي ذرابهي خدا کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟) 🖘

مصروف عبادت و مکھ کریدلوگ سنخ یا ہو گئے اور انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ تکنی کلامی بڑھی تو

''اس کوتم نے ہی بگاڑا ہے'' امیہ جھنجطلا کر بولا''اگر ایبا ہی ترس آرہا ہے تو اسے جھڑا لو۔''(لیعنی خریدلو۔)

صدیق اکبڑنے کہا''میرے پاس ایک حبثی غلام ہے جواس سے زیادہ تو اتا اورمضبوط ہے اور ہے بھی تیرا ہم ندہب---وہ لے لے اور یہ مجھے دے دے!''

اميه كانوخود تأك مين دم تقاكه اس تتم ايجاد كابر حربه باثر بو چكا تقا، برقد بير ناكام بو بكل تقى مبريد بير ناكام بو بكل تقى مد چنانچه وه رضا مند بوگيا --- اور يول كافر غلام، كافر ما لك كے پاس چلاگيا اور مومن غلام ، مومن آتا كا كابوگيا - (السيرة الحلبيه ج ا ، ص ٢٢٥)

اگرمومن آقال کواپی ملکیت میں رکھتا تب بھی اس کوکوئی تکلیف نہ ہونے دیتا ،گررحم دل آقا نے صبر واستفامت اور خلوص ووفا کے اس مجسمے کو آزادی کی نعمت سے محروم رکھنا گوارا نہ کیا اور خرید تے ہی لوجہ اللّٰد آزاد کر دیا۔

پھرغزوہ بدر میں خدانے بیدون بھی دکھایا کہ ظالم امیہ پرمظلوم بلال شہبازی طرح جھپٹا اور لیم نے معرف ہونے کی اور معرف میں اوٹا دیا اور اس کی مکروہ زندگی کا خاتمہ کردیا۔
محول میں اس بےرحم وسفاک شخص کوخاک وخون میں اوٹا دیا اور اس کی مکروہ زندگی کا خاتمہ کردیا۔
صدیق اکبر کو اس واقعہ سے بے پناہ مسرست حاصل ہوئی اور انہوں نے حضرت بلال کو مبار کہا دوستے ہوئے کہا۔

هَنِيْنًا ، زَاذَكَ الرَّحْمَنُ خَيْرًا فَقَدْ اَدُرَكُتَ ثَارَكَ يَا بِلَال! هَنِيْنًا ، زَاذَكَ الرَّحْمَنُ خَيْرًا فَقَدْ اَدُرَكُتَ ثَارَكَ يَا بِلَال! (مبارك موبلال! --- رحمَن جمين مزيد بهلائيول سے نواز \_ --- كرتم في اپناانقام لے ليا۔) (الاستيعاب بهامش الاصابه ج 1 ، ص ١٣٣١)

معجد نبوی کے مؤذن کی حیثیت سے ان کولا زوال شہرت حاصل ہوئی۔ وہ اذان بھی دیتے اور حسب موقع جہاد میں بھی شمولیت کر لیتے ۔ حمر جان ووعالم علیات کے وصال کے بعد اذان کے ساتھ ساتھ جہاد کا ممل میں جہاد کا ممل موگیا، کیونکہ سلطنتِ اسلامیہ کی حدود کافی وسیع ہو چکی تھیں اور میدانِ کا رزار بہت دور چلا گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے اذان کی ذمہ داری سے استعفادے دیا اور ملکِ شام میں سے

نوبت ہاتھا یائی تک جائیجی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ہاتھ میں کسی مردہ اونث

سرحد کے قریب داریانا می قصبہ میں سکونت اختیار کرلی۔ وہاں قیام کے دوران ایک رات خواب میں جانِ دوعالم علیہ کی زیارت ہوئی۔ آب نے فرمایا

" مَاهاذِهِ الْجَفُوةُ يَابِلال ---؟ أَمَا أَنَ لَكَ أَنُ تَزُورُنِي؟"

(پیکیا ہے وفائی ہے بلال ---؟ کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہتم میری زیارت کے لئے آؤ؟)

یه خواب دیچه کر بهیدار هوئے تو بے حدافسر دہ وممکین تنے۔ای وقت رحب سغر باندھااور مدینه

منورہ کے لئے روانہ ہو گئے۔مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تو آنسوؤں کا تانیا بندھ گیا۔ دیر تک روتے رہے

اورا پناچېره قبرانور پر ملتے رہے--- فَجَعَلَ يَبُكِي وَيُمَرِّغُ وَجُهَه ، عَلَيْهِ --- اس دوران امام حسن اور

ا مام حسین علیہ السلام آپنچے۔حضرت بلالؓ نے ان شنرادوں کو سینے سے لگالیا اور چومنے لگے۔حسنین نے

فر مایا --- ' 'ہم آپ کی اذ ان سنتا جا ہے ہیں --- وہی اذ ان جوآپ ٹا ٹا جان کے لئے دیا کرتے تھے۔ '

حضرت بلال ان کی فرمائش کوٹال نہ سکے اور مسجد نبوی میں اپنی پرانی جائے اذان پر چڑھ مکتے۔

جب اللهُ أَكْبَرُ كِهَا تُو الل مدينه چوكك المص \_ أشْهَدُ أَنْ لا إللهُ إلا اللهُ كَهَا تواكِ الله على على على

أَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا وسُولُ اللهِ كَهَا تُولُوك كمرول عينكل كرمسجد كى طرف دور برساحتى كم برده دار

خواتین بھی بے ساختہ باہرنگل آئیں۔سب کی نگاہوں میں وہ حسین زمانہ پھر گیا جب جان وو عالم علیہ

بنفس نفیس مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوَ اکرتے تھے اور فضا وَں میں اذانِ بلال مونجا کرتی تھی۔اس دور کو یا د

كركي مرضى بے طرح رو پر ۱۱وركوچه بكوچه ، خانه بخانه سسكيال ، جيكياں اور آميں مونج اشيں -اس دن

صبط کے بندھن ٹو شنے اورافٹکوں کے سیلاب امنڈ نے کاجومنظرد کھنے میں آیا ،اس کی مثال نہیں ملتی ۔

(زرقاني على المواهب ج١، ص ٢٣٢،٣٣٣)

ابھی بہت ہے دا قعات ہیں جو دامن قلم کو بیٹی رہے ہیں مگر بغرض انتصار ایک ولیسپ واقعہ پر

اس مردین کو کے تذکر ہے کا اختیام کیا جاتا ہے۔

حضرت بلال کے ایک بھائی تنے۔انہوں نے ایک گھرانے میں اپنے لئے شادی کا پیغام بھیجا۔ لڑکی والوں نے کہا کہ اگر حضرت بلال ہمارے گھر تشریف لے آئیں تو ہم رشتہ وے دیں ہے۔ بھائی کے کہنے پر حضرت بلال چلے تو صحنے ہمر وہاں جا کرگلی کہٹی رکھے بغیر کہدویا کہ میرے اس بھائی کی شکل و ھے۔

کے جبڑے کی ہڈی آگئی۔انہوں نے اسپے حریف کو وہی دے ماری ،جس سے وہ زخمی ہو گیا اوراس کا خون بہنے لگا۔(۱)

صورت بھی اچھی نہیں ہے اور دین کے معاملے میں بھی کمزور ہے اس لئے آپ لوگوں کا جی جا ہے تو رشتہ دیں ، نہ جا ہے تو انکار کردیں۔

کیا عجب سفارش تھی ۔۔۔! گروہ لوگ بھی کیسے عجب ایمان دالے تھے! انہوں نے کہا

''ہمارے لئے اتنائی کافی ہے کہ ہے آپ کے بھائی ہیں۔۔۔ہم پیرشتہ ضرور دیں گے۔'

اس طرح براد یہ بلال کی شادی ہوگئی۔ (المستدر ک للحا کم ج۳، ص ۲۸۳)

کیسے سے انسان تھے حضرت بلال اور کیسے قدر دان تھے وہ لوگ!! دَ ضِی اللهُ تَعالَیٰ عَنُه.

حضرت فاروق اعظم کے دو یہ خلافت میں ۲۰ ھکواس پیکر وفا کا وصال ہوگیا۔

(حضرت بلال کے مزید حالات جانے کے لئے قسیح و بلیغ صاحب قلم مولینا صحبت خان کو ہائی گی شہکار کتاب' سیّد نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ' کا مطالعہ کیجئے!)

(۱) ہجوم اعداء سے خوفز وہ ہونے کی بجائے دشمن کو ہڈی مار کرلہولہان کر دینا حضرت سعدؓ کی شجاعت وبسالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس لئے تو جانِ دوعالم علیہ ان پر ٹاز کیا کرتے تھے اور ان کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کرتے تھے

''هلذَا خَالِیُّ --- فَلُیْرِنِیُ اِمْرُءٌ خَالَه'، ''(بیمیرے ماموں ہیں---کوئی دکھائے تو سہی ایسا ماموں!)

حضرت معلا آپ کے حقیقی مامول تو نہیں تھے مگران کا تعلق چونکہ خاندان بنی زہرہ سے تھااور آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس خاندان سے تھیں۔اس مناسبت سے آپ ان کواپنا ماموں کہا کرتے تھے۔ مامول قرار دینے کے علاوہ ان کولب ہائے رسالت نے ایک ایسے اعز از سے نوازا کہ اس پر حضرت سعد جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔

میکارزاراحد کا واقعہ ہے، جب جان دوعالم علیہ کفار کے نرنے میں آگئے تھے اور حفرت
سعد آپ کا دفاع کررہے تھے۔اس وقت انہوں نے پھھاتنی عمر گی سے مدافعت کی اور اس خوبی سے
دشمنوں پر تیر برسائے کہ آپ کا دل باغ باغ ہوگیا اور زبانِ مبارک سے سے گراں بہا ھے۔

#### بهرحال وقتى طور برتو معامله رفع دفع ہوگیا ،مگرجانِ دوعالم علیسته کوخیال آیا کهاس

الفاظ ادا ہوئے۔

''اِرُمِ سَعُد! فِدَاکَ اُمِّی وَاَبِیُ. '' (تیرچلاؤسعد! تم پرمیرے ماں باپ قربان!)

الله الله الله الله الله ایمان تو اپنے ماں باپ جان دوعالم علی پر قربان کریں
اور آپ اپنے ماں باپ حضرت سعد پر قربان کردیں ---!والله بہت بڑااعز از ہے--- بہت ہی بڑا۔
ور بارِ نبوت سے حضرت سعد گوا کیک اور انعام بھی ملاء کہ جانِ دوعالم علی ہے نے ان کومستجاب الدعوات بنادیا۔ ایک مرتبہ ان کے لئے آپ نے ان الفاظیں دعافر مائی۔

"اللهم استَجِبُ لِسَعْدِ إِذَا دَعَاكَ." (الدالله! معد جب بھی جھے کھے مائے تو اس کی تمنا پوری فرمادینا۔) (طبقات ابن سعد جس، ص ۱۰۰)

اس و عا کابیا تر تھا کہ حضرت سعد جو بھی د عاکرتے ، فوراً قبول ہوجاتی۔

ایک و فعہ حضرت سعد نے بچھالوگوں کو ایک سوار کے گرد کھڑے ویکھا۔ حضرت سعد نے بوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو بتایا گیا کہ بیسوار حضرت علیٰ کی شان میں گتاخی کر رہا ہے اور ان کو گالیاں و سے رہا ہے۔ (معاذ اللہ)

حضرت سعلا ہے ہیں ہودگی برداشت نہ ہو کئے۔ای وقت قبلہ روہ وکر کھڑ ہے ہو مجتے اور ہاتھ اٹھ کریہ بدد عادی۔

(النبی! شخص تیرے دوستوں میں ہے ایک دوست کوگالیاں وے رہاہے۔ خداونما! یہاں پر موجو دلوگوں کے منتشر ہونے ہے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھادے۔)

حضرت معدا بھی بدد عاہے فارغ ہی ہوئے تھے کہا جا تک اس بدزیان موار کا تھوڑا اس زور سے بدکا کہ وہ بد بخت سر کے بل زمین پرآ رہااوراس کا بھیجا کھل کر اِدھراُ دھر بھر حمیا۔

(مستدرك للحاكم ج٣، ص ٥٠٠)

حضرت علی سے اتنی والہانہ محبت کے ہاوجود جمک صفین میں غیر جانبدار رہے اور علیٰ و ا

طرح تو روز روز جھکڑے ہوں گے، اس لئے کوئی ایبا مکان ہونا جا ہے جہاں اہل ایمان مشرکین کی نظروں سے اوجھل رہتے ہوئے اپنے رب کی عبادت بھی کرسکیں اور وہیں ان کی

معاویہ میں ہے کئی کا بھی ساتھ نہیں دیا کیونکہ جس تلوار ہے وہ عمر بھر کا فروں کے سرقلم کرتے رہے تھے، اس كومسلمانون برانها نا ان كوگوارانه بو ا\_

تاریخ اسلام اس مردمجامد کے لافانی کارناموں کو بھی فراموش نہیں کرسکتی۔

فاروقی عہد میں تنخیراریان کے لئے جولشکر بھیجا گیا تھا،اس کے قائد وسپہ سالار بہی سعدا بن ابی و قاص تھے۔اس مروحق پرست نے آتش پرست ایران کا بیشتر حصہ اپنے گھوڑوں کے سموں تلے روند ڈ الا اورمیدان قادسیه میں وشمن کی لا تعدادا فواج کوعبر تناک تنکست دیے کرامران کے طول وعرض میں اسلام کا رِيْم لِهِ اللهُ عَنَّا وَعَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا.

فاروق اعظم علم کوان کی فہم وفراست پراس قدراعتا دنھا کہ زندگی کے آخری کمحات میں انتخاب امیر کے لئے جو چھرکنی جلسِ شوریٰ نامز دفر مائی تھی ،اس میں حضرت سعد کو بھی شامل کیا تھاا ورفر مایا تھا "إنْ أَصَابَتُهُ الْإِمْرَةُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ الْوَالِي."

(اگر سعدامیر منتخب ہو گئے تو ٹھیک ہے ، در نہ جو بھی منتخب ہو ، اسے جا ہے کہ سعد کی امدا دو نعاون سے کام چلائے۔)(الاصابه ج۲، ص ۳۳)

ظلمت كدة فارس كونور ايمان مد منوركرف والابية فآب مدايت ٥٥ هكوغروب موكيا-و فات سے چند کیے پیشتر ایک پرانا اونی جبه نکلوایا اور وصیت فر مائی که مجھے اس کا کفن پہنایا جائے ، کیونکہ سے وہ یادگار جبہ ہے، جے پہن کر میں نے غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ (مستدر ک حاکم

بیا ہتمام انہوں نے اپنی مغفرت کے لئے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ تو ان دس خوش نصیبول (عشرہ مبشرہ) میں سے ہیں جن کے جنتی ہونے کا اعلان زبانِ رسالت نے کیا تھا --- بیا ہتمام شایراس کئے تھا، کہ بارگاہ البی میں حاضریٰ اس انداز ہے ہوکہ تن و باطل کے اوّلین معرکہ میں شمولیت کی نشانی تن پر بھی بور رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

المسيدالورى جلداول المسيدالورى جلداول المسيدالورى جلداول المسيدالورى المسيدال

اجماعی تعلیم و تربیت بھی ہوسکے۔اس مقصد کے لئے آپ کی نگاہِ انتخاب'' دارا رقم'' پر پڑی۔حضرت ارقم خودبھی اس مقدس جماعت کے ایک رکن تھے، اس لئے انہیں کیا اعتراض ہوسکتا تھا؟ چنانچہ دارار قم کو دعوتِ ایمانی کا پہلا ہیڈ کوارٹر بننے کا شرف حاصل ہو گیا ---جهال الله تعالیٰ کامحبوب نمائنده تنین سال تک اینے پیروکاروں کوآ دابیِ خود آگا ہی سکھا تار ہا اوران کے سامنے اسرار شہنشاہی بے نقاب کرتارہا۔(۱)

(۱) اَلسَّبِقُونَ الْلَاوَّلُونَ مِن حضرت ارقم ﴿ كَانْبِرِسَانُوالِ هِدَانِ كَهُ اس مكان مِن كيا خصوصیت تھی کہ اسے دعوت ایمانی کے خفیہ مرکز کے طور پر منتخب کیا گیا ---؟ اس سلیلے میں اگر چہ تاریخ خاموش ہے! تا ہم غور كرنے سے چندوجوه سمجھ من آئى بيں ۔ وَ الْعِلْمُ عِنْدَاللهِ الْعَلِيْمِ.

بہلی دجہ تو بیہ ہے کہ بیرمکان کوہ صفا پرواقع تھا ادر صفا ایک مقدس اور معظم بہاڑی ہے، کیونکہ وہ شَعَائِرُ اللهِ مِينَ ـــ ـــ ـــ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ اللهِ الراشَاعتِ اسلام ـــ پاکیزه اور عظیم کام کے لئے مقدس اور باعظمت مقام کا ابتخاب ہرلحاظ سے موزوں تھا۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ صفا مروہ میں جوسعی کی جاتی ہے اس کی ابتدا صغاست ہی ہوتی ہے۔اس مناسبت سے بلنے وین کی جوا اسعی ' ہور ہی تھی ،اس کا آغاز بھی صفاسے کرنا نہایت ہی مناسب تھا۔

تیسری وجہ ریے کہ بہاڑی پر ہونے کی وجہ سے بیرمکان خفیہ ترکی کے لئے بہترین مقام تھا۔ کیونکہ بلندی سے دشمنوں پرنظرر کھی جاسکتی تھی ؛ جبکہ مخالفین نشیب میں ہونے کی وجہ سے اندرونی سرگرمیوں ے آگاہ نہیں ہوسکتے ہتھے۔

وجه کچھ بھی ہو، بہر حال میدمکان اس سعادت سے بہرہ مند ہؤ اکداللہ کا حبیب تین سال تک اس میں ارشاد و ہدایت کی محفل سجاتا رہااورا ہے اصحاب کے دلوں کوفرامینِ الہیدے کر ماتا رہا۔ان تین برسوں میں ایمان دانوں کی تعداد ۴۰۰ ( جالیس ) ہوئی اور بیرجالیسواں ایسا جیالا لکلا کہ اس نے حلقہ بکوش اسلام ہوتے ہی اعلان کرویا۔

"آج سے خفیہ عماوت کا سلسلہ فتم ،اب صحن حرم میں سرِ عام عماوت ہوَ اکرے گی۔" یہ تاریخ ساز اعلان کرنے والا انسان عمر بن خطاب تھا، جسے ور پار رسالت سے دھ

# فَاصُدُعُ بِمَا تُؤْمَرُ

تین سال تک میتر یک خفیه طور برچکتی رہی۔اس دور میں صرف محر مانِ خاص کو

فاروق كاخطاب عنابيت ہؤا۔

اس کے بعد علا نیہ عبادت شروع ہوگئی اور کسی کودم مار نے کی مجال نہ ہو ئی۔ اب چونکہ دارِ ارقم کی کوئی خاص ضرورت نہ رہی تھی ، اس لئے حضرت ارقم "نے فراغت کے ان لمحات کوغنیمت جانا اور عرض کی

" يارسول الله! ميس بيت المقدس جانا جا بهتا مول -"

"بیت المقدی ---؟ وہاں کیا کام ہے--- کیا تجارت کرنے کا ارادہ ہے؟" جانِ دو عالم مثلیقہ نے جیرت نے کا ارادہ ہے؟" جانِ دو

''نہیں یارسول اللہ!'' حضرت ارقم طنے جواب دیا'' تنجارت کے لئے نہیں ؛ بلکہ اس مسجد میں نماز اواکرنے کے لئے جانا جا ہتا ہوں۔''

حضرت ارقم طلح خیال ہوگا کہ وہاں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ نواب ہے، اس لئے بینعت حاصل کرلینی جا ہے ، ممرجانِ دوعالم علیہ نے فرمایا۔

چنانچانہوں نے بیت المقدس کا ارادہ ترک کردیا اور ہمہ وفت اس ہستی کے ساتھ رہے گئے، جس کی معیت میں ادا کی گئی ایک نماز بیت المقدس کی ہزاروں نمازوں سے بہترتھی۔

چونکہ اشاعتِ اسلام کا ابتدائی کام دار ارقم میں ہؤا تھا، اس وجہ سے اس مکان کا لقب "دارالاسلام" ہوگیا۔ بیلقب بہت بڑا اعزازتھا اور حصرت ارقم شنے اس اعزاز کوتا ابد برقر ارر کھنے کے لئے بیا نظام کیا کہ مرتے دم وصیت فرما گئے۔

"إِنَّهَا صَدَقَةً بِمَكَانِهَا، لَاتُبَاعُ وَلَا تُورَثُ."

(بيرمكان صدقه ہے (ليني وتف ہے) نداسے بيچا جا ميكے گا، نداس ميں وراثت جارى 🖘

اسلام کی دعوت دی جاتی تھی اور پوری احتیاط برتی جاتی کہ راز افشاء نہ ہو کیونکہ اس وفت تک علائیہ دعوت کے بارے میں کوئی تھم تازل نہیں ہؤ انھا، تا آئکہ بیآ بت جلیلہ اتری۔ فاصْدَ عُ بِهَا تُؤُمِّرُ. (آپ کوجس چیز کا تھم دیا جائے، اسے برملا کہئے۔)

ہو سکے گی۔)

چنا نچہ حضرت ارقم کی اولا داس وصیت پڑل پیراری ، تا آ نکہ عبائ حکمران منصور کے زمانے میں امام حسن ﷺ کے پوتے محمہ نے منصور کے خلاف تحریک شروع کی تو حضرت ارقم سے پوتے عبداللہ نے اس تحریک کا ساتھ دیا ہے کریک ناکام ہوئی اور عبداللہ پابے ذبجیر کر دیئے گئے۔ پچھ عرصہ بعد منصور کے ایک نمائندے شہاب نے جیل میں ان سے ملاقات کی۔ اس وقت عبداللہ کی عمرای (۸۰) سال سے او پرتھی اور جیل کی ختیاں جمیل کرتنگ آ بچلے تھے۔ شہاب نے پوچھا

"كياتم ربا مونا جا ہتے ہو؟"

" اس کے لئے شرط بیہ ہے۔ "شہاب نے کہا" کہ دار ارقم میں تہمارا جوحصہ ہے، وہ مجھ پر فروخت کردو کیونکہ امیر المؤمنین (منصور) اس کوخر بدنا جا ہتے ہیں۔ "

''مگر وہ تو وقف ہے۔'' عبداللہ نے کہا''علاوہ ازیں ، اس میں میرے علاوہ اور بھی ور<del>نا</del>ء میں ''

''تم صرف اپ جھے کے ذمد دار ہو' شہاب نے کہا''دوسروں کا انتظام میں کرلوں گا۔'' چنانچہ مجبوراً عبداللہ نے اپنا حصد سترہ ہزار روپیداور رہائی کے عوض فروشت کر دیا۔ ای طرح دیگر درُٹا ، کے جھے بھی خرید لئے گئے اور یوں ملوکیت کے پنجۂ استبداد نے اس مقدس مکان کو اپنی گرفت میں لے کر ذاتی جا محیر بنالیا۔ (تلخیص المستدرک ج۳، ص ۵۰۳)

حضرت ارتم من جان دوعالم علي کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہ کر داوشجاعت دیے رہے۔ ۱۳ میں انتال فرمایا۔ ان کی دمیت کے مطابق تماز جنازہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پڑھائی۔ رُضِی اللهُ لَعَالَیٰ عَنْهُ (الاصابه ج ا ، ص ۲۸)

اس کے بعد آپ نے صرف مخصوص لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ ترک کر دیا اور ڈیکے کی چوٹ پراعلان حق کرنا شروع کردیا۔ وَانْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْاقْرَبِيْنَ

وعوت عامه کا آغاز کہاں ہے ہو؟ اس سلسلے میں بھی وحی الہی نے رہنمائی فرما دی اور ارشاد ہؤا، وَأَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْلَقُرَبِيْنَ (اينے قري خاندان كو (عذاب ہے) ڈراؤ) چنانچہ جانِ دو عالم علیہ نے اولا دِعبدالمطلب کی ضیافت کا اہتمام کیا، جس میں ابولہب سمیت آپ کے تمام جیاؤں اور پھو پھیوں نے شرکت کی ۔کھانے کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہاللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایپے خاندان والول كوعذاب البي سے ڈراؤں۔

یہ سنتے ہی ابولہب آگ بگولہ ہوگیا اور واہی تاہی مکنے لگا، اس لئے مزید بات چیت نه ہوسکی اور محفل برخاست ہوگئی۔(۱)

چند دنول بعد جريل امين تشريف لائے اور كہا---" يارسول الله! خاندان والوں کوآ گاہ کرنے کی ایک بار پھر کوشش سیجئے!"

چنانچہ جانن دوعالم علیہ نے دوبارہ سب کو بلایا اور نہایت در دمندانہ انداز میں ان سےخطاب قرمایا۔

بہلے چندتمہیدی باتیں ارشادفر مائیں ، پھراصل موضوع کی طرف آتے ہوئے فر مایا۔ ''اس الله کی قتم! جس کے سواکوئی معبود ہیں ہے، میں الله کارسول ہوں ۔۔۔خصوصا تمهاری طرف اورعمو ما تمام لوگوں کی طرف۔واللہ!جس طرح تم سوتے ہو، اسی طرح ایک دن مرجاؤ کے اور جس طرح جا گتے ہو، ای طرح روزمحشر اٹھے کھڑے ہوگے، پھرتم ہے حساب لیا جائے گا۔ نیکی کی جزاملے گی اور برائی کی سزا۔ پھریا تو ہمیشہ کے لئے جنت میں چلے جاؤگے، یا ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دیئے جاؤ کے۔خدا کی شم اے اولا دعبدالمطلب! جننا کچھتمہارے کئے میں لے کرآیا ہوں، اتنا بھی کوئی لے کرنہیں آیا --- میں تمہارے لئے دنیا وآخرت

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيه ج ١، ص ١ ١ ١٠ الآثار المحمديه ج ١، ص ١١.

كى بھلائياں كے كرآيا ہوں۔''

اس محفل میں بھی ابولہب موجود تھا۔اس نے حسب سابق پھر جانِ دو عالم علیہ کے کو نازیبا ہاتیں کہنی شروع کر دیں ، پھراہیے بھائیوں بہنوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا

''اے اولا دعبدالمطلب! یہ بہت ہی بری باتیں ہیں۔ اس کو الیمی باتوں سے روکو،
پہلے اس سے کہ یہ کام دوسروں کو کرتا پڑے --- اگر لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوئے تو
اس وقت تم کیا کرو گے --- ؟ اگر تم نے اس کوان کے سپر دکر دیا تو یہ بات تمہارے لئے باعثِ عارہوگی اور اگر تم نے اس کی حفاظت کی کوشش کی تو تم چند آ دمی پورے عرب کا کس طرح مقابلہ کرسکو گے ۔-- ؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم سب مارے جا وکھے۔''

جانِ دو عالم علیہ کی پھوپھی حضرت صفیہ (۱) کوابولہب کی باتیں نا گوارگز ریں اور کہنےلگیں۔

(۱) جان دو عالم علیہ کی ہے چوپھی تاریخ اسلام کی بہادرخوا تین میں سے ایک ہیں۔ ان کے بینے حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور غیر معمولی نضائل و مناقب کے حامل ہیں۔ حضرت مفیہ حضرت حزق کی مبن ہیں۔ غزوہ احد میں جب حضرت حزق کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا تو بیان کو حضرت حزق کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا تو بیان کو دکھنے کے لئے آئیں۔ چونکہ حضرت حزق کا سینہ چاک اور تاک کان کئے ہوئے تھے، اس لئے جان دو عالم منافیقے نے مناسب نہ سمجھا کہ بیان کواس حال میں دیکھیں ۔۔۔ نہ جانے بھائی کے پارہ پارہ جم کود کھی کر علیہ کے دل پر کیا گزرجائے۔۔۔ چنانچہ حضرت زبیر شنے ان سے کہا۔

"امی جان! رسول الله علی فقر ماتے میں کر آپ واپس چلی جا کیں۔"

حضرت صغیہ پولیں ' کیوں بھلا۔۔۔؟ جھے پتہ ہے کہ میرے بھائی کے ناک کان کاٹ لئے مسئے ہیں ، گراس کے ساتھ بیسب کھوتو خدا کی راہ میں ہؤا ہے اور خدا کی تقدیر پر جھے سے زیادہ راضی کون ہوئے ہیں ، گراس کے ساتھ بیسب کھوتو خدا کی راہ میں ہؤا ہے اور خدا کی تقدیر پر جھے سے زیادہ راضی کون ہوئے ہیں ، گراس کے ساتھ ایڈ صابر رہوں گی۔''

حضرت زہیر نے بیراً ت مندانہ جواب جان دوعالم علاقے کو بتایا تو آپ نے آخری دیدار کی امراکی امراز تری دیدار کی امراز تری دیدار کی امراز تری دیدار کی امراز تری دیدار کی امراز منبط سے بھائی کالخت لخت لاشددیکھا۔

## " تم تو ہرموقع پراپنے بھینچ کورسوا کرنے کے دریے رہتے ہو۔ کیا یہ اچھی بات

إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ كَهَا، وعائ معْفرت كى اور كها---" اب البين وفن كر ديا جائے.'

غزوہ خندق میں ایک ولچسپ واقعہ پیش آیا۔ جانِ دوعالم علیہ نے عورتوں کے تحفظ کی خاطر انہیں فارغ نامی ایک چھوٹے سے قلعہ میں بھیج دیا اور ان کی حفاظت ونگہبانی کے لئے حضرت حسان کو متعین فرما دیا۔ مدینہ کے بد باطن یہود ہیں نے سوچا کہ اس وقت مردتو سارے جہاد میں مصروف ہیں، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور مستورات کوذلیل ورسوا کیا جائے۔

چنا نچانہوں نے ایک آ دمی کوئ کن لینے کے لئے قلعہ کی طرف بھیجا۔حضرت صفیہ "نے اس کو مشکوک حالت میں بھرتے اور تاک جھا تک کرتے دیکھا تو سمجھ گئیں کہ یمبود یوں کا جاسوس ہے۔ انہیں خطرہ محسوس ہؤ اکہ اگر اس نے واپس جا کر دوسروں کو بتا دیا کہ مستورات کی حفاظت کا کوئی خاص اہتما م نہیں ہے تو نہ جانے ذلیل یمبودی کیا کرگزریں۔اس لئے انہوں نے حضرت حسان ہے کہا ''میں ہے تو نہ جانے ذلیل یمبودی کیا کرگزریں۔اس لئے انہوں نے حضرت حسان ہے کہا '' حسان! تم نیچے جا وَاوراس آ دمی کوئل کردو!''

حضرت حسال الرم كا دى نه تھے۔ وہ تو برم كے بادشاہ تھے۔انہوں نے جواب ديا۔ '' بى بى جی اگر میں اس كام كا ہوتا تو يہاں عورتوں میں جیٹا ہوتا۔۔۔؟ رسول اللہ عليہ كے ساتھ معروف جہاد نہ ہوتا؟''

حفرت حمان کی میر کیفیت و کی کر حفرت صفیہ ٹے خود ہی ہمت کی ،ایک خیے کا چو بی ستون اکھیڑ کرینچا تریں ، آ ہتہ سے درواز ہ کھولا اور جونہی جاسوس سامنے آیا ، چو بی ستون سے ایساز ور دار وار کیا کہاس کو مار ہی ڈالا۔ پھرواپس جا کر حضرت حسان سے کہا

''حسان! میں نے اس کو مارڈ الا ہے۔ابتم جا کراس کا سرکاٹ لاؤتا کہ اسے قلعہ کے اوپر سے یہودیوں کی آبادی کی طرف پھینک دیا جائے۔اپنے جاسوس کا پیرخشر دیکھے کران کو دوبارہ شرارت کی جراکت نہ ہوگی۔''

مرحضرت حسان نے چرمعذوری ظاہر کردی۔ ' بی بی جی امیر کس سے بیکام 🖘

ے؟ خدا کی سم اہر مذہب کے علماء مدتوں سے بیخوش خبری سناتے آ رہے ہیں کہ عبدالمطلب کی اولا دے ایک نبی پیدا ہوگا --- وہ نبی یمی توہے۔"

ا بولہب بولا --- ' میسب فضول باتیں ہیں ،عربوں کی مشتر کہ قوت کے سامنے ہم

ابوطالب نے کہا --- " مبہر حال جب تک دم میں دم رہا ہم اس کی حفاظت کرتے ر بیں گے۔'(۱)

کوو صفا یر

قریبی رشته داروں کومتنبہ کرنے کے بعد جان دوعالم علیہ باقی ماندہ قریشیوں کو وعوت حق دینے کے لئے کو وصفا پر چڑھ گئے اور بآواز بلند بکارنے لگے، یَامَعُشَرَ فُویُش! يَامَعُشَرَ قُرَيُشِ!

لوگوں کے کانوں میں میآ واز پڑی توسب آپ کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے، "مَالَكَ يَامُحَمَّدُ؟" (ا عَلِيْكَ ) كيابات ٢٠)

بھی ہاہر ہے۔''

مجوراً بيفريضه بهي حضرت صفيه كوي انجام دينا پرا --- ادر جب اس كاسرينج پهينكاهميا تو يبودي كينے لكے

'' ہم پہلے ہے جانتے تھے کہ محمد نے مستورات کے تحفظ کامعقول انتظام کرر کھا ہوگا۔'' (الاصابه جم، ص ۹ ممم)

غیر معمولی طور پر ولیرا ورشجاع ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت صغیبہ شاعر ہ بھی اعلیٰ درجہ کی تھیں۔ ا پنے والد کی و فات ، بھائی کی شہاوت اور جان وو عالم علیہ کے وصال پر انہوں نے جوشہکار مرمے کہے یں، ووایل مثال آب ہیں۔

فاروق اعظم م كودور قلافت مين احمر ٣ يسال انقال قرما يا - رَضِي اللهُ عُنْهَا. (١) السيرة الحلبية ج ا، ص ١ ١٣، الآثار المحمدية ص ٢٢٣، ٢٢٣.

جانِ دوعالم علی فی نے فرمایا --- "اگر میں سیاطلاع دوں کہ اس بہاڑ کے عقبی دامن ہے ایک کشکرتم پر حملہ کرنے کے لئے برور ہاہے تو کیاتم یقین کرلو گے؟'' " الله الكول تبين؟" سب نے كہا" الم منتم كوبار ہا آ زمايا ہے اور بميشه سجايا يا ہے۔" جانِ دوعالم عليك نقريش كى تمام شاخول كونام بنام مخاطب كرنے كے بعدار شادفر مايا۔ " میں اللہ کے شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔اے قوم قریش! اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے کہ میں اسیے خاندان والوں کواس کے عذاب سے ڈراؤں۔ یا در کھو! جب تك تم لا إلله إلا الله نه كهو كر مين تمهار المنظمة نه دنيا كريسى فائد الله أن الك مول ، نه آ خرت میںتم کوکوئی نفع پہنچا سکتا ہوں۔''

ا بولهب يهال بهي يهجياه و اتفاركه إلكاء تبَّالَكَ، أَلِهاذَا دَعَوْ تَنَا؟ (تو بلاك مو جائے، کیا ہی چھسنانے کے لئے ہمیں بلایا تھا؟)(ا)

جانِ دوعالم علی و خاموش ہی رہے ، مگررب ذوالجلال کوایے محبوب کی بیتو ہین موارانہ ہوئی۔اس نے ابولہب کے الفاظ مزیدا ضابنے کے ساتھ اس پرلوٹا دیئے۔(۲) ﴿ تَبُّتُ يَدًا اَبِى لَهَبٍ وَّتُبُّ ۞ بيهى واضح كرديا كه بروز قيامت اس كامال دمنال اس كسى كام نه آسكے گا اور سيدهاجبنم مين جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) البدایه والنهایه ج۳، ص ۳۸، طبقاتِ ابن سعد ج۱، ص ۱۳۳، محمد رسول الله ص 99.

<sup>(</sup>۲) رحمٰن ورجیم خدا کواتنا عسد کیول آیا که اس نے نام لے کر ابولہب کی تاہی و بربادی کا اعلان کیا؟ حالانکہ بورے قرآن میں اس دور کے ملی کا فرکانا مہیں آیا --- وجہ یکھی کہ اس نے اللہ کے محبوب كى شان ميس مساخى كى هى اورائ تبا لك كما تقار

معلوم ہؤ اکہ گتارخ رسول وہ بدنصیب ہے کہ اس کوارحم الراحمین کے دامانِ رحمت کے بیج بھی يناه بين المبين اللهم جَيِّبُنَا عَنْ سُوَّءِ الْآدَبِ بِجَاهِ سَيِّدِ الْعَرَبِ.

﴿ مَا اَغُنى عَنُهُ مَالُه وَمَا كَسَبَ ٥ سَيَصُلَى نَادًا ذَاتَ لَهَبِ ٥ ﴾ جانے كيوں ابولہب كوجانِ دوعالم عَلَيْ ہے ہے اتى عداوت تھى؟ اس كى بيوى اس ہے بھى دو ہاتھ آگے تھى۔ وہ غار دار شاخيں لاتى اور آب كے راستے ميں كانتے جميرتى رہتى۔ ايك دفعه اس طرح لكڑياں اٹھا كرلار بى تھى، كه اچا تك رسى كا بيعندا گلے ميں پڑگيا اور دم گھٹ كرمرگئ۔

" ''لوگو! بیائے دین ہے، جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں آ کرکہیں اپنے آبائی دین ہے منحرف ندہوجانا۔''

و ہ صحافی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ محمد کا چیا ہے ، ابولہب۔(۱)

یمی حال ابوجہل کا تھا۔ اس نے ایک دفعہ تم کھائی کہ میں کل محمہ کا سرایک بھاری پھر سے کچل دوں گا۔ دوسرے دن وہ ایک بڑا سا پھر لے کرحرم میں آ بیٹھا اور جانِ دو عالم علیہ کا نظار کرنے لگا۔ آپ حب معمول تشریف لائے اور نماز میں مصروف ہوگئے۔ جب آ ب بحدہ ریز ہوئے تو ابوجہل پھر اٹھا کرآ پ کی طرف بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو جب آ ب کا شا، رنگ فت ہوگیا اور شدت خوف سے ہاتھ پھر پرجم کررہ گیا۔ اس وقت حم

(١) البدايه والنهايه ج٣، ص ١٣.

میں کافی لوگ موجود ہتھے اور سب کی نظریں ابوجہل پر لگی تھیں۔ اس کو یوں خوفز دہ ہوکر بها گئے دیکھاتوسب اس کے گردا کھے ہو گئے اور پوچھنے لگے

" مَالَكَ يَا اَبَاالُحِكُم!؟" (ابوالحكم! (ابوجهل كى كنيت) كيا ہو گيا ہے؟) ابوجہل نے کا نیتے ہوئے بتایا کہ جب میں محمد کے قریب پہنچا تو میں نے ایک ہیت ناك اونٹ كومنه كھولے اپنى طرف بڑھتے ديكھا، وہ مجھے كھا جانا جا ہتا تھا۔ اتنے مولے سر،

لمبی گردن اور بڑے بڑے دانتوں والا اونٹ میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا۔ (۱) ای طرح ایک بارابوجہل نے ایک اراثی (قبیلہ اراش سے تعلق رکھنے والا ) ہے

اونٹ خریدے اور پیسے دینے سے مکر گیا۔ اراشی بے جارہ مسجد حرام میں آیا۔اس وقت مسجد میں متعدور وَساءقریش بیٹھے تھے۔وہ ان کے پاس جا کرفریا دی ہوُ اکہ ابوالکم نے جھے غریب

مسافر کاحق مارلیا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص میراحق دلاسکتا ہے؟

ان كودل تكى سوجھى ، كہنے لگے---'' وہ ، أدهر (جانِ دوعالم عليك كى طرف اشار ہ كرتے ہوئے جومىجد كے ايك كونے ميں تشريف فرمانتھ) جو تحض بيٹھا ہے نا! اس سے جاكر بات کرو، و هضر ورتمها راحق دلا دےگا۔"

اراشی جانِ دوعالم علیہ کے پاس گیا اور اپنا دکھڑا سنایا۔ آپ اسی وقت اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑے۔قریش جانتے تھے کہ ابوجہل کو آپ سے شدید وشنی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب خوب تماشا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایک آ دمی کو بھیجا کہتم تماشاد کھے کرآؤاور ہمیں بھی تفصیلات بتاؤ۔ لیکن معاملہ ان کی تو قعات کے برعکس ہوگیا

جانِ دوعالم عليه في خب جا كردرواز وكفئكه ثايا تو اندر سے ابوجهل نے يو جھا۔ "مَنُ هلدًا؟" (كون مي؟)

جانِ دوعالم عليه في نهايت يروقارا نداز ميں جواب ديا۔

(۱) سيرت ابن هشام ج ١، ص ٨٨ ١، البدايه والنهايه ج ١، ص ٣٣، السيرة الحلبية ج 1 ، ص ٢ ١ ٢.

" میں محمد ہوں --- با ہر نکلو!"

الله جانے اس آواز میں کیا تا خیرتھی کہ ابوجہل باہر نکلاتو اس کا رنگ اڑا ہوَ اتھا اور چبرے پر نام کوچھی سرخی نہتھی۔

مَّنَ مَا نِهِ وَعَالَمُ عَلِيْنَةً نِهِ ابْوِجْبَلِ كُوتُكُم دِیا ---''اس شخص کاحق ادا کرو!'' جانِ دوعا کم علیہ نے ابوجبل کوتکم دیا --''ابوجبل سے کہہ کراندر گیا اور اس ''میں ابھی ادا کرتا ہوں ، آ پ بہیں تھہر ہے!'' ابوجبل سے کہہ کراندر گیا اور اس شخص کا جوحق بنیا تھا ، لاکراس کے حوالے کردیا۔

اراشی کا کام بن گیا۔اباے یہ پنة تو نہیں تھا کہ دراصل قریش نے اس کے ساتھ نداق کیا تھا۔۔۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ واقعی انہوں نے سیجے رہنمائی کی تھی۔ چنانچہادھرے واپسی پراس نے ان کاشکریہا دا کیا اور بتایا کہ جمھے پوراپوراحق مل گیا ہے اور جس شخص نے سے حق دلوایا ہے،اس کواللہ تعالی جزائے خبردے۔

وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا گریدلوگ جیرت میں ڈوب گئے ،تھوڑی دیر کے بعدوہ شخص بھی واپس آ گیا جس کو انہوں نے تماشا دیکھنے کے لئے بھیجا تھا۔ اس نے بتایا کہ کوئی تماشانہیں ہؤا ہے کہ سے مطالبے پر ابوالحکم نے بلاچون و چرااراشی کا مال دے دیا تھا۔ یہ بات ان کے لئے نا قابل فہم تھی۔۔۔۔ابوجہل یوں آ سانی سے مال دے دے اور وہ بھی محمد کے مطالبے پر!! اس دوران ابوجہل بھی آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی سب ہاتھ دھو کر اس کے پیجھے اس دوران ابوجہل بھی آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی سب ہاتھ دھو کر اس کے پیجھے

ابرجہل نے جواب دیا۔۔۔''تم برباد ہو جاؤ، میں کیا کرسکتا تھا؟ میں تو اس کی آواز سنتے ہی دہشت زدہ ہوگیا تھا، پھر جب باہر نکلا تو اس کے پاس اس طرح کا خوفناک اونٹ جبڑے کھو لے کھڑا تھا، پھر میں اس کا مطالبہ پورانہ کرتا تو کیا کرتا؟''(ا)

(1) البدايه والنهايه ج٣، ص ٥٥، السيرة الحلبيه ج١، ص ١٩٣٠.

ابوجهل کی ضداورہٹ دھرمی نے اس کوایمان کی دولت سے محروم رکھا، ورنداس نے ایسے کی معجز ہے دیکھے تھے۔

ا یک و فعہ اس نے قتم کھائی کہ محمد جب سربیجو د ہوگا تو اس کی گردن پریا ؤں رکھوں گا۔لیکن یاؤں رکھنا تو در کنار، وہ جانِ دو عالم علیہ کے قریب جانے کی جراُت بھی نہ كرسكا ـ لوگول نے يو جھا--- '' كيابات ہے؟ آ كے كيول نہيں بڑھتے؟''

کہنے لگا''میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے اور زمین سے آ سان تک دہشت ناک شکلیں اور پُرنظر آ رہے ہیں۔''

بعد میں جب اس واقعہ کا تذکرہ جان دوعالم علیہ سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ ''اگراس وفت وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو ملائکہاس کا ایک ایک عضوا لگ کر والتيا"(1)

#### تین ناکام کوششیں

كاروانِ اسلام كواگر چەقدم بقدم طرح طرح كى ركاونوں اور مشكلات كا سامنا تھا، مگر بایں ہمہ بیرقا فلہ جاوہ ہیا تھا اور اس میں شامل ہونے والوں کی تعدا دروز بروز بردھ رہی تھی۔ سردارانِ قریش سخت پریشان ہے کیونکہ جانِ دو عالم علیہ کو دعوت تو حید ہے رو کنے کا کوئی حربہ کارگرنہیں ہور ہاتھا۔ آخر قریش کے چندرؤ ساء ابوطالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھیجا ہارے دیوتا ؤں کی تو ہین کرتا ہے ، اس کواس سے منع کرو۔ ابوطالب نے اِ دھراُ دھرکی یا تنیں کرکے ان کو بڑی خوبصور تی ہے ٹال دیا اور دعوت وتبلیغ کا سلسلہ جاری ر ہا۔ جب کفار نے دیکھا کہ ابوطالب نے ہماری باتوں پرکان نہیں دھرااورا بیے بھیجے کومنع تہیں کیا تو وہ دوبارہ ابوطالب کے باس گئے اور اس مرتبہ تنی ہے مطالبہ کیا کہ محمد کوروکو، وہ ہمارے خدا ؤں کو برا کہتا ہے اور ہمیں اور ہمارے آباء و اجدا د کو احمق و بیوتو ف قرار دیتا ہے۔ ہمارے لئے میسب مجھنا قابل برداشت ہے۔اگروہ ایسی باتوں سے بازنہ آیا تو پھر

(١)البدايه والنهايه ج٣، ص ٣٣.

ہماری تمہاری تھلی جنگ ہے۔ یا تو ہم ہلاک ہوجا ئیں گے یاتم مارے جاؤ گے۔ ابوطالب کے لئے اکابرین قریش کی عداوت مول لینا بہت مشکل تھا،لیکن جینیج کی حمایت سے دستبر ٔ دار ہونا اس سے زیادہ مشکل تھا۔ آخر انہوں نے جان دوعالم علیہ کو بلایا ، کفارِ قریش نے جو پچھ کہاتھا،اس سے مطلع کیااور کہا

'' بجينج! جمھ پراورا بن جان بررم كراور مجھ پرا تنابو جھ نه ڈ ال كه ميں برداشت نه

بجوم اعداء ميں جان دوعالم عليك كاواحد ظاہرى سہارا ابوطالب ہى يتصاوراب و ہ بھی نصرت وتعاون سے دستکش ہوتے نظر آرہے تھے۔۔۔کوئی کیا جانے کہ ایسے میں جان دوعالم علی کے دل پر کیا گزری ہوگی ---! آپ کی چشمہائے نرکسیں ڈبڈیا آئیں مرغم و اندوہ کے اس عالم میں بھی بصدصبر واستقلال کو یا ہوئے۔

" بچا جان! اگر بيلوگ ميرے دائيں ہاتھ پرسورج اور بائيں ہاتھ پر جاندلاكر ر کھ دیں اور پھر مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں اعلانِ توحید ترک کر دوں تو میں پھر بھی ان کا مطالبه بين مان سكتا-اب بيكام جارى رہے گا، يا تو ميں كامياب موجاؤں گا، يا اس راه ميں میری جان چلی جائے گی۔'

بيالفاظ اداكرت ہوئے آپ بے اختيار اشكبار ہو محئے اور اٹھ كرچل ويئے ۔ بجتیج کی به کیفیت دیکیرشفیق چپا کو بے طرح بیارا عمیا۔ پیچھے ہے آ واز دی۔ جانِ دو عالم علیہ کے نے پیٹم نم مزکر دیکھا تو صاحب عزم وہمت چیانے کہا

'' جا بھتیج! تیرا جو جی جا ہتا ہے کہہ! خدا کی قتم میں تیری تمایت سے بھی دستبردار

تحلی جنگ کی دهمکی ہے بھی کام نہ بنا تو مشرکین نے ایک اورکوشش کی۔اس دفعہ وہ ولید کے بیٹے عمارہ کوساتھ لے مجئے اور ابوطالب کے سامنے بیر بھویز رکھی کہتم عمارہ کو لے لو۔ بیعرب کا سب نے خوبصورت ، بہادر، تندرست و توانا اور عقبل و نہیم نو جوان ہے۔ بیہ تہارا بیٹا ہوگا اور زندگی کے ہرمر حلے میں تنہارا دست و باز و ثابت ہوگا۔ اس کے عوض محمد کو

ہمارے حوالے کر دوتا کہ ہم اسے دیویوں اور دیوتا ؤں کی تو بین کے جرم میں قبل کرڈ الیں اور روز روز کا جھکڑا ختم ہوجائے۔

ابوطالب نے کہا ---'' کیا ہی احتقانہ تجویز لے کر آئے ہوتم ---! لیعنی میں تو تمہارے عمارہ کی پرورش اور نگہداشت کرتار ہوں اور تم میرے بھینچ کو مارڈ الو۔ چہخوب! ایبا تو میں ہر گر جہیں کروں گا۔''

اس پر پھھ تکنی کلامی بھی ہوئی مگر ابوطالب اس بے ہودہ مشورے پرمل کرنے کے کے آمادہ نہ ہوئے اور پیکوشش بھی را رگاں گئی۔(ا)

#### مضر تدبير

اسی دوران مج کا زمانہ آگیا۔ مج کے لئے اہل عرب دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور تقریباً ہرعلائے کے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے۔اب کفار کو بیددھڑ کا لگا تھا كمحمداين رس بجرى باتوں سے حاجيوں كا دل موہ ك كا اور دعوت اسلام مكه سے نكل كر سارے عرب میں پھیل جائے گی۔ اس لئے کوئی الی الزام تراشی کی جائے کہ لوگ محر سے متنفر ہوجا تیں اور اس کی سامعہ نواز آواز پر کان نہ دھریں۔

اس سلسلے میں سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں میٹنگ ہوئی۔ ولید نے سب کو مخاطب كرتے ہوئے كہا--- "يَامَعُشَرَ قُرينش الحج كاموسم آگيا ہے اور ملك بھرسے حجاج كے قافلے آنے والے ہیں۔ان کومحد کے اثرات سے بیانے کے لئے ضروری ہے کہتم لوگ اس کے بارے میں کوئی ایک بات مطے کرلوء تا کہ بعد میں تمہارے بیانات میں اختلاف نہ یا یا جائے ، پھرسب کو دہی بات بتا ؤادراس کا خوب پر و پیگنڈ اکرو۔''

لوگوں نے کہا--- ''مم سب میں آپ ہی زیادہ تجربہ کار اور سمجھ دار ہیں ، اس كَ آب بى بتائي كميس كيا كهنا جائي "

' ' د نہیں ، ہملے تم این تجاویز بیان کرو' ولید نے کہا' ' میں سن رہا ہوں۔''

(١) ابن هشام ج ١، ص ٥٠١، ١١١ ا البدايه والنهايه ج٣، ص ٥٨،٨٨.

ایک نے کہا --- '' ہم لوگوں سے کہیں گے کہ ٹھر کا ہن ہے۔''

''غلط، بالكل غلط' وليدنے يرزورتر ديد كى ''بهم نے كا ہنوں كى باتيں سن ركھى ہیں۔واللہ! کا ہنوں کی گول مول اور بناوٹی عبارتوں کو محمد کی شستہ اور صاف باتوں ہے کوئی نسيت بي تېيں - '

'' پھر ہم اے یا گل کہیں گے۔'' دوسرے نے تجویز پیش کی۔ '' یا گل ایسے ہوتے ہیں بھلا؟'' ولیدنے کہا'' اس میں دیوانوں جیسی کوئی ایک بات بھی تو نہیں۔''

''ہم اس کوشاعر قرار دیں گئے۔'' تیسرے نے رائے ظاہر کی۔ '' مگرشاعری کی جمله اصناف ہے تو ہم آگاہ ہیں اور محمد کا کلام شاعری کی مسی بھی صنف میں داخل نہیں ہے۔' ولیدنے بیرائے بھی مستر دکردی۔

'' پھریبی کہا جاسکتا ہے کہ وہ جا دوگر ہے۔''چوتھی آ واز آئی۔ '''نہیں'' ولید کو بیتجو ہر بھی پسند نہ آئی'' وہ ساحز نہیں ہے۔۔۔ کہاں جا دوگروں

کے جنز منتر اور کہاں محمد کا عالی کلام!"

" كهرآ خركياكهيس---؟ آپ بى يجهر منمائي سيجة!"

''اگرچہ سارے الزامات سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔'' ولید بولا''تاہم جا دوگری والی بات کسی حد تک چل علی ہے۔تم حاجیوں سے کہو کہ محمہ بہت بروا جا دوگر ہے۔ جا د و کے زور سے بہن بھائی ، خاوند بیوی اور باپ جیٹے میں تفرقہ ڈال دیتا ہے، اس کئے نیچ کرر ہیں اوراس کی باتیں شمنیں۔''

اس تجویز برسب نے صاد کیا اور اس بروگرام کوعملی جامہ پہنانے کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔

مر بیت بیرالی مصرفا بت ہوئی --- ان کی مختلوس کر قدرتی طور پر ہرآ دمی کے ول میں اس' جاد دگر'' ہے ملنے اور اس کی باتیں سننے کا اشتیاق پیدا ہوجاتا --- پھر بیر کہاں ممکن تھا کہ کوئی اس جاد و بیاں کا بیان ہے اور اس کے دل کی دنیا تہدو بالا نہ ہو جائے!

بیجہ بین لکلا کہ اسلام کی دعوت پورے عرب میں پھیل گئی اور گھر گھر اس کا چر جا مونے لگا۔ (۱) وَاللهُ مُتِهُم نُورِ ۾ وَلَوْ تَحِرِهَ الْكُفِرُونَ.

ایذا رسانی

ساری تدبیریں الٹی ہوگئیں تو مشرکین جھنجطلا اٹھے اور جانِ دو عالم علیہ کو ایذاء
اور دکھ دینے پر کمریستہ ہوگئے۔ بیدوور آپ کے لئے بے انتہا مصائب و آلام کا تھا۔ ہرنبی کو
اپنی قوم کے ہاتھوں تکالیف پہنچی رہیں، گر آپ کے مخالفین تو آپ کی عداوت میں انسانیت
کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے۔ شایداسی زمانے کو یادکر کے ایک دفعہ آپ نے فرمایا۔
مَا اُو دِی نَبِی مِشُلَ مَا اُو دِیْتُ. (کمی نبی کو اتنی ایڈاء نہیں پہنچائی گئی، جتنی مجھے پہنچائی گئی۔)

ایک مرتبہ آپ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ ابن الی معیط آیا اور آپ کے گلے میں چا درڈال کراس زور سے بل دیا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ کرب واذیت اتن شدید تھی کہ آپ کھڑے نہ رہ سکے اورزانومبارک زمین کے ساتھ جا لگے۔

ناگاہ صدیق اکبڑنے اس تن نازک پریشم ٹوٹنا دیکھ لیا، وہ بے تا ہانہ دوڑتے ہوئے آئے اور دھکے دے کرعقبہ کوآپ سے دور ہٹایا۔اس وقت شدید نم سے صدیق اکبر کی سسکیاں نکل رہی تھیں، آنسو بہدرہے تھے اور زبان پرقر آن کی بیآ یت جاری تھی۔
''اَتَفْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ یَّقُولَ رَبِّیَ اللهُ''

(ظالمو!)ثم ایک انسان کومخض اس جرم میں مارڈ النا جاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب،اللہ ہے؟ (۲)

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ج ۱،ص ۱۷۳، زرقانی ج ۱، ص ۴ ۳، البدایه و النهایه ج ۳، ص ۱ ۲ ۳، البدایه و النهایه ج ۳، ص ۱ ۲ ۲ ۲۰۰۰

<sup>(</sup>۲) ذرقانی ج ۱، ص ۴۰۳، البدایه والنهایه ج۳، ص ۴۷. آل فرعون میں ایک صحف تقاجوموی میرایمان لے آیا تھا، مرفرعون کے خوف سے 🖘

ای طرح ایک مرتبہ جان دو عالم علیہ کے باس نماز پڑھ رہے تھے۔رؤساء شرك بھى حرم ميں موجود تھے، اچا تك ابوجهل آپ كى طرف اشار ہ كرتے ہوئے بولا، '' ذرا اس ریا کار کو دیکھوتو سہی ---!'' پھر اس کو ایک انتہائی رکیک اور گھٹیا حرکت سوجھی، کہنے لگا ---''فلال جگہ کل اونٹ ذنج کئے گئے ہیں۔ ان کی آئیں اور اوجھڑیاں وہاں بھری پڑی ہیں --- ہے کوئی ایبا جیالا، جوان کواٹھالائے اور جب محمر سربیحو دہوتواس کے شانوں اور گردن پرر کھو ہے؟"

عقبه ابن ابی معیط ایسے'' نیکی'' کے کاموں میں پیش پیش رہتا تھا۔ وہ بد بخت اٹھا اور غلاظت آلود اوجھڑیاں اٹھالایا اور جب جان دو عالم علیہ مجدہ ریز ہوئے تو اس نے نجاست سے کتھڑا ہؤاوہ سارا ملبہ آپ کی پاک گردن اورمطہر شانوں پرر کھ دیا۔اس کے بوجھ سے آپ کے لئے سراٹھا نادشوار ہوگیا۔ آپ کی مید کیفیت و مکھ کر بد بختوں کو

اس نے اپناایمان پوشیدہ رکھاہؤ اتھا۔ بیآیت مبارکہاس کے الفاظ کی حکایت ہے۔

اس نے لوگوں کو حضرت موی " کے دریئے آزار دیکیے کر کہا تھا کہتم ایک ایسے مخض کو مار ڈالنا چاہتے ہوجواللہ کواپنارب کہتاہے، حالا نکہ وہتمہارے رب کی طرف سے تھلی نٹانیاں لے کر آیا ہے۔

ا یک مرتبہ سیدنا علیٰ ،صدیق اکبڑ کا مندرجہ بالا داقعہ بیان کرکے روپڑے، پھر حاضرین ہے يوجها---'' تهارے خيال ميں مومن آل فرعون افضل ہے يا صديق اكبر؟''

لوگ آپ کی زبان سے اس سوال کا جواب سننے کے اشتیاق میں خاموش رہے تو آپ نے فرمایا۔ " وَاللَّهِ لَسَاعَةٌ مِّنْ أَبِي بَكُرٍ خَيْرٌ مِّنْ مِّثُلٍ مُؤْمِنِ الِ فِرْعَوُنَ --- ذَاكَ رَجُلٌ يَكُتُمُ إِيمَانُه وَهَلَدًا أَعْلَنَ إِيمَانُه . "

(الله كالشم اصديق كى حيات كااكي لهدمون آل فرعون كى بورى زند كى سے افضل ہے۔اس نے تو اپناایمان چھپار کھاتھا؛ جبکہ مدیق نے وشمنوں کے زیعے میں برملاایمان کا اظہار کیا تھا۔) زرقانی ج ۱ ، ص ۳ • ۳.

اتی مسرت حاصل ہوئی کہ وہ ہلی کے مارے لوٹ بوٹ ہو گئے اور ایک ووسرے برگرنے لگے۔ اسی دوران کسی نے سیدہ فاطمہ کومطلع کر دیا۔ وہ آٹھ دس سال کی معصوم بیلی دوڑتی ہوئی آئی ،مشرکین کو برا بھلا کہااورا ہے بیارے ابا جان کی گردن ہے بجس اوجھڑیاں ا تارکر پر ہے چھینکیں۔

یوں تو جان دو عالم علیہ نے بھی مشکل سے مشکل وقت میں بھی اینے دشمنوں کو بددعا نه دی تھی کیکن اس مرتبہ انہوں نے حرکت ہی الیمی کی تھی کہ سرایا رحمت کو بھی جلال آ گیا --- جلال کیے نہ آتا؟ --- ظالموں نے ایسے وقت میں ان کی گردن پر بلیدی لا ڈ الی تھی، جب وہ اپنے محبوب رب کے ساتھ مصروف راز و نیاز تھے اور قرب و وصال کی لذتوں ہے سرفراز ہتھے۔ کیف وسرور کی الیمی شیریں گھڑیوں میں میگھٹیا حرکت آپ کوتڑیا کئی ، چنانچینماز سے فارغ ہوتے ہی آپ نے نام بنام ان کو بدد عا دی۔

" اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعُمَرَ بُنِ هِشَامٍ وَالْوَلِيْدِ بُنِ رَبِيْعَةً وَ عُتْبَةً ابْنِ ....... ' (اللی! اپنی گرفت میں لے لے، ابوجہل کو، ولید کو، عتبہ کو، شیبہ کو، امیہ کو، عقبه کواورعماره کو\_)(۱)

آب كى بددعاس كرسب كرنگ فق مو كئے --- جائے تھے كەمجد كے مندسے نکلی بات ہرحال میں پوری ہوکررہتی ہے۔

بات واقعی بوری ہوئی --- گفتهٔ او گفتهٔ الله بود --- بیرسارے کے سارے عبرتناك موت سے دو جا رہوئے اور تا ابدجہنم میں جلنے کے لئے را ہی عدم ہوئے۔

وَ أَتُبِعُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعُنَةً وَّيَوُمَ الْقِينَمَةِ. رَبْتَى دِيَا تَك ان يريه كاربرتى رہے گی اورروزمحشر بھی ملعون ہوں گے۔

اسلام سيدنا حمزه ﷺ

ابوطالب جانِ دوعالم عليه كم ساتھ بے انتہا محبت رکھتے تھے اگر ان كے بس

(۱) زرقانی ج ۱، ص ۵۰۳.

میں ہوتا تو وہ اینے بھینچے کے تلوے میں ایک کا نٹا بھی نہ چینے دیتے ،لیکن ایک تو ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی ، و وسرے وہ جسمانی طور پر کمز ور تھے؛ جبکہ جانِ دو عالم علیہ کے اعداء مكه كےرئيس تنھاورانتہائی مضبوط وطاقتور۔اب تسی ایسے منچلے اور جیالے کی ضرورت تھی جو ر ؤ ساء مکہ کا ہم پلّہ ہواوران کے ساتھ انہی کی زبان میں گفتگو کر سکے--- اور بیضرورت اتنے عمدہ طریقے سے بوری ہوئی کہ پھر مکہ میں آپ کوستانے کی کسی کو جراُت نہ ہوئی۔ یعنی آپ کے دوسرے پچااسد اللہ واسد رسولہ (۱) سیدنا وسید الشهداء حمزة حلقه بكوش اسلام مو تحية \_ .

حضرت حمز تُعرب کے نہایت زور آور، شجاع، نڈر اور بے باک انسان تھے۔ مزاجاً ان لوگوں میں سے تھے جو دشمن کے منہ پرتھپٹر پہلے مارتے ہیں اور وجہ بعد میں بیان کرتے ہیں۔ شکار کے شائق تھے اور تقریباً روزانہ ہی تیر کمان لے کر شکارگاہ کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ایک دن ابوجہل نے جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ کا می کی اور جو پچھمنہ میں آیا بکتا چلا گیا۔حضرت صفیہ کی ایک آزاد کردہ کنیز کا گھر بھی وہیں تھا۔اس نے ابوجہل کی

(۱) اسد الله واسد رسوله (الله ورسول كاثير) حضرت حمزة كابيلقب نه صرف زيين ير؛ بلكه آ سانوں میں بھی رائج ہے۔ جان وو عالم علیہ نے فر مایا ---' ' مجھے جبریل نے خبر وی ہے کہ آ سان والول کے پاس حزه کا نام اس طرح لکھا ہے حمزة ابن عبدالمطلب اسد الله واسد رسوله. مستدرک حاکم ج۳، ص۱۹۳۰

جان د د عالم علیہ کا چیا ہونے کے علاوہ رضاعی بھائی بھی تھے کیونکہ ابولہب کی کنیزتو یبہ نے وونول كومختلف وتنول مين دوده يلايا تقاب

ای لئے جب جان دوعالم علی فی میں ہیں ہے شادی کرنے کی ترغیب دی می تو آب نے فرمایا۔ "إِنَّمَا إِبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَة"

( وومير ے دود ه شرك بھائى كى بينى ہے۔ )طبقات ابن سعد ج ٣، ص ٢ غزوهٔ احد میں حضرت حمزة کی الهناک شہادت کا دا تعہ چیش آیا ، باقی تغصیلات و ہیں پر ذکر کی جاكيس كي، إنشاء الله

ساری خرافات اینے کانوں سے سنیں اور جب حضرت حمز "حسب معمول شکار ہے لوٹے تو

''آپ کو بیتہ ہے آج ابوالکم نے آپ کے بھینچ کے ساتھ کیا سلوک کیا ---؟ اس نے محمد علیہ کے ساتھ نہایت بے ہودہ اور دل آزار باتیں کیں اور انہیں بہت دکھ پہنچایا ،مگروہ خاموش سے سنتے رہےاورابوالحکم کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔''

حضرت حمزة كوية ك كرسخت غصه آيا --- ابوالحكم كى بيرجراًت كه مير ب بيجتيج كے ساتھ الیں گفتگو کر ہے۔۔۔! اس وقت دوڑتے ہوئے حرم شریف کی طرف روانہ ہو گئے ۔ ا بوجہل کعبہ کے یاس مجلس لگائے خوش گیبوں میں مصروف تھا کہ حضرت حمز اُ جا پہنچے اور کوئی بات کئے بغیرا ہینے ہاتھ میں پکڑی کمان اس زور ہے ابوجہل کے سریر ماری کہ اس کا سرزخمی ہوگیااورخون بہنے لگا، پھرا نتہائی جلال کے عالم میں اس سے نخاطب ہوئے۔

'' تو نے محمد کو گالیاں دی ہیں اور بکواس کی ہے۔۔۔؟ آج سے میں بھی اس کے دین پرہوں اور وہی کچھ کہتا ہوں جو وہ کہتاہے ، اگر تُو مجھے روک سکتا ہے تو روک لے۔'' ابوجہل ان کے غیض وغضب کو دیکھے کر گھبرا گیا اور لگا تو جیہبیں پیش کرنے ، '' دیکھونا ، ابوعمارہ! (حضرت حمز لا کی کنیت) وہ ہمیں بے وقوف قرار دیتا ہے ، ہارے خدا وَں کو برا کہتا ہے اور آبائی دین کی مخالفت کرتا ہے۔''

· ''تہاری بیوتوفی میں کوئی شک ہے کیا؟'' حضرت حمز اُٹے نے جواب دیا'' ہے جان يُحْرول كو يوجن والله احتى نبيس تو اوركيا بين؟ أشْهَدُ أَنْ لَا إِللَهُ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ عَ"

ابوجهل کی کیا مجال تھی کہ اس شیرِ غراں کے سامنے مزیدلب کشائی کرتا ---! البتہ اس کے چندہما تی اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت حمز قاسے بوچھنے لگے۔ '' کیاتم نے اپنا آبائی دین جھوڑ دیا ہے؟''

" إن الجيور ديا ہے۔ "حضرت حمزة نے دوٹوك جواب ديا" اور كيوں نہ جيمورتا؟ جب كهيں نے جان ليا ہے كہ محرجو پچھ كہتا ہے ، سي كہتا ہے --- اگرتم مجھے نع كر سكتے ہوتو كر ديكھو!"

یان کرابوجهل کے پھے دواری غصے میں حضرت حزہ کی طرف بڑھے مگر ابوجهل جانتا تھا كہ حزہ ميرے حواريوں كے بس كے نہيں ہيں ،اس لئے كہنے لگا۔

''جھوڑو! ابوعمارہ کو جانے دو۔ پیرغصے میں حق بجانب ہے۔ واقتی میں نے اس کے بھینچ کو ناروا ہا تیں کہی ہیں۔'(ا)

جس شخص کی ہیبت و دیدیے کا بیرعالم ہو کہ سرحفل ابوجہل جیسے سر دار کا سربجا دے اور کسی کو قرم مارنے کی جرائت نہ ہو، اس کے دائر ہ اسلام میں داخل ہوجانے کے بعد مکہ مکرمہ میں کس کی ہمت تھی کہ جانب دوعالم علیہ کوایذاء دے یا تکلیف پہنچائے؟

مستضعفين

جانِ دوعالم علي عليه برباته المانامكن ندر باتو ظالموں نے اذبیت رسانی كے تمام حرب ضعیفوں ہمسکینوں اور غلاموں برآ ز مانے شروع کر دیئے۔شقاوت وقساوت کے ان مظاہروں میں بوڑھے جوان یاعورت مرد کی کوئی تمیز نہتی ،جس کا جس پربس چلاظلم کی انتہا کردی۔ ان مظلوموں میں سے سیدنا بلال کے حالات چھلے صفحات پر گزر کھے ہیں۔مزید چند پیکران و فاکےاساء گرامی بیہ ہیں۔

#### ابو فكيهه ١

صفوان ابن امیہ کے غلام ہتھے،حضرت بلال کے ساتھ ہی اسلام لائے اورانہی کی طرح تشدد کانشانه ینے گئے۔

ایک دن شدید گرمی میں دو پہر کے وقت صفوان کے باب امیہ نے ان کو گرم بچروں پرلٹایا ہوَ اتھا اور ان کے سینے پراتنا بھاری پچرر کھا ہوَ اتھا کہ ان کی زبان باہرنگل آئی تھی۔اس پربھی سنگدلوں کی تسکین نہیں ہور ہی تھی اور امیہ کا بھائی --- جوقریب کھڑا ہے منظر د مجيد ما تفا --- أميكومز يدتشدو يرأ كسات بوئ كهدر ما تفار

( ا ) البدايه والنهايه نج٣، ص ٣٢، سيرت ابن هشام ج ا ، ص ١٨٥ ، سیرت حلبیه ج ۱، ص ۳۲۳. " زِدْهُ عَذَابًا ......" (اس پراورتشرد کرواوراس وفت تک کرتے رہو جب تک محرآ کراینے جادو کے زورے اس کو چیٹرانہ لے۔)

صدیق اکبرے ان کواس حال میں دیکھاتو خرید کرآ زاد کر دیا۔ (۱)

#### خباب بن ارت رضي

أمِّ انمار كے غلام تھے۔ان كو د مكتے انگاروں پرلٹایا جاتا،جسم جلتا، چربی پچھلتی اور آگ بجھ جاتی ،مگرآتشِ انقام سردنہ ہوتی۔

ایک مرتبہ انہوں نے اپنی پیٹے کھول کر دکھائی تو اس پر برص جیسے سفید داغ پڑے ہوئے تھے۔انہوں نے بتایا کہ بیرداغ اس وقت کی یا دگار ہیں جب جھے آگ پرلٹایا جاتا تھا۔(۲) بھی ان کی مالکہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کے سر پر رکھ دیتی ، یہاں تک کہ سلاخ ٹھنڈی ہوجاتی ۔ایک دن حضرت خباب ؓ نے بارگا و نبوت میں اپنی حالتِ زار بیان کی توجان دوعالم عليه في دعافر مائي \_

"أللَّهُمَّ انْصُرُ خَبَابًا" (باالله! خباب كي امدادفر ماد\_\_)

اور الله تعالیٰ نے خباب کی بوں امداد فر مائی کہ ان کی مالکہ اُم انمار کے سرمیں شدید در دشروع ہوگیا۔اس وقت کے سیانوں نے کہا کہ اس کا علاج صرف ہیہ ہے کہ اس کا سرداغا جائے، چنانچے معاملہ الٹ گیا --- اب خباب کے ہاتھ میں سرخ کیا ہؤ اسریا ہوتا اور أَمِّ الْمَارِكَاسِ وَاللهُ عَلَى مَا يَشَآءُ قَدِيُرِ ٥ (٣)

#### عمار بن ياسري

حضرت عمار کے والدیا سر دراصل یمن کے رہنے والے تھے۔ایک دفعہ اینے بھائی کے ساتھ مکہ آئے تو تیہیں کے ہورہے۔ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سمیہ کے ساتھ ان کا

<sup>(</sup>١) سيرت حلبيه ج ١، ص ٣٢٦، الآثار المحمديه ج ١، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ج٣، ص ١١١، الآثار المحمديه ج١، ص ٢٧٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>m</sup>) سيرت حلبيه ج 1 ، ص ٣٢٧، الآثار المحمديه ج 1 ، ص ٢٧٧.

نکاح کردیا۔حضرت عمار اس کیطن سے پیدا ہوئے۔ یاسٹر پردیسی تنے اور سمیہ کنیز، اس کئے ہے سہارا تھے۔ جب عمارت یا سر اور سمیٹ ، تینوں ہی ایمان لے آئے تو مشرکین کی آتش انقام بھڑک اٹھی اورانہوں نے ان تینوں کوطرح طرح کی ایڈا ئیں پہنچا ٹا شروع کر دیں۔ حضرت باسر مشدو کی تاب نہ لاسکے اور واصل بحق ہو گئے۔حضرت سمیہ کو ابوجہل نے اس زور سے برچھی ماری کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرگئیں۔ بیاسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھیں۔ حضرت عمارٌ؛ البنة زنده رہے اور مدتوں سختیاں جھلتے رہے۔ بھی ان کولوہے کی زرہ بہنا کر سخت گرم دھوپ میں بٹھایا جاتا اور بھی ان کے بدن کوآ گ سے جلایا جاتا۔ جب اؤیت رسانی کامرحلہ گزرجا تا تو جانِ دوعالم علیہ تشریف لاتے اوران کے جلے ہوئے بدن پراپنا وستِ شفقت پھیرتے ہوئے اس طرح دم کرتے --- ''یَا نَادُکُونِی بَرُدًا وَسَلامًا عَلَى عَمَّادٍ كَمَا كُنُتِ عَلَى إِبْوَاهِيْمَ "(اے آگ اَوْ عَارے لِے ای طرح مُنڈی اورسلامتی بن جا،جس طرح ابراہیم کے لئے بی تھی۔)(ا)

کون جانے کہ اس پیار بھرے انداز میں دم کرنے اور اس نورانی ہاتھ کے کمس سے حضرت عمارؓ کے بدن میں کیف وسروراور برودت وسکون کی کیسی لہریں دوڑ جاتی ہوں گی مجمى عين عالم تعذيب مين جان دوعالم عليسة ان كويد خوشخرى سنات---إصْبِرُوا يَا الْ يَاسِرِا فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ. (الــــــآل ياسر! صبركرو، تهارا مُعكانه جنت ہے۔)(۲)

<sup>(</sup>۱)سیرت حلبیه ج ۱، ص ۳۲۷.

<sup>(</sup>۲) (طبقاتِ ابن سعد ج۳، ص ۱۵۸.

حضرت عمار کوتاریخ اسلام میں غیرمعمولی شہرت حاصل ہے۔جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ تمام مشہور غزوات میں شریک رہے اور آتا کی خصوصی نگاہ النفات سے سرفراز ہوئے۔ ایک وفعہ آپ نے حضرت حالد بن ولید کو ایک لشکر کا امیر کا کریچه لوگول کی سرکونی کے لئے بھیجا۔لٹکر میں حضرت عمار جمی شامل تنے۔ دورانِ جنگ ایک مسئلے میں دونوں کا اختلاف ہو گیا جو بڑھتے بڑھتے تکنح کلای تک جا پہنچا۔ والیس پر دونوں نے جان دو عالم ملک کے روبرو ایک دوسرے کی شکایت کی۔ تھے

#### صحیب رومی ﷺ

یہ رومی مشہور ہیں مگر در حقیقت میہ رومی نہیں تھے؛ بلکہ عربی تھے اور ان کے والد

آپ خاموش سے سنتے رہے اور کسی کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت عمار نے دیکھا کہ رسول الله علی میرے حق میں فیصلہ ہیں فرمار ہے تو ان کی آتھوں میں آنسوآ گئے اور اٹھ کرچل دیئے۔ آپ ے اس انسان کارونا برداشت نہ ہوسکا جس نے اسلام کے لئے اذبیت ناک مراحل طے کئے تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت خالد سے مخاطب ہو کرفر مایا

" مَنُ يَسُبُّ عَمَّارًا يَسُبَّهُ اللهُ وَمَنْ يُبْغِضُ عَمَّارًا يُبْغِضُهُ اللهُ وَمَنْ يُحَقِّرُ عَمَّارًا يُحَقِّرُهُ اللهُ. (جوعماركوبراكم كاخداس كوبراسم كا، جوعمار ك بغض ركھ كا، خدااس كونا يسندكر كا اورجوهماركوحقيرجانے كاء خدااس كوحقير جانے گا۔)

حضرت خالدٌ جانن دوعالم عليه كابيار شادگرامي س كربا هر نظي ،حضرت عمارٌ كوتلاش كيا ، ان سے معافی ماتلی اور اس وفت تک معافی طلب کرتے رہے ، جب تک حضرت عمار ؓ نے معاف نہیں کر دیا۔ (مستدرک ج۳، ص ۹۸۹، ۳۹۱)

جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ حضرت عمار کو جومحبت تھی ، وہ تو تھی ہی ، اہل بیت نبی ہے بھی آپ كواس قدر والہانه عقیدت تھی كدان كی شان میں ذراى گنتاخی حصرت عمار كے لئے نا قابل برداشت ہوجاتی۔ایک مخص نے ان کے روبر دحضرت عائشہ صدیقتہ کی شان میں کچھ گتا خانہ کلمات کہد سیئے تو وہ

" أَسْكُتْ مَقْبُوحًا مَنْبُوحًا --- اتَّؤُذِى حَبِيْبَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ . (حِيدِره بِ موده بهو تكنے دالے! --- كيا تو محبوبة رسول عليت كوايذاء بہنچانا جا بتا ہے؟) (تلخيص المستدرك

معدنبوی کی تغیر میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ویکر صحابہ ایک ایک پھر اٹھا کر لا رہے تے اور حضرت ممار دودو پھر۔ جان دوعالم علیہ نے ان کے غبار آلودمرکود یکھا تواپے وست مبارک سے ان کے سرے مٹی جھاڑی اور فرمایا۔

''وَيَحُكَ إِبُنَ سُمَيَّةً! تَقُتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.'' ( جَمْ رِافُوس بسمي ك الله المُنافِيةُ الْبَاغِيَةُ.

سنان کسر'ی کی طرف ہے ایلہ کے حاکم تھے۔ایک دفعہ رومیوں نے ان کے علاقے برحملہ کیا اور حضرت صہیب کو بجپن کی عمر میں گرفتار کر کے ساتھ لے گئے۔ بیو ہیں ملے بڑھے، اس لئے رومی مشہور ہو گئے۔ جوان ہوئے تو رومیوں نے ان کوقبیلہ بن کلب کے ہاتھ فروخت کر دیا اور بنی کلب نے مکہ میں لا کرعبداللہ بن جدعان پر بیج دیا۔ بعد میں ان کے آتا نے اگر چہہ ان کوآ زاد کردیا تھا مگر متھے تو غریب الوطن ہی ، اس لئے ایمان لانے کے جرم میں ان کواس قدرا ذبیتی دی جاتیں کہان کے حواس مختل ہوجائے اورسو چنے بیجھنے کی قوتیں زائل ہوجاتیں تمران کی استفامت میں فرق نہ آتا۔(۱)

بينے! --- بچھ کوا يک باغی جماعت مار ڈالے گی۔)طبقات ابن سعد ج<sup>۳</sup>، ص ۱۸۰.

جانِ دو عالم علی بید پیشگوئی کی سال بعد بوری ہوئی جب معرکه صفین میں حضرت علیٰ کی طرف ہے لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔

شہادت کے دن روز ے سے تھے۔شام کے وقت یاتی ملے ہوئے دورھ کے ساتھ روز ہ افطار

'' بحصے رسول اللہ علیہ نے بتادیا تھا کہ میری زندگی کی آخری غذایا نی والا دودھ ہوگا۔'' ای رات از تے اور تے شہید ہو گئے۔ (مستدرک حاکم جس، ص٣٨٥) شہادت کے وقت ان کی عمرہ ۹ سال تھی۔

سیان اللہ! اس عمر میں بھی جس چیز کوحق سمجھا، اس کے لئے جان ازادی۔

#### رُضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

(١) قرآن كريم مين ٢- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشُرِى نَفُسَهُ ابْتِغَآءَ مَرُضَاةِ اللهِ ( ﴿ كُهُ لوگ خدا کی رضا جوئی کی خاطرا ہے آپ کوخرید لیتے ہیں۔) یہ آیت حضرت صہیب "بی کی شان میں نازل ہوئی تھی ، آپ نے جب سوئے مدینہ اجرت کا ارادہ کیا اور اپناسامان باعمد صکر تیار ہوئے تو مشرکین مکہ نے آپ کوروک لیا اور کہا۔

"جبتم يهال آئے تھے، تو نقير و مختاج تھے، يبال ره كر مالدار اور غني ہو محتے ہو، ابتم ال

مردوں کےعلاوہ بہت می کنیروں پر بھی ایسے ہی ہولنا کے مظالم ڈھائے گئے۔ حضرت زنیرة ایک بے کس کنیزتھیں ، اسلام لائیں ، تو ابوجہل از روئے تمسخر کہنے لگا،''اگراسلام سیاند ہب ہوتا ،تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ لے جاتی --- بھلا یہ بھی کوئی تک

چاہتے ہو کہ وہ سب کچھ جوتم نے یہاں کمایا ، ساتھ لے کریدینہ چلے جاؤ! --- واللہ! بیتو ہم بھی نہ ہونے

حضرت صهیب شنے کہا''اگر میں میرمارا پھھتمہارے لئے چھوڑ دوں تو کیاتم مجھے جانے دو گے؟'' " إل إ بحرتم آ زاد مو " مشركين نے جواب ديا۔

اور حضرت صہیب ٹے بغیر کسی چکچاہٹ کے اپناسارا ساز وسامان اور مال دمتاع ان کے حوالے کر ویااورخالی ہاتھ روانہ ہو گئے۔ جانِ دوعالم علیہ وجب ان کی اس قربانی کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا۔ '' دَبِحَ صُهَيْبُ، دَبِحَ صُهَيْبُ. '' (صهيب نے بڑائفع کمايا،صهيب نے بڑائفع کمايا۔) واقعی جان وایمان کی سلامتی کے عوض سب مجھے قربان کردینا نفع مندسودا ہے۔

اى وفت بدآيت نازل مولَى ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشُرِي .....الآيه.

مزاج کے اعتبار سے حضرت صہیب جہت زندہ دل اور خوش طبع انسان تھے۔ جب ہجرت كركه مدينه طيبه ك قريب پنج تواس وقت جان دوعالم عليه قبا (مدينه كے پاس ايك بستى ) ميں تشريف فر ما تھے۔ابو بکڑوعمر بھی پاس بیٹھے تھے۔ تینوں کے سامنے تھجوریں پڑی تھیں اور کھانے میں مصروف تھے۔ حضرت صہیب کوطویل سفر کی وجہ سے سخت بھوک گلی تھی ، اس لئے آ ب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی تستحجوروں پرٹوٹ پڑے۔اس وقت ان کی ایک آئکھ د کھر ہی تھی۔ چونکہ آشوب چیثم کے دوران میٹھی چیز کھانامفرسمجھاجاتا ہے،اس کئے حضرت عمر نے دل گئی کرتے ہوئے فرمایا۔

"يارسول الله! آپ في صهيب كود يكها؟ --- آكه آئى يونى باور هجورين كهائ جار باب!" حضرت صهیب فی نے برجت جواب دیا، '' یارسول اللہ! میں خراب آ نکھ والی طرف ہے تھوڑ اہی کھار ہاہوں، میں تو سیح آ تھے والی جانب سے کھار ہاہوں۔" جان دو عالم علي أس دلچب توجيه سے مخطوظ موسة اور عمم فرمايا۔ طبقات ابن 🖘

ہے کہ ہم تو باطل پہروں اور زنیرہ حق پر ہو!"

، بین بین از اخانون پراتناستم کیا گیا کہاس کی بینائی جاتی رہی۔مشرکین نے کہا۔ ''لات وعزٰ کی نے اس کی نظر چھین کی ہے۔''

محتر مدز نیرہ کا ایمان ملاحظہ ہو کہ انہوں نے جواب دیا۔

" كَذَبُوا وَبَيْتِ اللّهِ ......" (خداك كمرك فتم إيالاك جموث بولت بي ---لات و

عزٰی کسی کوفائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان؛ البعتہ میرارب جب جاہے میری بینائی لوٹادے۔) اس ہے بس عورت کی بیا ولوالعزمی اللہ تعالیٰ کواتن بھائی کہ اسی وقت اس کی بینائی لوٹ آئی ۔مشرکین نے بیہ ماجراد یکھاتو کہا۔

رے ہیں۔ رسا والے میں سیٹے و مُتحکمی '' ( یہ بھی محمد کی ایک جادوگری ہے۔ )(۱)

منز میں سیٹے و مُتحکمی '' ( یہ بھی محمد کی ایک جادوگری ہے۔ )(۱)

حضرت زنیرہ کے علاوہ حمامہ، لبینہ، نہدیہ اور ام عبیس بھی الیمی ہی وفا شعار خوا تین تھیں، جوظلم کی پجی میں پستی رہیں، گرکملی والے کے دامن سے کپٹی رہیں۔
خوا تین تھیں، جوظلم کی پجی میں پستی رہیں، گرکملی والے کے دامن سے کپٹی رہیں۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ وَ رَضِيْنَ عَنْهُ

پھلی هجرت سوئے حبشہ

جب شقاوت وبربریت کے بیمظاہرے دن بدن برصتے ہی جلے گئے تو جان

سعد، ج۳، ص۱۲۳

حضرت صهیب جانِ دوعالم علی کی معیت میں تمام غزوات میں شریک رہ کرواو شجاعت دیتے رہے ان کو بیاعز از بھی حاصل ہے کہ جب فاروق اعظم کو ایک بد باطن مجوی نے گھائل کر دیا تو انہوں نے حضرت صہیب کو اپنی جگہ مجد نبوی کا امام مقرر فرمایا۔ فاروق اعظم کی نماز جنازہ بھی حضرت انہوں نے حضرت صہیب کو اپنی جگہ مجد نبوی کا امام مقرر فرمایا۔ فاروق اعظم کی نماز جنازہ بھی حضرت صہیب نے یڑھائی۔

، مور میں ہمرستر سال وفات پائی اور جنت التقیع میں وفن ہوئے۔ وَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

(۱)سیرت حلبیه ج ۱، ص ۳۲۷، زرقانی ج ۱، ص ۳۲۵.

دوعالم علی کے اپنے اصحاب کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی ، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ ایک رحم دل اور رعایا پرور حکمران تھا اور اس سے بیخطرہ نہ تھا کہ وہ غریب الوطن مسلمانوں کوستائے گا ، یاان کی عبادت و تلاوت پر پابندیاں لگائے گا۔ جنانچہ گیارہ مرداور جارعورتیں (۱) اپنے ایمان کو بچانے کے لئے ناآشنارا ہوں جنانچہ گیارہ مرداور جارعورتیں (۱) اپنے ایمان کو بچانے کے لئے ناآشنارا ہوں

(۱) ان پندره وارفتگانِ شوق کے نام اورمخضرحالات درج ذیل ہیں۔

#### ۱ --- عثمان بن عفان ﷺ

جانِ دوعالم علیہ کے داماداور تبیر سے خلیفہ حضرت عثمان ذوالنورینؒ کے حالات اور فضائل و منا قب مشہور ومعروف ہیں۔

#### ۲---زبیر ابن عوام ﷺ

جانِ دوعالم علیہ کے پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں (حضرت صفیہ کا تذکرہ پچھلے صفحات پر گزر چکا ہے۔) بچپن ہی سے غیر معمولی طور پر شجاع و بہا در تھے۔ایک دفعہ مکہ مکر مہ میں بیا نواہ اڑگئی کہ آپ کو شرکیین نے پکڑلیا ہے۔حضرت زبیر نے نیا تواسی وقت تلوار ہاتھ میں لیا در آپ کی خدمت اقد س میں صاضر ہو گئے۔آپ نے ان کواس ہیئت میں دکھے کر پوچھا ''مَاشَانُک؟'' (کس ظرح آئے ہو؟)

میں صاضر ہو گئے۔آپ نے ان کواس ہیئت میں دکھے کر پوچھا ''مَاشَانُک؟'' (کس ظرح آئے ہو؟)

میں حاضر ہو گئے۔آپ نے ان کواس ہیئت میں دکھے کر بوچھا ''ماشانُک ؟'' (کس ظرح آئے ہو؟)

میں حاضر ہو گئے۔آپ نے ان کوار کیا تھا،اس کا سراتار نے آیا ہوں۔' حضرت زبیر ٹرنے جواب دیا۔
جان دوعالم علیہ بہت مسر ور ہوئے اور فر مایا۔'' خدا کی راہ میں سے پہلی تلوار اٹھی ۔'نلخیص
انتہائی تعجب کی بات سے ہے کہ اس وقت حضرت زبیر ٹرکی عمر صرف گیارہ سال تھی۔ (تلخیص المستدرک جس، ص ۲۱ س)

ای طرح بجپن میں ان کے ساتھ ایک اوراژ کے کی اُڑائی ہوگئی۔تو حضرت زبیرؓ نے اس کا بازو ہی تو ژ ڈالا ۔اس اُڑ کے کو حضرت صغیہؓ کے پاس لا یا گیا ،تو انہوں نے بوچھا۔ ''اس کوکیا ہؤا ہے؟'' ﷺ

پر گامزن ہو گئے ۔ سمندر تک پہنچے تو ایک کشتی کرائے پر دستیاب ہوگئی اور اس پر بیٹھ کر حبشہ کی

لوگوں نے بتایا کہ بیشامت کا مارا آپ کے بیٹے زبیر سے لڑنے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔اس پر حضرت مفيدا س الرك يه مخاطب موكر كمن لكيس ـ

''كَيُفَ وَجَدُتَّ زَبُرًا ---؟ أَقُطًا حَسِبُتَه ' أَمُ تَمَرًا--- ؟ --- أَمُ مُشْمَعِلًا صَفَّرًا --- ؟ (تونے زبیر کوکیها پایا؟ پنیر کے نکڑے یا تھجور کی طرح زودہمنم یا بھڑ کے ہوئے شکرے کی طرح تا قابل تخير؟) طبقات ابن سعد ج۳، ص ۱۷.

حضرت زبیر ﷺ مزاج میں بیتہؤ راس لئے تھا کہ والدہ نے ان کی تربیت ہی ان خطوط پر کی تھی۔وہ خودحضرت زبیر مکوا تنامارتیں کہلوگ چیخ اٹھتے۔

"فَنَكْتِ هَذَا الْغُلاَمِ. " (آب نے تواس لا کے کوماری ڈالا۔)

حضرت صفیہ جواب دینیں کہ میں اس کواس لئے مارتی ہوں کہ اسے عقل آ جائے اور بڑا ہو کر شور مچاتے لئنگروں کی قیادت کر سکے۔ (طبقات ج۳، ص ۷۹)

آ پ سالقین اولین میں سے ہیں ،لڑ کپن میں ایمان لائے اور تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ غزوة احزاب ميں ان كى شجاعت كى داد جان دوعالم عليات نے ان كرامى قدر الغاظ سے دى۔ "إِنْ لِكُلّ مَبِي حَوَادِيًّا وَحَوَادِيَ المزُّبَيْرُ. " (برني كااكب نه ايك مخلص سأتمي بؤاه إو دمير المخلص سائتي زبير ہے۔) علاوہ ازیں حضرت سعدابن ابی وقاص کی طرح ان کو بھی بیاعز از حاصل ہے کہ جان وو عالم علیہ ن ال كوفر مايا --- 'فِذاك أُمِن وَأَبِي. " ( يَحْديمير عال بايقربان ) (مستدرك حاكم، ج ٣) جب جانِ دو عالم عليه كم مرمد من فاتحانه داخل ہوئے تو حضرت مقداد الشكر كے مينه ( دائیں طرف ) کے امیر تھے اور حضرت زبیر "میسرہ (بائیں طرف ) کے قائد تھے۔ جب لڑائی تھم ممی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ان دونوں کے منہ پر کپڑ اپھیرااور کر دوغبار صاف کیا۔

جان روعالم علی کی اس شفقت ومحبت نے ہی تو ایک عالم کوآپ کا گروید و بنار کھا تھا۔ علیہ ا یک مخف نے حصرت زبیر" کونہاتے ہوئے دیکھا تو وہ بیدد کیچکر حیران روممیا کہان کا ساراجسم زخموں کے نشانات سے بھرا پڑا ہے۔ جب اس نے حضرت زبیر سے ان کے بارے یو جما تو ت

طرف روانہ ہو گئے۔مشرکین کو پیۃ جلاتو انہوں نے تعاقب کیا،لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے

انہوں نے جواب دیا کہ بیرسارے کے سارے زخم رسول اللہ علیہ کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے لگے بیں۔ مستدرک حاکم ج۳، ص ۱۳۲۱.

جب کے لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے حضرت علی اور حضرت عائشہ میں جنگ چیزگی، جو جگب جمل کے نام سے مشہور ہے، تو اس وقت حضرت زبیرہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھے، مگر جب دیکھا کہ مسلمان کی تکوار مسلمان کا گلاکاٹ رہی ہے تو ول بر داشتہ ہوکر جنگ سے علیحدگی اختیار کر لی اور گھر کی طرف واپس ہو گئے۔ راستے میں وشمنوں ہے آ منا سامنا ہو گیا۔ ان ظالموں نے دھو کے سے اس شیر مرد کو شہید کر دیا اور اپنے اس کا رنا ہے کی داویا نے کے لئے ان کا سرکاٹ کر حضرت علی کے پاس لے آئے ۔۔۔ خیال ہوگا کہ اس اقدام سے حضرت علی خوش ہوں گے، ہوسکتا ہے کہ انعام سے بھی نواز دیں مگر در بایر مرتضی سے ان کو جو انعام ملاوہ یہ تھا۔

، 'ہنیس قاتِل اہنِ صَفِیّة بِالنَّادِ '' (جس نے صفیہ کے جیٹے کول کیا ہے اسے' 'خوشخری'' سنا دو کہ وہ جہنی ہے۔)

شہادت کے وقت ان کی عمر ۲۳ سال تھی۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

#### ۳---مصعب بن عمیر 🐡

مكه كے حسين ترين جوان \_

چونکہ ان کی والدہ بہت بالدارعورت تھی۔ اس لئے ان کی پرورش بہت نا زونع ہے ہوئی۔ اعلیٰ ترین لباس پہنچے ، بیش قیت جوتے استعال کرتے اور ہروقت خوشبو میں بےرہے۔ جانِ دو عالم علیات فرماتے ہیں۔۔۔'' میں نے مکہ میں کوئی ایسافتھ نہیں و یکھا، جس کی زلفیں مصعب کی طرح حسین ہوں ، جس کا لباس مصعب کی طرح حسین ہوں ، جس کا لباس مصعب جیسانفیس ہواور جس کومصعب کی ما نندزندگی کی ہر آسائش مہیا ہو۔' طبقاتِ ابنِ مسعد ج۳، ص ۸۲.

دارِ ارقم میں ایمان لائے۔ پہلے تو اپنے ایمان کو چھپاتے رہے مگر ایک دن عثمان ابن 🖘

# ى بدلوگ ساحل چھوڑ بھے تھے،اس لئے مشركين كوبيني مرام واپس أنابرا۔

طلحہ نے ان کونماز پڑھتے و کیمےلیا اور ان کے والدین کواطلاع دے دی۔ والدین اینے ناراض ہوئے کہ انہوں نے اپنے نازوں ملے بیٹے سے سب کھے چھین لیا اور اسے قید کر دیا۔ ہجرت حبشہ کے وقت کسی نہ کسی طرح انہوں نے قید سے جان چیٹرائی اورمہاجرین کے ہمسٹر ہو گئے۔ پھر جب مہاجرین کی واپسی شروع ہوئی تو مصعب بھی واپس آئے ، اس وقت سغراورغربت کی وجہ سے ان کا رنگ پھیکا پڑچکا تھا اور تن دُ ها پننے کومعقول لباس بھی میسر نہ تھا۔ایک دن پھٹی پرانی پوندگلی چا دراوڑ ہے ہوئے جان دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو آپ نے ان کے استقلال واستقامت کی بے حد تعریف کی اور فرمایا '' زمانے کے انقلابات ہیں --- ایک وقت تھا کہ مصعب سے زیادہ خوش نباس اور ذی نعمت شخص یورے مکہ میں کوئی نہیں تھا --- تکراس نے اللہ رسول کی محبت میں وہ ساری تعتیں ٹھکرا دیں۔' (طبقاتِ ابنِ سعد ج٣، ص ٨٥)

مدینه کی طرف جمرت سے پہلے جوالل مدینداسلام لا بچکے تھے، انہوں نے جان دو عالم علیہ سے درخواست کی کہ کوئی ایسا مخص بہاں مجیجے جوہمیں دین سکھائے اور قرآن پڑھائے۔ جان وو عالم علیت کی نگاہ انتخاب حضرت مصعب پر پڑی اور ان کوبیاعز از ملاکہ وہ اسلام کے پہلے بسلغ بن کرمدینہ منور ہ تشریف لے مسئے ۔ان کی تبلیغ و دعوت سے انعمار کے بیشتر کھرانے مسلمان ہو مسئے۔ جب مسلمانوں کی تعداد خاصی ہوگئی ، تو حضرت مصعب نے جان دو عالم علیہ کولکھا کہ اگر اجازت ہوتو میں یہاں جمعہ پر حایا شروع كردول - آب كى طرف سے اجازت نامه آيا توسعد بن خيشه "كے كمريس معزت مصعب كى امامت میں نماز جمعہ اوا کی حمی اور نماز بوں کو بھری و رہے کھلائی حمی ۔ یہ پہلی نماز جمعہ تھی جواسلام میں اوا کی حی ۔ (طبقاتِ ابنِ سعد ج٣، ص ٨٣)

غزواً بدر میں مہاجرین کا جمنڈ احضرت مصعب کے ہاتھ میں تھا۔ای طرح غزوہ احد میں بھی آ ب کے ہاتھ میں علم تھا جے مرتے دم تک انہوں نے اونچا کئے رکھا۔ وایاں ہاتھ کٹ میا تو ہا کی ہاتھ میں لے لیا۔ بایاں بھی کٹ عمیا تو علم کو کئے ہوئے ہازوں کے حصار میں لے کر سینے کے ساتھ چمٹا لیا۔ پھر جب زخوں سے چور ہو کر زمین پر گر مے تو ایک اور سحالی نے بڑھ کر جبنڈا اٹھالیا اور معزت مصعب 🖜

# معاجرین کو واپس لانے کے لئے سفارت

سرز مین حبشه میں مہاجرین کوسکھ کا سانس نقیب ہؤا۔ وہاں ان کو ہرطرح کی زہبی

شہید ہو گئے۔ لڑائی فتم ہوئی تو جان دوعالم علی ان کی لاش کے پاس آئے جواوندھے منہ پڑی تھی اور بیہ آبیّ کریمہ تلاوت فرمائی۔

مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوْامًا عَاهَدُوْ اللهُ عَلَيْهِ.

(مومنوں میں پکھا ہے جوال مرد ہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کئے گئے دعدے کو بچ کر دکھایا۔) پھرفر مایا''اے اُحد کے جال نگارو! اللہ کا رسول کو ابی دیتا ہے کہتم تیا مت کے دن بالیقین شہداء کے مقام پر فائز ہو گے۔''

پھر سی اہرام سے کا طب ہو کرفر مایا --- ''لوگو!ان شہداء کی زیارت کے لئے آیا کرواوران کوسلام کیا کرو-- خدا کی تنم قیامت تک ان کو جو تخف بھی سلام کرے گا، یہ اس کے سلام کا جواب ویں کے۔'' (طبقاتِ ابن مسعد جس، ص ۸۵)

پھر جب ان کوکفن دیا جا رہا تھا تو سوائے ایک چا در کے کوئی کیڑا نہ تھا اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کے سریر ڈالی جاتی تو پاؤل شکے ہوجائے اور پاؤل ڈھائے جائے تو سریر ہنے ہوجاتا۔ جان ووعالم علیائے نے فرمایا'' سرکوچا درے ڈھک دو،اور پاؤل پراؤٹر (گھاس کی ایک تم) ڈال دو۔'' بیکفن تھا اس فض کا جس سے زیادہ ٹوش پوشاک پورے کہ جس کوئی نہ تھا۔ شہادت کے دفت ان کی عمر چالیس سال تھی۔

رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَىٰ عَنْهُ

#### ۳---ابو حذیفه ﷺ

ان کا باپ عتب اسلام کے شدید کالفول میں سے تھا، گر بیٹے کو اللہ تعالی نے اسلام کی توفیق بخشی، بیان اولین مومنین میں سے جیں، جودارارقم کے زمانہ ہے بھی پہلے ایمان لائے۔ غزوہ بدر میں جو بڑے بڑے کا فرمارے مجے ، ان میں ابوحذیفیۃ کا باپ عتب بھی شامل تھا، جان دو عالم معلقہ نے تھم دیا کہ ان سب کی لائیں تھیں شرکویں میں بھٹک دی جا کیں۔ جب عتبہ کی ہے۔

-آزادی حاصل تھی اور کوئی شخص بھی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ جب ان

لاش تھینج کر کنویں کی طرف لے جائی جارہی تھی تو اس کود کھے کر ابوحذیفہ ٹی طبیعت مکذر ہوگئی اور چبرے پر نا گواری کے آثار ظاہر ہو گئے۔ جانِ دوعالم علیہ نے قرمایا۔

''ابو حذیفہ! بچھے تو اپنے باپ کایوں تھسیٹا جا نابہت نا گوارگز را ہے۔''

ابوحذیفہ یے عرض کیا --- ''یارسول اللہ! ناگوارتو ضرورگزرا ہے، گراس بناء پرنہیں کہ جھے اللہ و رسول کے احکام کی حقانیت میں کوئی شک ہے۔ ناگواری کی وجہ سے ہے کہ میرا باپ ایک صائب الرائے اور برد بارسر دارتھا اور جھے پوری امیدتھی کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دےگا، گرجب میں نے دیکھا کہ وہ اس لعمت سے محروم رہا اور کفر پرمرگیا تو جھے اس کا انجام ناگوارگزراا درافسوس ہؤا۔''

(مستدرک حاکم ج۳، ص ۲۲۳)

شیطان انسان کا عدومبین ہے اور بڑے لوگول کو بہکانے کی تو وہ برمکن کوشش کرتا ہے۔ ایک دفعہ ابو حذیفہ بھی اس کے بہکا وے میں آ گئے اور ان کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے جو جان دو عالم ملیقے کی طبع ہما یوں پرگرال گزرے۔

سیفز و ، بدر بی کا واقعہ ہے۔ جان و و عالم علی نے صحابہ کرام کو تھم و یا کہ میرے وہا عباس اگر کسی کے سامنے آجا کیں تو ان پر حملہ نہ کیا جائے کیونکہ وہ باول ناخواستداس جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ ابوطڈ یفی کواس تھم کا پتہ چلا تو انہوں نے ---اللہ جائے کیے --- کہدیا۔ ''عجیب بات ہے، ہم اپنے اعز ہُ وا قارب کے توسر قلم کریں اور عباس کو چھوڑ ویں --- اس کو توسر قبل کروں گا۔''

جان دوعالم علی کویہ بات پنجی تو آپ نے مصرت ممڑے شکایٹا کہا۔ ابوحفص! (حضرت ممرکی کنیت) میخص میرے پچپار مکوار چلانا چاہتا ہے۔'' حضرت عمر نے عرض کی ۔۔۔'' یارسول اللہ! میں ای کا سرتن سے جدا نہ کر دوں۔۔۔'؟ مجھے تو بیرمنا فق معلوم ہوتا ہے۔'' ہے۔

کے آرام وسکون کی اطلاعات مکہ مکرمہ پہنچیں تو مزید کئی مسلمان حبشہ جانے کے لئے تیار

مرجانِ دوعالم علي في في في المركز ركيا اورمعاف فرماديا ..

ا پنی اس غلطی پر ابو حذیفه او محر بحر افسوس رہا۔ اگر چدان کی ساری عمر جانِ دو عالم علیہ اللہ کے خدمت گزاری میں بسر ہوئی اور تمام غزوات میں آپ کے ساتھ رہ کر داد شجاعت دیتے رہے اور آپ کا بی خوش کرتے رہے ، مگراس کے باوجو داپنی اس خطا پران کواس قدر ندامت تھی کے فرمایا کرتے ''میرایہ گناہ انتاعظیم ہے کہ اس کی معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی --- ہاں! اگر جھے شہادت نصیب ہوگئ تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے درگز رفر مادیا ہے۔''

ان کی بیآ رزورب کریم نے پوری فرمادی اوروہ جمو نے مدی نبوت مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں اڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ (مستدرک حاکم ج۳، ص ۲۲۳)

بوقت شہادت آپ کی عمر ۱۵۳ اور ۵ سال کے درمیان تنی۔
رضی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

۵---عبدالرحمن بن عوف ﷺ

بہت مشہور صحابی ہیں اور کئی اعزازات کے تمفے ان کے سینے پر ہے ہیں۔اوّلین مسلمانوں میں سے ہیں ،عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ،غزوہ احد میں ٹابت قدم رہنے والوں میں سے ہیں ، جانِ دو عالم علیہ کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہنے والوں میں سے ہیں اور فاروق اعظم نے اپنے بعد خلافت کا مسئلہ حل کرنے کے لئے جوشش رکن تمینی بنائی تنمی ،اس کے ہم ارکان میں سے ہیں۔

حبشہ کی طرف دود فعہ ہجرت کی ، تیسر می مرتبہ مدینہ طبیبہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ طبیبہ میں جانِ دوعالم علیجے نے ان کوحضرت سعدا بن رہن گا کا بھائی بنا دیا۔حضرت سعد نے اس بھائی جارے کا اتنا پاس کیا کہ حضرت عبدالرجمان کوخلصانہ پیش کش کرتے ہوئے کہا۔

'' بھائی! میں مدینہ کا مالدارترین آدمی ہوں۔ آج سے میرا آدھا مال تہمارا۔ علاوہ ازیں میری دو بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کوطلاق دے دیتا ہوں تم اس کے ساتھ نکاح کرلو۔''
حضرت عبدالرحمٰن نے جواب دیا ---'' اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور گھر میں مزید ﷺ

ہو گئے اور یوں مہاجرین حبشہ کی مجموعی تعداد ۸۳ تک پہنچ گئی۔ جب کفار مکہنے دیکھا کہ اہل

برکت نازل فرمائے --- میں آپ ہے کوئی چیز نہیں لوں گا۔ مجھے تو بس آپ بازار کاراستہ بتادیجے۔''
بازار جا کر انہوں نے بچھ خرید وفر وخت کی اور رات کو بچھ پنیرا ور تھوڑا ساتھی منافع میں کما
لائے۔اللہ پاک نے آپ کے کاروبار میں برکت ڈالی اور جلد بی اسخ چیے جمع ہو گئے کہ ایک دن جانِ دو
عالم علیات کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زعفران لگار کھاتھا۔ چونکہ عرب میں زعفران دولہا کولگا یا جاتا تھا،
اس لئے آپ نے پوچھا۔

"مَهْيَمْ؟" (كياكرة عَهو؟)

عرض کی --- "یارسول الله شادی کرلی ہے۔"

جان دو عالم علين كوخوشي موئى اور يو چها--- "مهركتنا مقرركيا ہے؟"

'' بھجور کی مشخصلی سے مساوی سونا۔'' انہوں نے جواب دیا۔

جان دوعالم علي في فرمايا" أولِم وَلَوْ بِشَاةٍ" (وليمر ضروركرنا، خواه ايك بى بكرى سے

کیوں نہ ہو۔)

پھران کی تنجارت میں روز افزوں ترقی ہوتی گئی اور تھوڑی ہی مدت کے ، ندران کے گھر میں وولت کی ریل پیل ہوگئی ،خوش تنمتی کا بہ عالم تھا کہ خود فر ہاتے ہیں ۔

' لَوْرَفَعْتُ حَجَرًا رَجَوْتُ أَنْ أَصِيبَ تَحْتَهُ ۚ ذَهَبًا أَوُفِضَةً. "

(اگریس پھراٹھاؤں تو جھے توقع ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے بھی سونا یا جا ندی برآ مدہوگا۔)
مال و دولت کی فراوانی کا تاریک پہلویہ ہے کہ بروز قیامت ہر چیز کا حساب وینا پڑے گا۔
جب کہ فقیر کے لئے بیمرحلہ آسان ہوگا اور وہ جلدی سے فارغ ہوجائے گا۔ اس بناء پرایک وفعہ جانِ وو عالم علیقے نے ان سے فرمایا۔

''عبد الرحمٰن! ثم اغنیا و میں ہے ہو۔ اس لئے جنت میں تھے ہوئے واخل ہو مے --- اللہ کے بال چھے جو ، تا کہ تمہارے قدم بل صراط پر روال ہوجا کیں۔''
کے بال چھ جیو ، تا کہ تمہارے قدم بل صراط پر روال ہوجا کیں۔''
''کی جمیوں یا رسول اللہ؟'' ہے۔

# ایمان نے ایک پناہ گاہ تلاش کر لی ہے اور وہاں چین کی زندگی بسر کررہے ہیں تو انہوں نے

"جو چھتہارے پاس ہے۔"

"سارے کا سارا، پارسول اللہ؟"

و و بال! سي م

حضرت عبدالرحمٰنَّ بیہ سنتے ہی اٹھے اور سب سجھ راہ خدا میں لٹانے کے اراد ہے ہے چل پڑے۔ای وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی۔

''یارسول اللہ! ابن عوف ہے کہئے کہ اگر وہ مہمان نوازی کرتے رہیں ،مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہیں ، ما تکنے والوں کو دیتے رہیں اور اہل وعیال پرخرج کرتے رہیں توبیان کے لئے کافی ہے۔ اس سے ان کے مال کا تزکیہ ہوجائے گا۔''

حضرت عبدالرحمٰنْ نے بیٹھیجت بلیے باندھ لی اور جود دعطا کا بازارگرم کردیا۔ ایک دنعہ ان کا بہت بڑا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچا --- پانچے سو جانور ساز و سامان سے لدے ہوئے۔

اہل مدیندا تنابڑا کاروانِ تجارت دیکھ کرمتحیررہ گئے ،گران کواس سے بھی زیادہ حیرت سے اس وقت دو جارہونا پڑا، جب حضرت عبدالرحمٰنؓ نے اعلان کیا۔

''هِی وَمَا عَلَیْهَا صَدَقَةً.'' (باربرداری کے بیسارے جانور مع اس سامان کے جوان پر بارہے،اللّٰدی راہ میں صدقہ ہیں۔)

ایک دفعه ان کی زمین جالیس ہزار اشرفیوں میں فروخت ہوئی۔ انہوں نے وہ تمام اشرفیاں ازواج مطہرات میں تقسیم کر دیں۔ حضرت مسور کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین عائشہ صدیقة کے پاس انکا حصہ کے گرگیا توانہوں نے پوچھا۔

" کس نے بھیجی ہیں؟"

" عبدالرحمان ابن عوف نے " میں نے جواب دیا۔

ام المؤمنين نے فرمايا --- "رسول اللہ نے اپن از واج سے كہا تھا كه مير سے بعد 🖘

مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کے لئے عمراین عاص اور عبداللہ ابن رہیعہ پرمشمل دو

تبہارے ساتھ اچھاسلوک کرنے والا صابرین میں شار ہوگا۔"

بھر بھیجنے والے کے لئے دعا فر مائی۔

سَقَى اللهُ إِبْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَيِيلِ الْجَنَّةِ

(الله تعالیٰ ابن عوف کو جنت کے چشمہ سلیبل ہے سیراب کرے۔)

أمّ المؤمنين أمّ سلمه ﴿ نِي بِي دِعا فر ما في \_

علاوہ ازیں انہوں نے تمیں ہزار (۴۰۰۰۰) غلام گھرانوں کوخرید کرلوجہ اللہ آزاد کیا۔

نہ جانے ہر کھرانے میں کتنے افراد ہوں سے جوآ زادی کی نعت سے مالا مال ہو سے!

صحابه كرامٌ مين سيدنا صديق اكبرٌ كے علاوہ حضرت عبدالرحمٰنْ ہی البيے فخص ہيں ، جن كو بيشرف

حاصل ہے کہ جان و و عالم علیہ نے ان کی افتداء میں نماز پڑھی۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان فریائے ہیں کہ ایک سفر کے دوران رسول اللہ علیہ صبح کی نمازے پہلے حوائج ضروریہ سے فراغت کے لئے دورتشریف لے گئے۔ ہیں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ فراغت کے بعد آپ نے دہیں وضوفر مایا۔ جب ہم واپس پہنچ تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور عبدالرحلٰ نماز پڑھارے سے سے ۔ ہیں نے چاہا کہ ان کورسول اللہ علیہ کی آ مہ سے مطلع کر دول تا کہ وہ پیچے ہٹ جا کیں ، مگر آپ نے بھے منع فرمادیا اور جماعت ہیں شامل ہو گئے۔ ایک رکعت ہو چکی تھی ، اس لئے ایک رکعت ہم نے عبدالرحلٰ کے ساتھ پڑھی اور سلام کے بعدا پی باتی مائدہ نماز کمل کی۔

جس امام کے پیچھے امام الرسلین تماز پڑھیں اس کی امامت کا کیا کہنا!

انتخاب خلیفہ کے لئے فاروق اعظم کی قائم کروہ مجلس شور ی میں جب حضرت عبدالرحمٰن نے کہا کہ

میں خورتو خلافت سے دست بردار ہوتا ہوں؛ البتہ اگر آ پ حضرات پیند کریں تو میں باقی ماندہ افراد میں سے

جس كومناسب مجھوں منتخب كرلوں --- توسيد ناعلى كرم الله وجهد نے فرمايا

" آب كى پىندىر صادكرنے والا پېلامن من موں كاركيونكه ميں نے ايك دفعد رسول الله سے سنا

ہے کہ وہ آپ کوفر مار ہے تھے

"أنْتَ أَمِيْنٌ فِي أَهُلِ السَّمَاءِ وَ أَمِينٌ فِي أَهُلِ الْآرُضِ." (ثم آسان 🖼

رکنی سفارت ترتیب دی اوران کو میه ذمه داری سونی که وه شاه حبشه کے دربار میں حاضری

والوں کے ہاں بھی امین ہواور زمین والوں کے نز دیک بھی امین ہو۔)

۳۲ ہیں ہم ۵ کے سال ان کا وصال ہؤا۔ عمر بھر راو خدا میں مال لٹانے والے اس فیاض صحابی نے مرتے وقت بھی وصیت کی تھی کہ میرے ترکہ میں سے پچاس ہزار اشرفیاں فی سبیل اللہ تقتیم کر دی جا کیں۔ اتنا پچھ با نیٹنے کے بعد بھی سونے کا ایک ڈلانج گیا، جوا تنابز اتھا کہاس کو کلہا ڈیوں کے ساتھ کا ث کرور ٹاء میں تقتیم کیا گیا۔ اس وقت دیگر بہت سے ور ٹاء کے علاوہ ان کی چار بیویاں تھیں اور ہر بیوی کے جے میں اس ہزارا شرفی کے برابر سونا آیا۔

علاوہ ازیں ایک ہزار اونٹ، تین ہزار بکریاں اور ایک سوگھوڑ ہے بھی آپ نے ورشیس چھوڑے۔
اللہ اللہ!! جب حضرت عبد الرحمٰن ججرت کرکے مدینہ منورہ پہنچے تھے تو بالکل تہی دامن سے اور مخضر عصی بی بی ان کے متول کا بیالم ہوگیا کہ ان کے متروک سونے کو تو لئے کی بجائے کلہا ڑیوں اور تیموں سے کاٹ کرتھیم کرنا پڑا اور روایات کے مطابق کا شے اور تو ڈنے والے تھک کرچور ہوگئے۔
مندق اللہ الْعَظِیمُ --- "وَ اللہ یُورُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِعَیْرِ حِسَابِ."
رضد ق اللہ الْعَظِیمُ --- "وَ اللہ اُنَّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

(تمام واتعات طبقات ابن سعد جس، ص ۸۷ تا ۹۷ سے ماخوذ ہیں۔)

#### ٧---عبدالته بن مسعود ﷺ

بے مثال قاری اور عظیم ترین فقیہہ، قرات و تجوید میں ان کا بید مقام ہے کہ جانِ وو عالم علیہ کے فیصلے کے مثال قاری اور عظیم ترین فقیہہ، قرات و تجوید میں ان کا بید مقام ہے کہ جانِ وو عالم علیہ کے فرمایا --- ''عبد الله قرآن کو بعینہ اس طرح پڑھتا ہے جس طرح نازل ہؤا ہے --- تروتازہ، جو محص تازہ بتازہ قرآن پڑھنا جا ہے، اسے جا ہے کہ عبد الله کی قرات کی بیروی کرے۔''

ان کی قراُت جانِ دو عالم علیہ کواس قدر مرغوب تھی کہ آپ بنفس نفیس ان کی قراُت سنا کرتے تھے۔ایک دفعہ آپ علیہ نے فرمایا ---''عبداللہ!ذراقر آن توسنا وَ!''

حضرت عبدالله بہت جیران ہوئے ،عرض کی ---' یارسول اللہ! میں آپ کو سناؤں ---! حالا نکہ بیرآپ برنازل ہؤاہے۔'' ﷺ

#### دیں اور اس کواس بات پر آمادہ کریں کہوہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کردے۔

فرمايا --- "بإن الكين من سننا جا بهتا بهول."

حضرت عبدالله في سوره نساء كي تلاوت شروع كي اور جب اس آيت پر پنجے۔

فَكَيُفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ۚ بِشَهِيَّدٍ وَّ جِنْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَّآءِ شَهِيدًا. (ووكيا منظر

ہوگا اے محبوب! جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائیں سے ادرتم کوسب لوگوں پر گواہ بنا کیں ہے۔)

تو آپ پرگریہ طاری ہوگیا۔ بیدد کھے کرحضرت عبداللہ فاموش ہو گئے۔اس وفت محفل میں اور صحابہ کرام بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا۔۔۔ ''عبداللہ!اب حاضرین سے چند ہاتیں کردو۔'' (لیعن مخضری تقریر)

حضرت عبداللہ فی اختیا ورصلوٰ قا وسلام کے بعد چند با تیں کیں اور گفتگو کے اختیام پر جب یہ جملہ کہا۔

'' زَضِیتُ لَکُمْ مَا زَضِیَ اللهُ وَرَسُولُه'، '' (میں آپ کے لئے وہی پیند کرتا ہوں جواللہ اوراس کارسول پیند کرے۔)

تو جان دوعالم عليه في الم عاصرين المصافال

'' وَوَطِيبُتُ لَكُمُ مَا رَضِي لَكُمُ إِبْنُ أُمَّ عَبْدِ. (اور میں تہمارے لیے وہی کھے پیند کرتا ہوں ، جوابن مسعود پیند کرے۔)

الله اكبر اكتنى يكا تكت ب پنديدگي اور جا بت ميں!

دراسل حضرت عبداللہ بنے اپنی زندگی جان ووعالم علیہ کی خدمت گزاری کے لئے وقف کروی تقی ۔اس ہمہود تت کی خدمت ہی کود کیمنے ہوئے صحابہ کرام نے ان کومندرجہ ذیل القاب دے رکھے تھے۔

صَاحِبُ السُّوَاكِ (صواك يَروار) صَاحِبُ الْوَسَادِ (بسرّ لكانے والے) صَاحِبُ

الطَّهُورِ (وضوكران والع)صَاحِبُ النَّعُلَيْنِ (كَعْنَ يردار)

جب جان دو عالم علیا کہ ہمیں جانے کے اراد ہے ۔ اٹھتے تو حضرت عبداللہ لیک کرآپ کو تعلین پہناتے ، پھرآپ کا عصامبارک اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور آپ کے آگے آگے

#### شاہ حبشہ اور دربار بون کے لئے فردا فردا بیش قیمت تحا نف تیار کئے گئے اور بول میہ

خاد مانہ انداز میں چل پڑتے۔ جب جانِ دو عالم علیہ اس مجلس کے پاس بہنچے جہاں رکنے کا ارادہ ہوتا تو عبد اللہ انداز میں چل پڑتے ہماں رکنے کا ارادہ ہوتا تو عبد اللہ آپ کی نعلین مبارکین اتارکرا پی آستیوں میں ڈال لیتے اور آپ کا عصا آپ کے دستِ اقدس میں دے دیے۔ واپسی پر بھی یہی طرز عمل اختیار کرتے۔ (طبقاتِ ابن صعد جس، ص ۱۰۸)

جانِ دوعالم علیہ کے حجرہ شریفہ میں ان کی آمدور فت آئی زیادہ تھی کہنا واقف آدمی یہی سمجھتا تھا کہ یہ گھر کے فرد ہیں۔ ابومویٰ نبیان کرتے ہیں کہ جب میں اور میرا بھائی یمن ہے آئے تو عرصہ تک ہم عبداللہ کورسول اللہ علیہ کے گھر انے کا ایک فرو سمجھتے رہے ، کیونکہ دہ اور ان کی والدہ کثر ت ہے آپ کے گھر آتے جاتے تھے۔

ظاہر ہے کہ حاضر باش خادم کی نگاہ سے مخدوم کی کوئی جھوٹی بڑی ادا اوجل نہیں رہ سکتی اور حضرت عبداللہ نے تو آتا کی ادا کیں دیکھنے پر ہی اکتفانہیں کیا؛ بلکہ ایک ادا کو یوں اپنایا کہ اپنے تول و عضرت عبداللہ نے آتا کی تصویر بن کررہ گئے ۔حضرت حذیفہ فرماتے ہیں' اَشْبَهُ النّاسِ هَدُبًا وَسَمْنًا وَدُلًا بِمُحَمَّدٍ مَلْكِلَةً فَا اللّٰهِ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں رسول الله عَلَيْهِ کے ساتھ سب وَدُلًا بِمُحَمَّدٍ مَلْكِلَةً کے ساتھ سب من اور ہیت میں رسول الله عَلَيْهِ کے ساتھ سب من اور ہیت میں رسول الله عَلَيْهِ کے ساتھ سب من اور ہیت میں رسول الله عَلَيْهِ کے ساتھ سب من یا دو مشابہت رکھنے والے ابن مسعود ہیں۔)

فاروق اعظم منے ان کی علمیت کی دا دان الفاظ میں دی۔

"مُلِي عِلْمًا، مُلِي عِلْمًا، مُلِي عِلْمًا، مُلِي عِلْمًا."

(علم سے جراہؤا ہے، علم سے بحراہؤا ہے، علم ہے بعراہؤا ہے۔)

باب مدینة العلم نے ان کی نقابت پر بوں میر تقیدیق ثبت کی۔

" فَقِينة فِي الدِّيْنِ عَالِمٌ بِالسُّنَّةِ. " (دين مِن فقيهد، سنت نبويد ك عالم .)

ای بنا برامام الائمہ امام ابوحنیفہ نے اپنے فقد کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود یکی روایات پر رکھی اور اکثر و بیشتر مسائل میں انہی کی پیروی کی ہے۔

قاری اور نقیمہ ہونے کے علاوہ بہترین خطیب بھی تھے۔عبداللہ ابن مردال بیان کرتے ہیں کے عبداللہ اس مردال بیان کرتے ہیں کے عبداللہ ہر جعرات کو تقریر کیا کرتے تھے اور جب تقریر ختم کرتے تھے تو ہماری تمنا ہوتی تھی کہ د

سفارت بصدشان وشوکت مکه مکرمه ہے روانہ ہوئی۔ روانگی کے وقت کفار مکہ نے سفیروں کو

کاش ابھی اور بولتے ۔

کز وکوری کے علاوہ ان کا قدیمی بہت چھوٹا تھا، گرکوتاہ قامتی اور جسمانی ضعف کے باوجودان کی جرائت و بے با نی جیرت انگیزتھی۔ جب بزول قرآن کا ابتدائی زمانہ تھا اور مسلمان چھپ کرعبادت کیا کرتے تھے، ان ونوں ایک روز چندصحابہ کرام بیٹھے تھے اور افسوس کررہے تھے کہ بزول قرآن کو شروع ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے گرہم میں ہے کسی کو یہ جرائت نہ ہو کی کہ وہ مشرکیین کے روبرو برملا قرآن پڑھے۔ حضرت عبداللہ نے کہا ۔۔۔ ' یہ کام میں کروں گا۔'

دیگر صحابہ کرام نے کہا --- ' انہیں ، آپ کو و ولوگ ایذ ا پہنچا کیں گے ، ہم تو بہ چاہتے تھے کہ کو کی ایدا پہنچا کیں گے ، ہم تو بہ چاہتے تھے کہ کو کی ایسافخص ہوجس کا مضبوط خاندان ہو ، جواس کی پشت پنائی کر سکے۔''
لیکن حضرت عبداللہ نے اصرار کیا کہ جمھے بیاکام کرنے دو۔

ین مشرت مبرالدید اسرار میا که بینے میدہ اسے رویہ چنانچہ انہوں نے صحن حرم میں کھڑ ہے ہوکر یا واز بلندسور ورحمٰن کی تلاوت شروع کر دی۔ إرهر

اُدھرمشرکین مخفلیں جمائے بیٹھے تھے۔ یہ آوازان کے کانوں میں پڑی تو بہت متبعب ہوئے کہے لگے

"سيكياكرر ما إابن مسعود؟"

كى نے كہا ---" شايدمحمر برنازل مونے والا كلام پڑھ رہاہے-"

یہ سنتے ہی سب اٹھے اور حضرت عبداللہ کو مارنے پٹنے گئے ، مگر مار کھاتے ہوئے بھی قرآن

پڑھتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو چبرے پرتھپٹروں اور گھونسوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ واپس مھے تو
ساتھیوں نے کہا۔۔۔۔'' ہم ای ہات ہے ڈرتے تھے۔'' ھے

ہدایت کی کہ پہلے دربار می امراءاور مذہبی رہنماؤں سے ملنااور مدیے وغیرہ نذر کرنے کے

حضرت عبدالله في جواب ويا --- '' جمجے تو ذرائجى ان لوگوں سے خوف محسوس نہيں ہؤا ---اگر کہوتو میں کل بھراسی طرح ان کوسنا وُل؟''

> مگر دوستوں نے کہا ---''بس اتنا ہی کافی ہے۔'' اس جراً ت رندانہ کی بنا پران کا بیاض شرف تھہرا کہ

''اَوَّلُ مَنُ جَهَرَ بِالْقُرْآنِ بِمَكَّةَ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ عَبُدُاللهِ ابْنُ مَسْعُوُدٍ.'' (رسول الله عَلِيَةِ كَ علاوه بِهلِ وه شخص جنهول في مكه مين بآواز بلندقرآن پُرها، عبدالله ابن مسعود بين \_) محمد رسول الله، ص ١٠١.

۳۲ ہیں وفات پائی۔حضرت عثان نے نماز جناز ہر پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے ، بوتت وفات ساٹھ سال سے پچھاو پر عمرتی ۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

#### ے---عثمان ابن مظعون ﷺ

ا ہے ہم نام عثمان بن عفان کی طرح شرم وحیاوا لے۔ایک دفعہ جانِ ووعالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی --- '' یارسول اللہ! میں نہیں جا ہتا کہ میرے بدن کے قابل ستر حصوں پر میر کی بیوی کی بنظریر ہے۔''

''کیوں۔۔۔؟اس میں کیا قباحت ہے؟'' جانِ دوعالم علیہ نے جیرت سے پوچھا۔
'' مجھے شرم آتی ہے یارسول اللہ!'' حضرت عثال ٹے جواب دیا۔
اس پر جانِ دوعالم علیہ نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالی نے خاوند بیوی کو ایک دوسر سے کا لباس قرار دیا ہے،اس لئے ان میں کوئی پر دہ نہیں ہوتا۔ میری اپنی از واج کی نظر بھی بھی میری مستور جگہوں پر برخاتی ہے۔

یہ من کر حضرت عثمان کی سلی ہوگئی کہنے لگے۔ " پھر آپ سے زیادہ شرم وحیا والا کون ہوسکتا ہے، یا رسول اللہ ' 🖘

بعدان کوا پنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرناء تا کہ جب بادشاہ کے در بار میں تم لوگ اپنا مسئلہ

ان کے والیں جانے کے بعد جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا۔ 'اِنَّ عُشُمَانَ لَحَیِّی سِیِّیْوْ'' (بلاشبه عثمان بہت ہی شرم پر دے والا ہے۔)

میں بیو بول کے پاس بھی جاتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہول اور بھی روزہ رکھتا ہوں، بھی نہیں رکھتا ہوں، بھی نہیں رکھتا --- میری امت کا کوئی فردا گرشہوانی تو نول کو کم کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے --- جو

تشخص اپنی مردانہ توت کوختم کرڈ الے وہ میری امت ہے ہیں ہے۔)

یہ شدید تھم من کر حضرت عثان نے وہ ارادہ تو ترک کر دیا ،گراپی زاہدانہ طبیعت کا تقاضا پورا کرنے کے لئے دن بھرروز سے سے رہتے اور رات کوعبادت میں مصروف ہوجاتے۔ایک دن ان کی اہلیہ امہات المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئی تو بہت ممکین اور افسر وہ تھی۔امہات المؤمنین نے بوچھا کہ تہمیں کیا پریثانی ہے؟ تمہاراشو ہرتو کافی مالدار ہے۔

''مالدار تو ہیں'' اس نے بتایا''گرون کوروز ہے ہے ہوتے ہیں اور رات نوافل میں گزار دیتے ہیں---میری طرف ذرابھی توجہ ہیں کرتے۔''

امہات المؤمنین نے یہ بات جانِ دوعالم علیہ کو بتائی تو آب نے حضرت عثان سے پوچھا۔ '' سنا ہے تم تمام رات نماز پڑھتے رہتے ہواور دن بھرروز ہے سے ہوتے ہو!''

جان دو عالم علی فی استان کی استان کی استان کی از ورتم پرتمهاری نفس کا بھی حق ہے،

آئی موں کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے۔ اس لئے رابعہ کونماز بھی پڑھا کرواورسویا بھی کرو۔ اس طرح روزہ بھی رکھایا کرو، بھی جھوڑ دیا کرو۔''

چند دن کے بعد وہی عورت امہات المؤمنین کے پاس آئی تو مسرور وشاد مان تھی۔ دھے

امهات المؤمنين في كها--- " اب توخوش وخرم نظر آتى ہو! "

''جی ہاں! اب میرے خاوند میری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔' طبقات جس مص ۲۸۷۔
حضرت عثان ایسے پا کیزہ فطرت انسان ہوئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی بھی شراب نہیں
پی کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسی چیز پینا سخت نا گوار ہے جسے پی کرمیری عقل خبط ہو جائے ،لوگ مجھ پر ہنے
لیس اور مجھے اپنے پرائے کی تمیز ندر ہے۔ پھر جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت عثمان محمل
المٹھے اور کھا۔

''تَبَّالَهَا، قَدُكَانَ بَصَرِى فِيهَا ثَابِتًا''(اس كابيرُ اغرَق بُوجائے ---اس كے بارے میں میری رائے تھیک ہی تھی۔)طبقات جس، ص ۲۸۲.

جانِ دو عالم علیہ کے ساتھ صرف ایک غزوہ ---غزوہ بدر --- میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے بلاوا آگیا اور ہجرت سے اڑھائی سال بعد اپنے خالق سے جاملے --- ان کی خوش نصیبی کی انتہا کہ جانِ وو عالم علیہ نے ان کی میت کو بوسہ مرحت فر ما یا اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بوسہ دیتے وقت رسول اللہ علیہ کی آئھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور عثمان کے رخساروں پرفیک رہے تھے۔

اللهالله! بيبر عقيب كى بات ہے۔

مرية اير رحت په لا کھول سلام

جنت البقیع میں پہلی قبر انہی کی بنی تھی۔ ان کی قبر کے سر ہانے جانِ دو عالم علیہ فیلیٹے نے پھر رکھا تھا اور فر مایا تھا --- ''میاس کی قبر کی نشانی ہے۔''

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ

۸---ابو سلمه ﷺ

آ پ قبیله مخز دم سے تعلق رکھتے تھے۔ حبشہ کی طرف دو دفعہ ہجرت کی۔ تیسری بار مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی۔ تیسری بار مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی۔ مدینہ کی طرف جانے والے سب سے پہلے مہاجریبی ابوسلمہ ہیں۔ ﷺ

### جب بد سفارت وہاں پینی تو حب ہدایت سفیروں نے پہلے مقربین شاہ سے

یہ جانِ دو عالم علی ہے ہے بھی دو مہینے پہلے مدید پہنچ گئے تھے۔غزدہ احدیم ان کے بازو پر
بہت گہرا گھا دُلگا۔ایک ماہ کے علاج کے بعد بظاہر زخم مندمل ہوگیا،گرا ندر ہے ٹھیک نہ ہو ااور موادجمع ہوتا
رہا۔ پچھ کر صے بعد زخم بھٹ گیا لیکن اس کا زہر چونکہ پورے بدن میں سرایت کر چکا تھا، اس لئے جانبر نہ
ہوسکے اور سم میں دارالفتاء سے دارالبقاء کی طرف رصلت کر گئے۔ جب وہ عالم نزع میں شھے تو جانِ دو
عالم علی اور سم میں دارالفتاء سے دارالبقاء کی طرف رصلت کر گئے۔ جب وہ عالم نزع میں اور شدت غم میں
عالم علی اور سم میں داری تھیں اور شدت غم میں
ایک تا ہے کو بدوعا کیں دے رہی تھیں۔ آپ نے ان کواس حرکت سے منع کیا اور فرمایا۔

''ایسے لغوکلمات منہ سے نہ نکالو، کیونکہ آخری وفت میت کے آس پاس بہت سے فرشتے موجود ہوتے ہیں جودہاں پرموجودلوگوں کی دعاپر آمین کہتے ہیں۔اس لئے ایسے موقع پر ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہئے۔ پھر آپ نے حضرت ابوسلمہ "کے لئے مید عافر مائی۔

"أللهم اس كا مرتبه بدايت يافته لوكول معاف فرما، اس كوكناه معاف فرما، اس كا مرتبه بدايت يافته لوكول مين بلند فرما، اس كريس كا ندگان كى حفاظت و بكهبانى فرما اور اس كويمى بخش و ياور جميس بمى يَادَبُ الْعَالَمِينَ!"

ای دوران حضرت ابوسلمہ کی روح پرواز کر گئی اور آئی کھیں پھر آئی ۔ جان دوعالم علی ہے ۔ اب اس کی آئی میں بند کیس اور فر مایا --- ''مرتے وقت بدن سے جدا ہو کر جانے والی روح کود کھنے کے لئے انسان کی آئی میں کھلی رہ جاتی ہیں اور پتلیاں پھر جاتی ہیں ۔''

الله اکبر! کیسے بیدار بخت نتے بیلوگ---جن کی نظریں دنیا سے رخصت ہوتے وقت محبوب رب العلمین کے روئے زیبا پڑی ہوتی تغییں۔

> آرز دے کہ جب جال ہوتن سے جدا اسامنے روئے زیبائے سرکارہو میرا ہر لحد ہو مستول کا ایس ، میرا ظلمت کدہ نور الانوار ہو زجنی اللہ فعالیٰ عنہ ہے۔

ملاقات کی۔ ہدیئے تخفے پیش کئے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ لوگ چونکہ سیحی حالات سے باخبر نہیں سے اس کے سیم میں متاثر ہو گئے اور ان کو ہر طرح کی امداد و تعاون کا یقین دلایا۔

شاهی دربار میں

جب سفیر در بار میں حاضر ہوئے اور نذرانے وغیرہ پیش کرکے فارغ ہوئے تو یوں سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔

مندرجہ بالا آٹھ افراد تو وہ ستیاں ہیں جنہوں نے نمایاں کارنا ہے انجام دیئے اور بہت شہرت پائی۔اس لئے ان کی زندگی کے بیشتر واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں، جن کوہم نے اختصار کے ساتھ پیش کردیا ہے۔ان تا مور حضرات کے علاوہ اس کا روانِ شوق میں شامل مزید تین مہاجرین کے اساء سمرامی ہے ہیں۔

9 --- عاطب ابن عمر -۱- - سبیل ابن بینا الله -- عامر ابن ربیعة الله --- عامر ابن ربیعة الله --- عامر ابن ربیعة ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے کوئی ایباغیر معمولی طور پر ولولہ انگیز واقعہ نظر سے نہیں گزرا جوسید الوزی میں پیش کیا جاسکے؛ تاہم یہ تنیوں اَلشیفُونَ الْاَوَّلُونَ، میں سے ہیں جن کی عظمت وتقدیس پر قرآن شاہد ہے اورا حادیث بھری پڑی ہیں -

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ.

لبعض مردوں کی ہیویاں بھی ان کی ہمسٹر تھیں ، جن میں دوخوا تین نہایت ممتاز ہیں ، ایک حضرت عثان ابن عفان کی زوجہ محتر مدسیدہ رقیہ بنت سیدالول کی علیہ اور دوسری حضرت ابوسلمہ کی زوجہ مکر مد امر سلمہ ، جوحضرت ابوسلمہ کی وفات کے بعد جان دو عالم علیہ کی زوجیت سے مشرف ہو کمیں ۔ ان دونو اکم علیہ کی زوجیت سے مشرف ہو کمیں ۔ ان دونو اکا تذکرہ علی التر تیب بنات الرسول ، اورامہات المؤمنین میں آئے گا۔ انشا واللہ۔

ان کے علاوہ حضرت ابوحذیفہ کی زوجہ محتر مہلہ اور حضرت عامر بن ربیعہ کی اہلیہ مکر مہلی اسلامی مرکاب تھیں۔ مجمی ہمر کا ب تھیں۔

رَضِيَ اللهُ لَعَالَىٰ عَنْهُنَّ

''ایُھا المُمَلِکُ! ہارے شہرکے چنداحق جوان وہاں سے بھاگ کرآ ہے کے ملک میں آ ہے ہیں۔ان لوگوں نے اپنا آبائی ندہب بھی ترک کر دیا ہے اور آپ کے ندہب (عیسائیت) میں بھی داخل نہیں ہوئے۔انہوں نے ایک نیادین ایجاد کیا ہے جس سے نہ ہم آ شنا ہیں ، نہ آ پ۔ ہمیں ان لوگوں کے رشتہ داروں اور مکہ کے معززین نے آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں ، کیونکہ بیرہمارا آپس کا معاملہ ہے اور جن لوگوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے ، وہ ان لوگوں کے گمراہ کن خیالات ونظریات سے بخو بی آگاہ ہیں اوران کی تمام خامیوں سے باخبر ہیں۔''

'' بيد دونو ل سيح كهدر ہے ہيں، شہنشا و معظم!'' درباري امراء بول الشھے'' واقعی بيان كا ذ اتى معامله ہے، لا مذہبول كوان كے حوالے كردينا جائے --- بيجانيں اوران كا كام \_'' پہلے گزر چکا ہے کہ حبشہ کا بیہ با دشاہ نہایت رحم دل اور انصاف پر ورحکمر ان تھا۔اس كوامراء كابير يك طرفه فيصله پسندندآيا، كهنے لگا۔

' ' نہیں ، واللہ! ایسانہیں ہوگا --- جولوگ دور دراز سے سفر کر کے میرے ملک میں آئے ہیں اور میرے زیرسایہ پناہ گزیں ہوئے ہیں ،ان کوئس طرح میں ان سفیروں کے حوالے کر دوں! --- اور وہ بھی محض ان کے کہنے پر!! البتہ میں ان کو بھی دربار میں بلاتا ہوں اوراس بارے میں یو چھتا ہوں ،اگرصورت حال داقعۂ ای طرح ہوئی ،جس طرح سفیر بیان کرر ہے ہیں تو میں ان کوسفیروں کے ساتھ واپس جھیج دوں گا بلیکن! گرسفیروں کا بیان غلط ثا بت ہؤ اتو پھران کوسفیروں کے سپر دکرنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔''

چنانچہ بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا۔ان کے پاس پیغام پہنچا تو انہوں نے باہم مشورہ كيا كهمين دربارمين كيا كهناجا بيئ---؟ آخر فيصله هؤ اكهمين بهرحال سيح بولناجا بيغ اور الله رسول کے احکام صاف میاف بیان کر دینے جا ہمیں ---خواہ اس کی یا داش میں ہمیں مجھ بھی برداشت کرنا پڑے۔

#### تقرير دليذير

مہاجرین کا دفد دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے ان سے یو چھا۔

''یتم لوگوں نے کون سانیا دین اختر اع کرلیا ہے جو نہتمہارے آبائی ندہب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، نہ کسی دوسرے ندہب کے ساتھ؟'' اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت جعفر ش(۱) ابن الی طالب نے بیختصر اور جامع تقریری۔

(۱) حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی تقادرائی صورت دسیرت کے کاظے ہے جان دو عالم منطق کے سے جان دو عالم منطق کے سے سے سے خودان سے فرمایا --- '' اَشْبَهُتَ خَلْقِی وَخُلْقِی '' (تم علی میں میرے ساتھ مشابہ ہو۔) مستدرک حاکم جس، ص ۱۱۱

ہے حد جو او دسخی تھے اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے، اس لئے جانِ وو عالم علیہ ان کوابوالمساکین کہا کرتے تھے۔ مشکواۃ، ص ۵۷۰.

اوّلین مسلمانوں میں سے تھے۔اپی اہلیہ سیت ہجرت کر کے حبشہ گئے تو کئی سال تک وہاں تیم رہے اوراس وقت واپس تشریف لائے جب جانِ دوعالم علیہ فتح خیبر کے بعد خیبر میں ہی قیام پذیر تھے۔ جانِ دوعالم علیہ نے ان کو آتے ویکھا تو بے تا باند آگے ہو ھے اوران کو گلے لگالیا۔ پھران کے ماتھے پر پوسہ شبت فرمایا اوران کی آمدے اشخے مسرور ہوئے کہ فرمایا

"مَا اَدُرِی بِایِّهِمَا اَنَا اَشَدُّ فَرُحًا --- بِقُدُوم جَعُفَرِ اَمُ بِفَتْحِ خَیْبَرَ؟"

( میں فیصلہ میں کر پار ہا ہوں کہ آج میرے لئے دوخوشیوں میں سے زیادہ باعثِ فرحت خوشی کون ی ہے-- جعفر کی آ مدیا تحییر کی فتح؟) (الاستبعاب ج ا، ص ۱۱۹)

سبحان اللہ! کیسی والہا شالفت وحمیت ہے!

۸ ه میں غزوہ موند کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ اس لڑائی میں ان کے دونوں بازوکٹ گئے تھے۔ سینے پر تیروں، تکواروں اور نیزوں کے ستر سے زیادہ زخم گئے تھے اورجسم ووککڑوں میں بٹ گیا تھا۔ جب اس المناک شہادت کی اطلاع مدینہ پنجی تو خاندانِ نبوت میں صفب ماتم بچھ گئی۔ سیدہ فاطمہ روتی تھیں اور فریاد کرتی تھیں۔۔۔واغماہ ۔۔۔ (ہائے میرے بچپا جان) جانِ دو عالم علیہ نے ان کو یوں زاروقطارروتے دیکھا تو فرمایا۔

" عَلَى مِثْلِ جَعْفَرٍ فَلْتَبْكِ الْبَوَاكِيُ. " (جعفر جيك انسان بررون واليول كو الله

# "أيُّهَا الْمَلِكُ! اصل بات يه ب كهم جابل لوك يضي مردار كهات يضي الخش

رونا بي حائي المستيعاب ج ا، ص ١١١)

راهِ خدامیں ہردوباز وکٹانے کا ان کو بیصلہ ملا کہ جان ووعالم علیہ نے قرمایا --- "اللہ تعالیٰ نے باز وؤں کے بدلے جعفر کو دو پر عطا کر دیئے ہیں جن کے ساتھ وہ جنت میں ہر طرف اڑتا پھرتا ہے۔'' اى بناء پرحضرت جعفرٌ كا ايك لقب'' ذُوُ الْجَنَاحَيُنِ'' ہے! در دوسرا طَيَّادِ لَعِنی دو پروں والااوراژ نينے والا \_

ان کی شہادت سے تین جاردن بعد جان دو عالم علیہ ان کی بیوہ اساء بنت عمیس کے پاس بیٹے سے کہ اچا تک آپ کی زبان مبارک ہے لکا وَعَلَیْکُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. پر اساء ہے فر مایا ---' اساء! جبریل، میکائیل اوراسرافیل کی معیت میں پرواز کرتے ہوئے جعفریہاں ہے گزرر ہا ہے اور وہ سب سلام کہدر ہے ہیں۔اس کئے تم بھی سلام کا جواب دو۔

پھر فر ما یا ۔۔۔ ' مجھے جعفر نے اطلاع دی ہے کہ فلال روز وشمن کے ساتھ مقابلہ ہؤ اتو میرے بدن پر۳ عزخم آئے اور میرے دونوں باز ویلے بعد دیگرے کٹ مجئے۔ان کے عوض اللہ نتعالیٰ نے مجھے دو پُر دے دیئے ہیں۔اب میں جبرئیل دمیکا ئیل کے ساتھ اڑتا ہوں ، جنت میں جدھر جی جا ہتا ہے ، جاتا ہوں اور جوميوه پيندآ تا ہے کھا تا ہوں۔''

اساتٌ بيس كر بهت خوش موتيس اوركها هنيننًا لِنجعُفَو ..... (جعفر كوبيه اعز از مبارك مو---- كريارسول الله! اكرة ب كي اورجعفر كي روحاني ملاقات كابير جزرت المكيز واقعه ميس في بيان كيا تولوك شایداس پریفین نه کریں ،اس لئے آپ خود ہی ان کواس ہے مطلع فر مادیجئے۔)

چنانچہ جان دو عالم علی کے منبر پر کھڑے ہوکر سب کو بید ایمان افروز واقعہ سایا۔ مستدرک حاکم ج۳، ص ۱۱۰.

واضح رہے کہ اس و تت تک غز و ہ موتہ کے شرکا ہ میں ہے کوئی شخص واپس نہیں آیا تھا۔ جعفر شہید نے اس سے بہلے ہی شہادت کی تمام تنعیلات سے جان دوعالم علاقے کوآ کا و کرویا!!!

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ

بَلُ أَخْيَاءٌ وَلَكِنَ لَّا تَشْغُرُونَ٥

حرکتیں کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق پا مال کرتے تھے، ہمسائیوں کے ساتھ براسلوک کرتے تھے اور طاقتورلوگ کمزوروں کاحق مار لیتے تھے۔

ہمارے شب وروز اسی طرح گزررہے متھے کہ اچا تک اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک ایسان کورسالت سے سرفراز فرما دیا جس کوہم اچھی طرح جانے تھے اور اس کے حسب ونسب اور امانت ودیا نت سے بخو بی آگاہ تھے۔ اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور بتایا کہ وہ ذات وحدہ کا شریک ہے ، اس لئے ہمیں چاہئے کہ صرف اس کی عبادت کریں اور ان خدا وں کی پرستش ترک کردیں جن کوہم اور ہمارے آباء واجداد نے بچشروں سے تراشاہے۔

اس نے ہمیں تھم دیا کہ ہم ہمیشہ سے بولیں ، امانت کی حفاظت کریں ، رشتہ داروں اور ہمسایوں سے اچھی طرح پیش آئیں ، اپنی ماؤں بہنوں پر بری نظر نہ ڈالیں اور قمل و خوزیزی سے بر ہیز کریں۔

اس نے ہمیں فخش کا موں ہے ، جھوٹ بو لئے ہے ، پیتم کا مال کھانے ہے اور پاک دامن عورتوں پرتہبت لگانے ہے منع کیا۔

ہمیں اس کی بیساری باتیں اچھی گئیں ،اس لئے ہم نے اس کی تقیدیتی کی اور اس پرایمان لے آئے۔ہم نے ہتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ وحدہ کلاشریک کی عبادت شروع کر دی اور تمام احکامات میں اس کے رسول کی اطاعت کرنے گئے۔رسول نے جوچیز ہم پرحرام کی ، ہم نے اس کوحرام سمجھا اور جس چیز کوحلال قرار دیا ،ہم نے اسے حلال جانا۔

محض اس وجہ سے ہماری توم ، ہماری دشمن بن گئی۔انہوں نے ہم کوطرح طرح کی اذبیتیں دیں اور دوبارہ شرک و کفر کی طرف لوٹانا چاہا،گر جب ہم اس پر آمادہ نہ ہوئے تو انہوں نے جہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو انہوں نے بیناہ ظلم وستم کئے اور ہم پر عرصۂ حیات تنگ کر دیا۔آخر مجبوراً ہم نے اپنے شہر کو خیر بادکہاا ور بے سروسا مانی کے عالم میں یہاں چلے آئے۔

شہنشا و معظم! ہم نے ساری و نیا میں آپ کے ملک کوتر جے دی اور آپ کے زیر سابیر ہنا ببند کیا -- محض اس امید پر کہ یہاں ہم تک کسی ظالم کا ہاتھ نہیں پہنچ سکے گا۔''

اس مختصر مگرانتها کی پراثر تقریر سے تمام حاضرین در بار دم بخو در ہ گئے اور سفیروں سمیت کسی کولب کشائی کی جرائت نہ ہو تکی ۔

تھوڑی دہر بعد بادشاہ نے حضرت جعفرؓ سے پوچھا ---''تمہارا رسول ، اللہ کی طرف سے جو کتاب لایا ہے ،اس کا کوئی حصہ تہمیں یا د ہے---؟اگریا د ہوتو سنا ؤ!''

اس پر حضرت جعفر "نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ---اللّٰہ کا کلام، حضرت جعفر کی کے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ---اللّٰہ کا کلام، حضرت جعفر کی پرسوز قر اُت اور شاہی در بار ---! ایک سال بندھ گیا۔ بادشاہ اتنا متاثر ہؤا کہ رونے لگا اور اتنارویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں ہے تر بتر ہوگئی۔

ایک باوشاہ پر ہی کیامنحصر، وہاں پرموجود مذہبی رہنماؤں کی بھی بہی کیفیت ہوئی۔ وہ در بار میں مذہبی کتا بیں کھو لے بیٹھے تھے۔ جب نغمہ ازل نے ان کے کانوں میں رس گھولا تو ان پر بھی گریہ طاری ہو گیا اوراشکوں کے سیلاب نے ان کی کتابوں کو بھگوڈ الا۔

جب جوش گریہ ذرا کم ہؤ اتو بادشاہ نے کہا ---''واللہ! بیکلام اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والا کلام ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں۔''

پھرسفیروں کی طرف متوجہ ہؤ ااور بولا ---''تم لوگ واپس جلے جاؤ! خدا کی تنم! میں ان لوگوں کو ہرگزتمہار ہے حوالے نہیں کروں گا۔''

ایک اور کوشش

سفیروں کی بیکوشش آگر چہ بری طرح ناکام ہوگئ تھی ، گرعمرابن عاص کواتنی آسانی
ہے ہتھیار ڈالنا گوارا نہ تھا ، اس لئے در بارے نکلتے ہی اپنے ساتھی سے سرگوشی کی۔
'' میں کل دوبارہ کوشش کروں گا اور اب کے ایسی جال چلوں گا کہ مسلمانوں کی
یہاں سے جڑکٹ جائے گی ۔۔۔ میں بادشاہ کو بتاؤں گا کہ بیلوگ حضرت عیسیٰ کواللہ کا بندہ
کہتے ہیں۔''

یے حربہ داقعی خطرناک تھا کیونکہ شاہ حبشہ اور اس کے امراء وغیرہ سب عیسائی تھے اور عیسائی شے اور عیسائی سے اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ کب برداشت کر سکتے تھے کہ بیٹے کو بندہ بنادیا جائے۔

دوسرے دن عمر ابن عاص نے پھر در بارتک رسائی حاصل کی اور بادشاہ ہے کہا۔ ''عالی جاہ! آپ نے جن لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت غلط نظریات رکھتے ہیں اور ان کی تو ہین کے مرتکب ہوتے ہیں۔''

اگر چہ بیا ایک منکہ تھا اور اس میں ہرانسان جذباتی ہوتا ہے، گرآ فرین ہے اس عادل حکمران پر کہ اس معالمے میں بھی اس نے سفیروں کی بات پر اعتبار نہ کیا اور مسلمانوں کو بلا بھیجا تا کہ اپنے موقف کی وضاحت وہ خود کریں۔

مسلمانوں كاوفدة يا توبادشاه نے ان سے بوجھا۔

و و تم لوگ عیسی ابن مریم کے بارے میں کیاعقیدہ رکھتے ہو؟''

حضرت جعفر نے جواب دیا ۔۔۔''ہم ان کوعبداللہ، رسول اللہ، روح اللہ اور کلمة

الله بحصة بيں جو كنوارى اور پاك دامن في في مريم سے پيدا ہوئے۔''

یه سن کر با دشاه نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا --- '' واللہ! جو پچھتم نے بیان

کیا ہے،حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابربھی اس ہے زیادہ نہیں ہیں۔''

بادشاہ کی زبانی اس حقیقت کا اعتراف س کرعیسائی امراء کوطیش آگیا اور ان کی ناکوں سے خرخرا ہے گیا اور ان کی ناکوں سے خرخرا ہے گی آوازیں نکلنے لگیس ، لیکن بادشاہ نے ان کے غصے کو کوئی اہمیت نہ دی کہنے لگا۔۔۔ '' مم بے شک خرخر کرتے رہو، حقیقت یہی ہے۔''

پھرمسلمانوں سے کہا--- "م بے فکر ہوکر یہاں رہو، آئندہ اگر کسی نے تمہارے ہارے میں کوئی غلط بات کی تواس کومز اجھکتنی پڑے گی۔"

مچرملاز مین کو حکم دیا۔

'' رُدُوُ اللَّهِ مَا هَذَا يَا هُمَا فَلاَ حَاجَهَ لِي بِهَا. '' (سفيروں نے جو ہديے پيش کئے ہیں، وہ ان کوواپس کردیئے جا کیں۔۔۔ جھے نہیں جا ہمیں ایسے ہدیے!) پیش کئے ہیں، وہ ان کوواپس کر دیئے جا کیں۔۔۔ جھے نہیں جا ہمیں ایسے ہدیے!) غرضیکہ دوسری کوشش میں بھی سفیروں نے منہ کی کھائی اور تا کام وٹا مرادواپس جلے گئے۔

ايمان ، بغاوت ، مصالحت

مسلمانوں کی حمایت میں اس حد تک آ کے جانا اور مرِ دربار حضرت عیساتا کو اللہ کا

بندہ مان لینا، بادشاہ کو مہنگا پڑا۔ متعصب عیسائی امراء اس کے خلاف ہو گئے اور بغاوت کردی۔ اس حالت میں بھی اس نے مسلمانوں کا اتنا خیال رکھا کہ ان کے لئے کشتیاں مہیا کردیں اور حضرت جعفر سے کہا --- ''اگر بغاوت کامیاب ہوگئ تو تم لوگوں کا جہاں جی چا ہے۔ چا نا، اگرنا کام ہوگئ تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہیں آ رام سے رہنا۔'' پھراس نے کاغذیر لکھا۔

اَشُهَدُانُ لَا اِللهُ اللهُ وَاشُهَدُانٌ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه وَاشْهَدُانٌ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه وَاشْهَدُانً عِيسَىٰ ابْنَ مَرُيَمَ عَبُدُه وَرَسُولُه وَكَلِمَتُه وَرُوحُه .

(میں گواہی ویتاہوں کہ اللہ وحدہ الشریک ہے اور حمداس کے بندے اور رسول ہیں ، اس طرح عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور روح اللہ وکلمۃ اللہ ہیں۔) یہ کاغذاس نے سینے والی جیب میں ڈالا اور باغیوں سے ندا کرات کرنے چل ویا۔ باغیوں نے کہا ۔۔۔'' ہمارا آپ سے اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مان لیا ہے۔''

> ''اگروہ اللہ کے بندے بیس بیں تو کیا ہیں؟''یا دشاہ نے پوچھا۔ ''وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔''سب نے زور دے کرکہا۔

''میرااس پرایمان ہے''۔۔۔ باوشاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارکراعلان کیا۔ '' پھر ہمارا آپ کے ساتھ کو کی نزاع نہیں۔''باغیوں نے کہااورسرِ اطاعت خم کردیا۔ اس طرح بید مسئلہ بخو بی نمٹ گیا اور مسلمان وہاں امن وسکون سے رہنے لگے۔(ا)

(۱) قارئین جران ہوتے ہوں مے کہ ایک طرف تو بادشاہ تحریری طور پر رسول اللہ علیہ کے کہ ایک طرف تو بادشاہ تحریری طور پر رسول اللہ علیہ کے کہ ایک طرف تو بادشاہ تعییری اللہ کا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کہ سرالت اور دعفرت عیسی اللہ کا کھیے ہیں کہ وہ اللہ کے جین تو بادشاہ سے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ میراس پرایمان ہے۔

بر کیا معمہ ہے؟

اصل مور تخال بیہ ہے کہ بادشاہ کمل کر اپنے اسلام کا اظہار نبیں کرسکتا تھا۔ اس طرح رہے۔

# مکہ کے شب و روز

قارئین کرام! آیئے مکہ کرمہ واپس چلتے ہیں، جہاں آ واز ہ حق کود بانے کی مسلسل کوشش ہور ہی تھی اور نت نئی تجویزیں سوچی جار ہی تھیں۔

اس کے لئے بھی مشکلات پیدا ہوجا تیں اوران مسلمانوں کے لئے بھی جواس کے زیرسا بیچین کے دن بسر كرريه يتھے۔اس كے اس نے يہ تدبير كى كدا پناعقيدہ لكھ كرجيب ميں ڈال ليا اور جب اس نے سينے پر ہاتھ مارکرکہا کہ میرااس پرایمان ہےتو اس کا اشارہ اس تحریر کی طرف تھا جواس کے سینے والی جیب میں محفوظ تھی۔ باغی بیہ سمجھے کہ با دشاہ نے حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پرایمان کا اعلان کیا ہے۔اس طرح شورش بھی تھم گئی اور با دشاہ کے ایمان پر بھی آئے نہ آئی ۔ لینی سانپ بھی مرکبا اور لائھی بھی نہ ٹوٹی ۔

اس نیک دل باوشاہ کا اصلی نام اصحمہ تھا اور نجاشی کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت جعفر طی دلآ ویز تبلنغ سے متاثر ہو کرمسلمان ہوگیا تھا، گراس وقت اسلام کا اظہار اس نے مناسب نہ تمجھا۔ بعد میں جب جان دوعالم علی کے مختلف بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے کے لئے مکتوبات طیبات تحریر فرمائے تو نجاثی کی طرف بھی ایک نامہ مبارک لکھااور عمر ابن امیر کو قاصد بنا کر بھیجا۔ نجاشی نے آپ کے نامہ عالی کو چوما، آتھوں سے لگایا اور اس کے احترام میں تخت ہے اتر کر نیچے بیٹھ گیا۔ پھر جوا فی خطالکھا، جس میں اپنے ایمان کا کھل کرا ظبهار کیاا در مزیدا طاعت دفر ما نبر داری کا بوں ثبوت دیا کہاہیے جیٹے شاہرادہ'' ارھا'' کو بیش قیمت تنا نف دے کر جان دوعالم علیہ کی خدمت میں بھیجا۔

شا بزاد ہے کی قیادت میں میر خبر سگالی وفد جب حاضرِ خدمت اقدس ہؤ اتو جانِ دو عالم علیہ بہت مسرور ہوئے اور بنفس نفیس ان لوگوں کی مہما نداری کی ۔ صحابہ نے عرض کی ۔

" يارسول الله! ہم جوموجود ہيں، آپ خود كيوں تكليف كرتے ہيں؟"

جانِ دوعالم علیہ نے جواب دیا --- ''ان لوگوں نے میرے ساتھیوں کو اعز از واکرام سے ركها تها، اس كئيم رادل جا به المي حدين خودان كي خدمت كرول "البدايه و النهايه جس، ص ٥٨. ر جب ٩ ه میں اس حن آگاہ بادشاہ کا انقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے دن جانِ دو عالم علیہ نے صحابہ سے فرمایا --- "آج ایک مرد صالح فوت ہوگیا ہے، جس کا نام اصحمہ تھا۔ آؤ، 🖘

جب جانِ دو عالم عَلَيْتُ کو ڈرانا دھمکانا اور آپ عَلِیْتُ پرتشدد کرنا کارگرنہ ہوا تو ملک وران دوران اور جاہ واقتد ارکالا کی دے کر آپ کورام کرنے کی کوشیں کی جانے لگیں۔
ایک دن عتبہ نے دیگر اکا برین مکہ سے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے اجازت دوتو میں محمہ کے ساتھ بات چیت کروں اور اسے کچھ دینے کی پیشکش کروں، شاید اس طرح وہ ہمارا مطالبہ مان لے اور تو حید و رسالت کا اعلان ترک کر دے۔ سب نے کھلے دل ہے اس کو اجازت دے دی اور ہرفتم کی پیش کش کرنے کا اختیار دیا۔ چنا نچہ عتبہ جانِ دو عالم عَلَیْتُ کے بات یاں آیا اور یوں گفتگوشروع کی۔

'' بینیج! ہمارے معاشرے میں حسب ونسب کے اعتبار سے تمہمارا جواعلیٰ مقام ہے وہ سب کومعلوم ہے اور ہمیں بھی اس کا اعتراف ہے، گرتم نے اپنی قوم کے لئے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ تم نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہے اور ہمیں احمق و بے وقوف ہمچے رکھا ہے۔ تم ہمارے خدا دُل کو برا کہتے ہو، ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہواور ہمارے آباء و اجداد کو کا فر و گمراہ قرار دیتے ہو۔ تمہاری یہ با تیں قوم کے لئے نا قابل برداشت ہیں۔ اس لئے انہوں نے جھے اپنا نمائندہ بنا کرتمہارے ساتھ معاملات طے کرنے

اس کی نماز جناز دادا کریں۔''

چنانچہ جانِ دو عالم علیہ نے اس خوش قسمت انسان پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ الاصابہ ج ا ، ص ۱۱۹.

یوں تو نیک اٹمال کے نور ہے ہر مروصالح کی قبر اندر سے منور ہو جاتی ہے، تمرنجاشی کا ایمان لا نا اور غریب الوطن مسلمانوں کو آسائش مہیا کرنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر بھایا کہ اس کی قبر کے او پر بھی نور حجمایا رہتا۔

حضرت عائش فرماتی مین انگذا نَسَحَدُثُ أَنَّه الله يَزَالُ يُراى عَلَى قَبُرِ مِ نُورٌ. "(به بات عام طور پرمشهور تقی که نجاشی کی قبر پر برونت نور و کھائی و بتاہے ) ابوداؤد، ص ۳۴۲. رُضِنی اللهُ فَعَالَی عَنْهُ

کے لئے بھیجا ہے تا کہ اس مسئلہ کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ابتم بتاؤ کہتم ہیں ہے گھے کس لئے کرتے ہو؟ ---اگر مال و دولت جا ہے ہوتو ہم اتنا مال اکٹھا کر کے تہہیں دیں گے کہ پورے مکہ میں تم سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوگا۔

۔ اگرعزت و و قارمطلوب ہے تو ہم تہہیں اتن عزت دیں گے کہ اپنے تمام معاملات تہماری رائے اورمشورے کے مطابق طے کیا کریں گے اور تمہارے فیصلے کوحرف آخر بھیس سمے

اگرسر پرتاج شاہی رکھنے کا شوق ہے تو ہم سب متفقہ طور پرتمہیں تا حیات ا پنا با دشاہ شلیم کرلیں گے۔

اوراگر خدانخواستہ تم پر کسی جن بھوت کا سابہ ہے تو ہم آسیب دور کرنے کے ماہرین سے تہارا علاج کرانے کے لئے تیار ہیں- --غرضیکہ ہم تمہارا ہرمطالبہ پورا کرنے پررضا مند ہیں بشرطیکہ تم ہمارے دین کی مخالفت ترک کر دواور ہمارے دیوتا ؤں کو برا کہنا چھوڑ دو۔''

جانِ دو عالم عليه في فرمايا يه 'أفَرَغْتَ يَااَبَا الْوَلِيدِ؟' (ابوالوليد (عتبه كَ كنيت) كياتم اپني بات ختم كر يجيم و؟)

'' ہاں! میں نے یمی کہنا تھا۔''عتبہنے جواب دیا۔

"اب مجھے بھی جھسنانے کی اجازت ہے؟"

"بإل! كيول بيس-"

اس پر جانِ دو عالم عَلِيْ فَيْ مَنْ اللهِ عَمْ السجده كَى ابتدائى آيات كَى الله وعلى ابتدائى آيات كَى الله وعشر وع كردى و حَمْ و تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ 0 ..... ﴾ عنبه دونوں ہاتھ بیچھے فیک کر بیھ گیا اور بغور سننے لگا --- كلام فدا بز بانِ مصطفے،

اللّٰداكبر! --- عنيه محور موكيا \_

برباب ٢، طلوع آفتاب

تو ان سے کہددو کہ میں تہمیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جوقوم عادو ثمود پر نازل ہوئی تھی ) تو عتبہ لرز اٹھا اور نزول عذاب کے خوف سے دہشت زوہ ہوکر جانِ دو عالم علیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشنہ داری کا واسطہ دے کرالتجا کی کہ خدا کے لئے بس کرو۔

تلاوت کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے عتبہ سے پوچھا---''تم نے س لیا؟''
''ہاں! س لیا ہے۔'' عتبہ نے شکست خوردہ لیجے میں کہااوراٹھ کر چلا گیا۔
مشر کین نے اس کو واپس آتے دیکھا تو اس کے چبرے پرنظر پڑتے ہی سمجھ گئے
کے عتبہ کچھ بدلا بدلا سالگ رہا ہے، جب وہ مشرکین کے یاس پہنچا تو انہوں نے یوچھا،

" مَاوَرَاءَ كَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ " (ابوالوليد! كياخبرلائے مو؟)

'' خبریہ ہے' عتبہ نے بنایا'' کہ آئ بیس نے ایبافضح وبلیغ کلام سنا ہے کہ اب تک اتنا بلند پا پید کلام بھی نہیں سنا۔ وہ نہ تو شاعری ہے ، نہ کہانت۔اے قوم قریش! میری ما نوتو محمہ کوا ہے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کی قتم! جو کلام میں نے آئ سنا ہے ، اس کا عنقریب بہت شہرہ ہوگا۔ اس لئے تم لوگ غیر جا نبدار رہو ، اگر باتی اہل عرب نے محمد کی بات نہ مانی اور اس کے خلاف اٹھے کھڑ ہے ہوئے تو تہ ہیں از خود اس سے نجات مل جائے گی اور اگر عرب نے اس کے آئے سراطا عت خم کر دیا تو اس کی عزت تہ ہاری عزت ہوگی اور اس کا وقار تمہار اوقار ہوگا کہ وہ کہ ہارا وقار ہوگا کہ وہ کہ ہارا وقار ہوگا کہ کوئکہ وہ تمہارے بی خاندان کا ایک فرد ہے۔'

سرعتبه کابیمعقول مشوره جذبات کی رویس بهه کررد کردیا گیا،الٹااس کوطعند یا گیا۔ ''سَحَوَکَ وَاللهٔ! یَا اَبُا الْوَلِیُدِا بِلِسَانِه'' (خدا کی قتم! تم پر بھی اس کی زبان کا جا دوچل گیاہے۔)

عنبہ نے دیکھا کہ بہلوگ کوئی معقول بات سننے پر آمادہ نہیں ہیں تو کہنے لگا۔ ''میری رائے بہی ہے، آ مے تمہارا جو جی جا ہے کرو۔''(ا)

<sup>(</sup>۱) البدایه والنهایه ج<sup>۳</sup>ا، ص ۱۳، السّیرة الحلبیة ج ۱، ص ۱۳۳۰، الرّرقانی ج ۱، ص ۱۳۰۰، الزرقانی ج ۱، ص ۱۳۰۰، الزرقانی ج ۱، ص ۱۳۰۰،

### فضول مطالبات

تر ہیب وتر غیب کے جملہ حربے نا کام ہو گئے تو ایسے لا یعنی مطالبے کر کے جانِ دو عالم علیہ کو زج کیا جانے لگا جن کا منصب رسالت سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔

وَقَالُوا لَنُ نُومِنَ لَکَ حَتَّى تَفُجُرَلَنَا مِنَ الْاَرُضِ يَنْبُوْعًا......﴾ (القرآن سوره ١١، آيات ٩٠ تا ٩٣)

ر اور کہتے ہیں، ہم تم پراس وفت تک ایمان نہیں لائیں گے، جب تک تم ہمارے لئے کوئی چشمہ نہ جاری کردو۔

یا خودتمہارے لئے تھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، جس کے بیج میں تم ہرطرف نہریں جاری کردو۔

یاتم ہم پرآسان کے کھڑ ہے گرادو۔ یاتم اللہ اور فرشتوں کو ہمار ہے رو برولا کھڑا کرد۔ یاتم ہارا کوئی سونے کا مکان ہی ہو۔ یاتم آسان پرچڑھ جاؤ۔

اورہم تو تمہارے آسان پر چڑھ جانے سے بھی ایمان نہیں لا کیں گے جب تک تم وہاں سے کھی ہوئی ایک کتاب نہ لاؤ، جسے ہم خود پڑھ کیں۔)

نظا ہر ہے کہ ایسے بے ہودہ مطالبات کا رسالت کے عظیم تر مقام کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہ تھا ، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔

"قُلْ سُبُحَانَ رَبِّي ، هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا."

(کہدیجے،میرارب پاک ہے، میں توبس ایک انسان ہوں، جے رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے۔)

اوررسالت كاليي شعيدول سے كياتعلق؟

مطالبه بهوا كرنيے بر آمادكى مگر.....؟ عموماً توجان دوعالم عليك اليه مهمل اور لغومطاليمستر دكر دياكرتے ہے ، مرجمی

کوئی مطالبہ یورا کرنے پر تیار بھی ہوجاتے۔

ایک د فعه شرکین نے کہا --- ''اگرتم ہمارے لئے کو مے صفا کوسونے کا بنا دوتو ہم تم یرایمان کے آئیل گے۔"

'''کیاواقعی؟''جان دوعالم علیسته نے یو حیصا۔

'' ہاں، یقینا۔''سب نے یقین دلایا۔

جانِ دوعالم علي وست بدوعا ہونے گئے تو جبریل امین نازل ہوئے اورعرض کی " يارسول الله! الله تعالى آب كوسلام كهتا باورفر ما تاب كه اكرآب كي خوا بش ہوتو صفا کی پہاڑی سونا بن جائے گی ،لیکن اگر اس کے باوجود بیلوگ ایمان نہ لائے تو پھران کے لئے تو یہ ورحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ پوری كا ئنات ميں ابياعذاب كسى كوندملا ہوگا۔''

جان دو عالم علی این قوم کی ہث دھری ہے آگاہ تھے۔ جانے تھے کہ بدلوگ ا یمان پھر بھی نہیں لا کیں گے اور ہولنا ک عذاب کی لپیٹ میں آ جا کیں گے ، اس لئے آ پ نے صفا کے سونا بن جانے کی دعا ترک کر دی اور جبریل امین کو جواب دیا کہ کو ہِ صفا بے شک سونا نہ ہے لیکن ان کے لئے تو بہور حمث کلاد پرواز ہ بمیشہ کھلا رکھا جائے۔(۱)

اس پیکر رحمت بر لا کھوں درود ، جوایئے وشمنوں کو بھی مبتلائے عذاب نہیں و کمیے سکتا تھا اور بارگا و البی میں ان کے لئے تو ہہ ورحمت کے دروازے کھلےر کھنے کی التجا کیں کیا کرتا تَمَّا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ.

تبهجى جان دوعالم عليت كواستهزاء وتنسنح كانشانه بناياجا تا\_

أهلاً الَّذِي بَعَتَ اللهُ رَسُولًا؟ (٢) (الصحف كوخداف رسول بناو الاسم!؟) مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْ كُلُ الطُّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْاسُوَاقِ. (٣) (بيكيا

(١) السيرة الحلبيه ج ١، ص ٣٣٦، الآثار المحمديه ج ١، ص ٢٥١ (۲)سوره ۲۵، آیت ۳۱. (۳)سوره ۲۵، آیت ۸.

رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور باز اروں میں چلتا بھرتا ہے؟)

كويارسول ابيا ہونا جا ہے جونہ کھانا كھائے ، نہ باز اركو جائے --- سبحان ابتد، كيا عجب معيار برسالت كا!

ان کے نز دیک کسی انسان کی عظمت اور بڑائی کا دار و مدار اس کی مالداری برتھا اور چونکہ جانِ دو عالم علیت کے بن دوات کی فراوانی نہ تھی ،اس لئے مشرکین حیرت خاہر كرتے موئے كہا كرتے كہ كيا خدا كومكہ وطا ئف كے دونوں شہروں ميں كوئی'' بڑا آ دی'' دستیاب نہیں ہؤا کہ اس کورسول بناتا اور اس پرقر آن اتارتا۔ لَوْ لَا نُزِّ لَ هٰذَا الْقُوْ آنُ عَالَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ شَظِيُّمِ ٥ (١)

جانِ دوعالم علی ایس باتوں ہے دل تنگ وملول ہوتے تو رب العلمین آ یک تسلی خاطر کے لئے خودان اعتراضات کے جوابات دیتاا درمشرکین کے منہ بند کر دیتا۔

إنَّا كَفَيْنَاكُ الْمُسْتَفَزِّءِ يُنَ

استہزاء وتمسخرکرنے والوں میں پانچ افراد پیش پیش ر ہاکرتے تھے۔ ۱ – ولید این مغیره ۲۰ – عاص بن دانگ ۴۰۰ – اسود این یغوث ۴۰۰ – اسود این مطلب ۵- مارث ابن عیطله-

ا کی دن جبریل امین جان دو عالم علیت کے پاس موجود تنے کہ ولیدسا منے سے گزرا۔ جبریل نے یو چھا۔۔۔ ''یارسول اللہ! بیکیا آ دمی ہے؟'' ''احیا آ دی ہیں ہے۔' جانِ دوعالم علیہ نے جواب دیا۔ مین کر جبریل امین نے اس کی بنڈلی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ای طرح کیے بعد دیگر ہے مندرجہ بالا یا نجوں افراد سامنے سے گزرتے گئے اور جریل ان کے جسم کے کسی نہ کسی جھے کی جانب اشارہ کرتے گئے۔ ان اشارون کامفہوم میجھ عرصہ بعد واضح ہؤا، جب بیہ یا نیجوں مختلف بیار بول میں

(۱) سوره ۳۳، آیت ۱۳.

مبتلا ہوکر چل بسے، چنانچہ ولید --- جس کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا --- اس کی پنڈلی میں اتفا قا ایک دن تیر چبھ گیا۔ زخم معمولی تھا مگر دن بدن برھتا ہی گیا۔ بالآخر اس تکلیف ہے مرگیا۔

عاص بن وائل --- جس کے باؤں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا --- اس کے تکوے میں کا نٹا ٹوٹ گیا اور رفتہ رفتہ بیدذ راسا زخم اتنا بڑھا کہ یا وَں سوج کر چکی کے پاٹ جتنا ہو گیا۔ آخر ولید کی طرح بیٹ صمجمی اسی تکلیف میں ہلاک ہو گیا۔

اسود بن یغوث --- جس کے سرکی جانب اشارہ کیا گیا تھا--- اس کے سرمیں پیپ پڑگئی اور وہ درختوں اور دیواروں سے سرنگرانگرا کرخود ہی اپناسرتو ڑبیشا۔

ا سود بن مطلب --- جس کی آتھوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا --- اندھا ہو گیا۔بصیرت ہے تو محروم تھا ہی ، بصارت بھی زائل ہوگئی اوراسی عالم میں آنجہانی ہوگیا۔ حارث ابن عیطلہ --- جس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا --- اس کی پیاس ہیں جھتی تھی، چنانچہ اس نے اتنا یانی بیا کہ اس کا پیٹ بھٹ گیا۔

غرضیکہ یا نیجوں مستمز ئین عبرتناک انجام سے ووجار ہوئے اور اللہ کا فرمان سچا ثابت مؤار إنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِ يُنَ. (اے بی! استیزاء كرنے والول كے لئے تیری طرف ہے ہم کافی ہیں۔)(۱)

### اسلام عمر فاروق ﷺ

نبوت کا چھٹا سال تھا، جب حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا اہم واقعہ پیش آیا۔ بیہ واقعه مشہور ومعروف ہے مختصرا درج ذیل ہے۔

محرے جان دو عالم علاقت کوئل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں کسی نے کہا، پہلے گھر کی خبرلو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ سخت غصے کے عالم میں واپس ہوئے ، دروازے پر پہنچے تو اندرے قرآن پڑھنے کی آ واز آئی ،غضب اور

<sup>(1)</sup> السيرة الحلبيه ج 1، ص ١٣٤، تفسير ابن كثير ج٢، ص ٥٥٨.

بھڑک اٹھا، اندر داخل ہوئے تو بہنو کی کو مارا پیٹا اور بہن کو بھی زخمی کردیا، پھر کہا'' ابھی تم کیا پڑھ رہی تھیں؟''بہن نے کہا'' لاؤ، جھے دکھا ؤ!''بہن نے کہا ''لاؤ، جھے دکھا ؤ!''بہن نے کہا '' پہلے خسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ!''اور خسل کے بعد جب انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا تو دل کی دنیا میں انقلاب بر پا ہوگیا، کہنے گئے'' مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔''

ان دنوں جانِ دوعالم علیہ داراقم میں جلیفی کام انجام دیا کرتے تھے۔ چنا نچہ سے لوگ وہاں گئے اور درواز و کھٹھٹایا۔ ایک سحانی نے دروازے کی جھری ہے آئھ لگائی تو عمر کو تکوار مائل کئے کھڑے دیکھا۔ اس سحانی نے آپ کوخوفز دہ انداز میں مطلع کیا کہ با ہرعمر تکوار گئے میں ڈالے کھڑا ہے۔ شیر خدا حضرت حمزہ پاس ہی بیٹھے تھے، کہنے لگے'' ڈرنے کی کیا بات ہے؟ دروازہ کھولو! اگرا چھی نیت سے آیا ہے تو خوش آ مدید، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو خوش آ مدید، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو خوش آ مدید، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی شمشیر سے اس کا سرقلم کردوں گا۔''

دروازہ کھولا گیاتو حضرت عمراندر دخل ہوئے ، جانِ دوعالم علیاتہ نے پوچھا ''کیسے آئے ہو؟''

''اللہ، اُس کے رسول اور اُس کی کتاب پر ایمان لانے حاضر ہؤا ہوں۔'' حضرت عمر نے جواب دیا۔

" "كيون نبين! يقيناً بهم حق بربين " جان دوعالم عليك نے فرمايا -

'' تو پھر یارسول اللہ! ہم حجے چھپ حجے کر عبادت کیوں کریں؟ --- آئندہ ہم علانیہ عبادت کیا کریں گے۔''حضرت عمر نے کہا۔

جانِ دوعالم علی ہے۔ نے منظوری دیدی تو اہل ایمان کی بیہ جماعت اس شان سے نکلی کہا کیہ طرف حضرت حمز ہ چل رہے ہتھے اور دوسری جانب حضرت عمر ہے۔ مشرکین نے جب بیہ

· ظرد یکھا تو ان کی حیرت کی انتہاء نہ رہی --- بات ہی حیرا نگی کی تھی --- جو شخص کل تک · ن دوعالم علام المواتية كوالى رنے كى قسمير كما يا كرتا تھا اورمسلمانوں پر جبروتشد دكرنے ميں پيش · ين ربا كرتا تفاء آج آب كا غلام اورمسلمانون كا محافظ ونگهبان بن گيا تفا! --- بيد مكيم كر ۔ شرکین کے چبرے تاریک ہو گئے اور وہ مجھ گئے کہاب دعوت اسلامی کور و کنا ہمارے بس میں 'بیس رہا - - - مسلمانوں کوحر م مکرم میں عیادت کی آ زادی چونکہ حضرت عمر ﷺ کے طفیل ملی تھی ،اس لئے جان دوعالم علیہ نے خوش ہوکر فاروق کے خطاب سے نواز دیا۔ (۱)

#### مھاجرین کی واپسی اور ھجرتِ ثانیہ

مسلما نوں کی علانیہ عبادت کی خبریں جب حبشہ پہنچیں تو بہت سے مہاجرین ہیسوج كركهاب شب ظلم تمام ہوگئ ہوگی ، وہاں سے واپس جلے آئے ، مگر يہاں آ كر پية چلاك اگر چەمسلمان اجتماعی طور پر علانیه عبادت کر لیتے ہیں ؛ تا ہم اینے قبیلوں اور خاندانوں میں ان کے ساتھ اب بھی وہی سلوک ہور ہاہے--- دہی ماریبیٹ اورظلم وستم ۔حبشہ سے واپس آنے والے تو خصوصی طور پر ایڈ ارسانیوں کا ہدف بننے لگے کیونکہ پہلے بیلوگ مشرکین کے ہاتھوں سے نئے نکلے تھے۔ چنانچہ اب ساری کسریں نکالی جانے لگیں۔

اس نا قابل برداشت صورت حالات ہے تنگ آ کرایک بارپھران لوگوں کو بے گھر ہونا پڑاا ورنجاشی کے پاس پناہ لینا پڑی۔اس دفعہ چندمزید کشتگانِ ستم بھی ساتھ ہو گئے ہے۔ مجموعی طور پر اس مرتبہ، ہجرت کرنے والوں کی تعدادسو [۱۰۰] کے لگ بھگ تھی۔ اگر چہان کورو کئے کے لئے کفار نے بھتیر ہے جتن کئے ،مگر بیلوگ کسی نہ کسی طرح حجیب چھیا كرنكل ہى گئے اور حبشہ میں جاكر آباد ہو گئے۔ پھر جب جان وو عالم علیہ ہجرت فرماكر مدینة تشریف لے محتے تو مجھ افراد واپس آ محتے اور جو باقی رہ محتے ، ان کو آپ نے کے صیل خود بلاليا\_

<sup>(</sup>۱) تھوڑے بہت ردو بدل کے ساتھ بیدوا قعہ تاریخ وسیرت کی تمام کتابوں میں مرقوم ہے۔

#### مقاطعه

جب حبشہ میں مہاجرین آرام ہے رہنے گے اور فاروق اعظم کے اسلام لانے ہے مکہ میں بھی علانے عبادت شروع ہوگئ تو اشاعت اسلام کا کام بہتر طریقے پر ہونے لگا۔ یہ دکھ کرمشر کین کی نیندیں حرام ہوگئیں۔۔۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسلام کو بھیلنے سے کہ کرمشر کین کی نیندیں حرام ہوگئیں۔۔۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسلام کو بھیلنے سے کسطرح روکا جائے۔ آخری حربے کے طور پر انہوں نے آپیں میں بیانسا نیت سوز معاہدہ کیا کہ بنی ہاشم کے ساتھ کمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے اور جب تک وہ محمد کوئل کرنے کے لئے ہمارے سپرونہ کردیں ، اس وقت تک ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کیا جائے ، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے ، نہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کیا جائے ، نہ ان کے ساتھ سکے کی کوشش کی جائے ، نہ ان کے ساتھ سکے کی کوشش کی جائے اور نہ ان کے ساتھ سکے کی کوشش کی جائے ، نہ ان کے ساتھ سکے کی کوشش کی جائے ۔ نہ ان کے ساتھ سکے کی کوشش کی جائے ۔ نہ ان کے ساتھ سکے کی کوشش کی جائے ۔ نہ ان کے ساتھ سکے کی کوشش کی جائے ۔ نہ ان کے ساتھ سکے کی کوشش کی جائے ۔ نہ ان کے ساتھ سکے کی کوشش کی جائے ۔ نہ ان کے ساتھ سکے کی کوشش کی جائے ۔ نہ ان کے ساتھ سکے کی کوشش کی جائے ، نہ ان کے ساتھ سکے کی کوشش کی جائے ۔ نہ ان کے ساتھ کی گوشش کی جائے ۔ نہ ان کے ساتھ کی گوشش کی جائے ۔ نہ ان کے ساتھ کی کوشش کی جائے ۔ نہ ان کے ساتھ کی گوشش کی خرفی ہوئے ۔ نہ ان کے ساتھ کی کوشش کی خرفی ہوئے ۔

ن اس'' کارخیر'' کے لئے اتنااہتمام کیا گیا کہ بیمعاہدہ با قاعدہ طور پرتحریر کیا گیا اور کعبہ میں آ ویزاں کیا گیا۔(۱)

. اس ظالمانه معاہدے کو ضبطِ تحریر میں لانے والے بدبخت کواس کے کئے کی سزاونیا میں ہی مل گئی اوراس کا لکھنے والا ہاتھ ہمیشہ کے لئے شل ہو گیا۔ (۳)

#### ابتلاء عظيم

اس مقاطعہ کے بعد بنی ہاشم شعب ابی طالب (۳) میں محصور ہو گئے۔ بیشدید ترین اہتلاءاور آنر مائش کا دورتھا۔ قریش نہ تو بنی ہاشم کے ساتھ خودخر بیدوفر وخت کرتے ہتے، نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتے تھے۔ اگر باہرے کوئی تجارتی قافلہ مکہ میں آتا اور بنی ہاشم کا کوئی فرداس سے کوئی چیز خرید نا جاہتا تو ابولہب (۴) زیادہ قیمت دے کروہ چیز حاصل کر لیتا اور بے بس ہاشمی خون کے گھونٹ یی کررہ جاتا۔ (۵)

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ج ١، ص ٢١٣، البدايه والنهايه ج ١، ص ٨٣.

<sup>(</sup>۲) الزرقاني ج ١، ص ٣٣٦، سيرت ابن هشام ج ١، ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>m) شعب الى طالب، ابوطالب كى موروثى جائيداد تقى اورايك دره نما كھائى كى شكل ميں تقى -

<sup>(</sup>س) داضح رہے کہ کہ تمام بنی ہاشم میں ابولہب وہ واحد خص تھا جس نے مقاطعہ میں بنی ہاشم کا ساتھ نہیں دیا تھا اور دیگر قریش کا ہمنو اینار ہاتھا۔

<sup>(</sup>۵) الآثار المحمديه ج ۱ ، ص ۲ • ۳، سيرت حلبيه ج ۱ ، ص ٣٩٤.

ایسے میں آپ خود ہی سوچئے کہ ان کے شب در دز کس طرح بسر ہوتے ہونگے! حضرت سعد ابن الی وقاص فر ماتے ہیں کہ ان دنوں ایک دفعہ رات کوسو کھا چڑا ہاتھ آگیا۔ میں نے اس کو دھویا ، پھر آگ پر بھونا اور یانی کے ساتھ کھا گیا۔

ظالموں کومعصوم بچوں پر بھی ترس نہیں آتا تھا۔ بنی ہاشم کے نونہال بھوک سے بلکتے رہے اور ماں باپ حسرت کی نصوبر بے انہیں تکتے رہے۔ بچھ مشرکین اتنے سنگدل تھے کہ بچوں کی دلدوز چپنیں من کرخوش ہوتے اور قبیقیج لگاتے۔(۱)

۔ اوریہ کوئی دو چارروز ، یا مہینہ دومہینہ کی بات نہ تھی --- بیہ مصیبت بدا مال سیاہ رات تین سال کے طویل عرصے پرمجیط تھی ۔

آفرین ہے ان راہروان وفا پر کہ اتنی مدت تک مصائب وآلام کی چکی میں پہتے رہے گر مخالفین کی خواہشات کے آگے ان کے سرخم نہ ہوئے؛ بلکہ اس سارے عرصے میں انہوں نے جانِ ووعالم علیا ہے کہ پہلے سے زیادہ حفاظت دنگہبانی کی اوراس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں دشمن سوتے میں مملکہ کرکے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں ، ابوطالب نے بیا حتیاطی تذہیر کی کہ آپ کے بستر پرخود سوجاتے یا اپنے کسی عزیز کوسلا دیتے تا کہ اگر حملہ ہو ہی جائے تو ہماری جانبی اس جانِ جہاں علیہ پرفدا ہوجا نمیں۔ (۲)

معاهديے کا حشر

تین سال تک اس ظالمانہ معاہرے پرعمل ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالی نے ایسا انتظام فرمایا کہ بیمعاہدہ خود بخو دہی کا لعدم ہوگیا۔

ایک دن جانِ دو عالم علیہ نے ابوطالب کو بتا اِ ---'' پچیا جان! اللہ تعالیٰ نے معاہد ہے کی تحریر پر دیمک کومسلط فر مادیا تھا اور اب اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کوئی چیز یا تی نہیں رہی۔''

ابوطالب بہت جیران ہوئے کہ بینچے کواس بات کا پنتہ س طرح چل میا ؛ جب کہ

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج ۱، ص ۱۳۰ (۲) طبقاتِ ابن سعد ج ۱، ص ۱۳۰ .

اس کا بیرونی دنیا ہے کوئی رابطہ بی تہیں ہے؟ تعجب سے بولے۔

اَرَبُّكَ اَخُبَرَكَ بِهِذَا؟ (كياتمهار عدب في تمهين ال يرمطلع كياج؟) جان دوعالم علي في في الم المالي --- "نعم!"

ا بوطالب ای وقت حرم میں گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا۔

''يَامَعُشَرَقُويُش! ميرے بَعِيْجِ نے مجھے بتايا ہے كہتمہاراتحرير كردہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور اسے دیمک جاٹ گئ ہے۔اب اس تحریر کو اتار کر لاؤ اور کھول کر دیکھو۔اگر مجينيح كى بات غلط ہوئى تو ميں اس كوتمہار ہے حوالے كر دول گا اور اگر اس كى اطلاع درست ہوئی تو پھرتم کوایے طرز عمل سے باز آجانا جا ہے۔''

مخالفین تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی حفاظت سے لٹکائے ہوئے معاہدے کو ويمك كهاسكتي ہے، اس كئے سب نے كہا --- "فَدْ دَ ضِيْنَا" (جم راضي بيں \_)

چنانچہوہ تحریرلا کر کھولی گئی اور سب کی آئکھول نے بیچیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس مين بالسُمِكُ اللَّهُمَّ كسواا يكرف بهي باقى نبين ريار

قدرت الهيه كابير شمده كيح كربهي ابوجهل جيسے ہث دهرم اس ظالمانه معاہده پر ڈیٹے رہے کے لئے اصرار کرتے رہے، گرانصاف پیندلوگوں نے ان کی باتوں کو قابلِ توجہ نہ سمجھا اورمعامدےکے باطل ہوجانے کا فیصلہ دے دیا ---اور یوں تنین سال بعداس المناک قید كاخاتمه موكيا\_(١)

### اسلام طفيل ابن عمر

جانِ دوعالم عليه كشعب الى طالب ميں محصور ہوجائے كى وجہسے وقتی طور پر دعوت وتبليغ كاكام سرديز كياتهاءاب تين سال بعدآب بابرتشريف لائے تو پھررشد وہدايت کا با زارگرم ہوگیا اور اہل ایمان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ مشركين اتنے عرصے تك جان دو عالم عليك كو اسير ركھنے كے باوجود آپ

( ا ) سيرت ابن هشام ج ا ، ص ٢٣٢، طبقاتِ ابن سعد ج ا ، ص ١٠٠٠ .

کے پائے ثبات میں لغزش تو کجا، ہلکی سی لرزش بھی بیدا نہ کر سکے تو ان کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ لوگوں کو پرویبگنڈ ہے کے زور سے جانِ دو عالم علیہ سے دورر کھنے کی کوشش کریں۔

چانچہ انہی دنوں فلیلہ دوس کا معزز اور شریف النفس سردار طفیل ابن عمر دوی مکہ مرحہ آیا تو مشرکین نے اس کو جان دو عالم علیہ اللہ سے اتنا بدطن کیا کہ اس نے حرم کو جاتے وقت کا نوں میں کیڑا اٹھونس لیا ، کہ کہ ہیں جو کا کلام کا نوں میں نے پڑبائے۔ جب حرم میں پینچ تے اللہ کے پاس کھڑ نے نماز پڑھ رہے تھے اور بآ واز بلند تلاوت فر مار ہے تھے طفیل بھی آ ب کے باس جا کھڑا ابوا ا کا نوں میں اگر چہ کپڑا بھر انتھا گر بھر بھی جندسامہ نواز جلے اس کے باس جا کھڑا ابوا ا کا نوں میں اگر چہ کپڑا بھر انتھا گر بھر بھی جندسامہ نواز جلے اس کے کا توں میں پڑ ہی گئے۔ اس کو وہ حسین جملے بہت بھلے معلوم ہوئے اور اس نے سوچا کہ ڈر نے کی کیا بات ہے! میں ایک جمعدار آ دی ہوں اور برے بھلے کی خوب تیز رکھتا ہوں ۔ جمیعے یہ کہام ضرور سننا چا ہے ۔ ۔ ۔ پھر سننے کی ویر تھی کے طفیل کی کا یا بلیٹ گئی اور جب جان دو عالم علیہ نیکٹے نماز سے فارغ ہوکر گھر جانے لگے تو طفیل بھی سر جھکا کے پیچھے چھے چل جان دو عالم علیہ کھیل نے نیکھے پیچھے چل

''یا محمہ! آپ کی قوم نے مجھے آپ سے اس قدر بدگمان کر دیا تھا کہ میں اپنے کا نوں کو بند کر کے حرم کو گیا تھا ،گراس کے باوجوداللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا کلام سننے کا موقع نصیب فرمادیا۔ مجھے وہ کلام بہت ہی بہند آیا ہے، اس لئے ذراتفصیل سے بتا ہے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔

جانِ دو عالم علی نے اسلام کی تعلیمات بتائیں توطفیل کو وہ بھی بے صدیبند آئیں اور اسی وفت کلمہ بڑھ کرآپ کے خادموں میں شامل ہو گئے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) المدایه و النهایه ج۳، ص ۹۹، سیرت ابن هشام ج ۱، ص ۲۲۵. اوراق تاریخ میں حضرت طفیل کی ایک عجیب کرامت کا تذکره ملتا ہے، جو جانِ دوعالم علیہ کے دربارتور بارکا عطیب تھی۔ لگ

### وفات ابوطالب

نبوت کے دسویں سال جان دو عالم علیہ شعب ابی طالب سے ہاہر تشریف لائے اور اس سال آپ کو ایک جا نکاہ صدے سے دو جار ہونا پڑا۔ یعنی آپ کے بچ ابوطالب کا انتقال ہوگیا۔

حضرت طفیل جب مشرف باسلام ہو گئے تو انہوں نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! میں اپنی قوم کا سر دار ہوں اور یہاں سے جاکر ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ دعا فر ما ہئے کہ القد تعالی مجھے کوئی الیی نشانی مرحمت فرمادے جومیری صدافت اور سچائی کا ثبوت ہو۔''

جانِ دوعالم عَلَيْكَ فِي دعا قرما لَى \_'' اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لَهُ ' ایّهُ. '' (البی اطفیل کو کوئی نشانی عطا فرماد ہے۔)

جانِ دو عالم عَلِيْ ہے رخصت ہوکر جب حضرت طفیل اپنے گاؤں کے قریب پہنچے تو دعائے مصطفے کا اثر ظاہر ہؤ ااوران کی پیٹانی سے نور کی کرنیں بھوٹے نگیس ۔حضرت طفیل نے ہارگا و الہی میں التجا کی ۔۔۔' یا اللہ! اس روشنی کا مرکز میری پیٹانی کے بجائے کسی اور چیز کو بنا کہ کہیں یہ نا دان لوگ میری پیٹانی کے بجائے کسی اور چیز کو بنا کہ کہیں یہ نا دان لوگ میری پیٹانی کی چک کومیری صورت گرز جانے برمحول نہ کریں۔'

چنانچهای دفت روشی ان کی لائمی میں منتقل ہوگئی اور لائھی شمع کی طرح دیکئے لگی۔ وَصَلَّی اللهُ عَلٰی نُوْدِ کُرُو شد نُورْ ہا پیدا

اگر چہ حضرت طفیل کا خیال بہی تھا کہ ساری توم دعوتِ اسلام پر لبیک ہے گی ، مگر آبائی ند ہب کو لیکاخت چھوڑ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔اس لئے اتنی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود گھر کے چندافراد کے علاوہ کسی نے ان کی باتوں کو درخوراعتنانہ سمجھا۔

چنانچہ کچھ عرصے بعد حضرت طفیل دل شکتہ وملول، دوبارہ جانِ دو عالم علیہ کے خدمت میں حاضرہوئے اورا پی قوم کی نافر مانی کی شکایت کرنے کے بعد عرض کی کہ یارسول اللہ ان ناعا قبت اندیش لوگوں کے لئے بددعا فرمایئے۔

جانِ دو عالم علي في إتما الله الله عنوت ابو ہريرة بيان كرتے ہيں كه ميں بھى اس 🖘

وه جيا --- جو جان دوعالم عليه كالفيل وعمكسارتها\_

وه چيا --- جو جينيج کوا پن حقيقي اولا د سے زياده جا متا تھا۔

وہ چیا۔۔۔جو بھینچے پر پروانہ وارنٹار ہوتا تھا اور زیانہ اسارت میں بھی خوداس کے بستر برسوتا تها ، بھی اینے کسی عزیز کوسلا دیتا تھا تا کہ اس کوکوئی گزندنہ پہنچے۔

وه چیا --- جواشاعتِ اسلام کی کوششوں میں بھینیج کا بھر پورساتھ دیتا تھا اور کہا كرتاتها كه جب تك دم ميں دم ہے، جينج كى حفاظت وحمايت كرتا رہوں گا۔

اليسے بهدرد اور مهربان چيا كى رطت سے جان دو عالم علي كے دل يرجو بيتى ہوگی ،اس کا پچھاندازہ اس واقعہ ہے کیا جاسکتا ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کے بعدا یک

وفتت پاس بینما تفااورسوج ر با تفا که اب قبیلهٔ دوس تاه د بر با د جوجائے گاء تمر جب کان لگا کرستا تورّ حُمّهٔ لِلْعُلْمِيْنِ ان كے لئے بدوعا كرنے كے بجائے يوں مصروف دعا تھے۔

اللهم الهد دُوسًا، اللهم الهد دُوسًا (اللي البيادوس كوبرايت دے دالي البي البياء دوس کو ہدایت دے دے۔)

جان وو عالم علی کی وعا ہے حضرت طفیل کی زبان میں تا ثیر پیدا ہو گئی اور لوگ بتدر سج دین اسلام میں داخل ہوئے گئے۔حضرے طفیل کافی عرصہ تک تبلیغ میںمصروف رہے اور تنیسری باراس و فت خدمتِ اقدس میں عاضر ہوئے ، جب آپ فتح نیبر سے فراغت پاکرو ہیں قیام پذیر تھے۔حضرت طفیل کے ساتھ متر ، اُس کمرانوں کے افراد مجمی نتے ، جوان کی کوششوں سے مشرف باسلام ہوئے تتھے۔ آپان کی آیدہے بہت مسرور ہوئے اور مال غنیمت سے ان لوگوں کو بھی حصہ عطافر مایا۔ اس کے بعد حضرت طفیل جان دو عالم علیات کے ساتھ ہی رہنے گئے۔ آپ کے وصال کے بعد فتم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں مسیلمہ کذاب کے خلاف کڑتے ہوئے جام شہادت نوش فر مایا۔ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ

(البدايه والنهايه ص ۹۹، ۰۰۱)

بدبخت نے جان دوعالم علیہ کے سر برمٹی ڈال دی اور آپ کی خم بہنم عنریں زلفیں خاک آلود ہو گئیں تو آپ گھر تشریف لائے۔آپ کی بیرحالت دیکھ کرآپ کی ایک بیٹی اٹھی اور سر وهوتے ہوئے زارزاررونے لگی۔جانِ دوعالم علیہ نے اس کوسلی دیتے ہوئے کہا ''بیٹی! نہ روء تیرے باپ کا اللہ نگہبان ہے''۔۔۔ پھرنہایت حسرت سے فرمایا ''جب تک ابوطالب زندہ تھے، ایسی حرکت کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی۔''(ا)

واقعه وفات

ابوطالب کی وفات کے وقت سردارانِ قریش ان کے پاس بیٹھے تھے، جانِ دو عالم علي أن ابوطالب كومخاطب كرت موئ كها-

" يَاعَمَّاه! قُلُ لَا اللهَ إلَّا اللهُ اللهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. "

( پچاجان! كا إله إلا الله كهدويجة تاكه من قيامت من آب كايمان كى کواہی دیے سکوں ۔)

مرابوطالب نے اس وقت کلمہ نہ پڑھااور کہا کہ اس گھڑی کلمہ پڑھنے سے قریش ہی کہنے لگیں گے کہ ابوطالب نے موت کے ڈرسے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگریہ بات نہ ہوتی میرے تجينيج! توميں ميكلمه پڙھ كرتيري آتھ جي شندي كردينا ---محض تيري خوشنو دي كي خاطر ـ ال پرية يت الري - إنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ. (آپ اس انسان کومدايت نہيں دے سکتے جس کے ساتھ محبت رکھتے ہيں ، بيتو الله کی مرضی ہے، جے جا ہے ہدایت وے دے۔)

بخاری ومسلم اور احادیث کی تمام کتابوں میں تھوڑ ہے بہت تفظی تغیر کے ساتھ بیہ روایت اس حد تک پائی جاتی ہے؛ البتہ محمد ابن اسحاق کی روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ جب ابوطالب کی بالکل آخری گھڑیاں آپنجیس تو جان وہ عالم علیہ کے دوسرے چا،عباسؓ

(۱) البدایه والنهایه ج۳، ص ۱۲۲، تاریخ طبری ج۲، ص ۲۲۹، سیرت ابن هشام ج ۱، ص ۲۵۸. نے دیکھا کہ ابوطالب کے ہونٹ ال رہے ہیں۔انہوں نے غورے سنا تو جانِ دوعالم علیہ کو بتایا کہ بھتیج!اللہ کی متم میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھلیا ہے، جس کاتم نے اس کو کہاتھا۔ جانِ دوعالم عليه في في فرمايا - لَهُ أَسْمَعُ (مِين نِهِ مِين سنا - ) (1)

(١) سيرت ابن هشام ج ١، ص ٢٢٠، البدايه والنهايه ج٣، ص ١٢٣. ا بوطالب مومن تتھے یا نہیں؟ --- بیا لیک اختلافی مسئلہ ہے،مفسرین،محدثین اور علماء ملت اسلامیہ کی عظیم اکثریت ان کے عدم ایمان پرمتفق ہے، لیکن سچھ علماء ان کے ایمان کے بھی قائل ہیں۔ سے لوگ اگر چہ تعدا دیس بہت تھوڑ ہے ہیں،تمران میں علامہ تیمی ،علامہ بیکی ، علامہ نبہانی ، علامہ شعرانی اور علا مەقرىلىي جيسے تا جداران علم فضل بھی شامل ہیں۔متأخرین میں بعض اہل علم نے ایمانِ ابوطالب پرمستنقل سمّا بین تصنیف کی بین \_ قاضی احد زین وطان مفتی کمه کرمه کی "اسنی المطالب فی ایسان ابی طالب "اور محد برخور دار محتى شرح عقائدكي" القول الجلى في نجاة عم النبي "السموضوع يلمى منی مشہور کتا ہیں ہیں ۔اس طرح کفرابوطالب پر بھی متعدد کتا ہیں تصنیف کی تکئیں ۔خصوصاً اعلیم سر سے مولا نا احدرضا خان بریلوی کی کتاب "شرح المطالب فی مبحث ابی طالب "اسموضوع پرنہایت ای محققانه اورفا صلانه تصنیف ہے۔

جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو کفر ابوطالب ہرِ بخاری ومسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں کئ روایات موجود ہیں، جوسند کے اعتبار ہے بہت قوی اورمضبوط ہیں! جبکہ ایمان ابوطالب پراولاً تو روایات ہی کم ہیں ادر جو چندروایات پائی جاتی ہیں وہ بھی بلحا ظ سند خاصی کمزور ہیں اور بخاری مسلم کی متندروایات کے مقالبے میں ان کی کوئی میٹیت نہیں۔ اس کے محد ٹانہ نکتہ نظر سے ایمان ابوطالب ٹابت کرنا بہت مشکل ہے۔ البتہ ابوطالب کے ان قصا کدیہ جو انہوں نے جانِ دو عالم علیہ کی مدح ونعت میں لکھے، ان کا مومن ہوتا ٹابت ہوتا ہے۔ چند جھلکیاں ملاحظہ فر مائے۔

إِذَا عُدُّ سَادَاتُ الْبَرِيَّةِ أَحُمَدُ آلا إِنَّ خَيْرًا النَّاسِ نَفْسًا وَّ وَالِدًا وَاخْلَاقِهِ وَهُوَ الرُّشِيدُ الْمُؤيَّد نبئ الإلهِ وَالْكُريْمُ بِأَصْلِهِ (الاستيعاب ج٢، ص ٢٩، سيرتِ ابن هشام ج٢، ص ٨٨) 🐨

وصال أم المؤمنين خديجة الكبرى ايمى ابوطالب كى وقات كاصدمة تازه بى تقاكيم كاايك اور پهاژ توث يردايين

(آ گاہ رہوکہ جب بھی دنیا کے سرداروں کا تذکرہ کیا جائے گا، توان سب میں اینے نفس کے لحاظ ہے اور والدیکے لحاظ ہے بہترین انسان احمد ہوگا۔

وہ اللّٰہ کا نبی ہے،نسب اوراخلاق کے اعتبار سے شریف ہے، ہدایت یا فتہ ہے اور (من جانب الله) مؤيد ہے۔) (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ)

اَلَمُ تَعُلَمُوا اَنَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا لَيِّنَا كُمُولِسَى خُطَّ فِي اَوَّلِ الْكُتُب (البدايه والنهايه ج٣، ص ٨٤، سيرتِ ابن هشام ج ١، ص ٣٢٠) ( کیامتہبین معلوم کہم نے محدکوموی کی طرح نبی پایا،جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے۔) لَقَدُ أَكُرَمَ اللهُ النَّبِيِّ مُحَمَّدًا فَأَكُرَمُ خَلْقِ اللهِ فِي النَّاسِ أَحُمَد (بلاشبهاللدنے بی محمہ کواعزازعطافر مایا ہے۔ابتمام مخلوقات سےمعزز آحمہ ہیں۔) خط کشیدہ الفاظ پرغور سیجئے ، کس طرح کھل کر محمد علیہ کی نبوت کا اقرار کررہے ہیں۔ جب جان دو عالم علی کوموی کی طرح نبی مان لیا ،سردار مان لیا ، شریف ، رشیداور مؤید مان لیااورساری کا نئات سے انصل واعلیٰ مان لیاتو پھر باقی کیارہ گیا؟

ان قصائد کے علاوہ ابوطالب نے آخری وقت جو وصیت کی تھی ، اس میں اپنے خاندان کے لوكول كومخاطب كرت موسع كهاتقا

" لَنَ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَاسَمِعْتُمْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاتَّبَعْتُمْ أَمْرَهُ ۚ فَاتَّبِعُوهُ وَاعِينُوهُ تر شدو اس کی اتباع کرتے رہو کے اور اس کی اتباع کرتے رہو کے بھلائی پر رہو گے۔'اس کے اس کی پیردی کرواور اس کی امداد کرو، تاکہتم ہدایت پاؤ۔) (طبقات ابن سعد ج ۱، ص ۱۱، تفسیر کبیر ج۲، ص ۳۳۹)

اس وصيت سے پنة چانا ہے كما يوطالب نەصرف بدك خود مؤمن تنے؛ بلكه دوسرول كوبھى اتباع مصطفل اوراعامت مصطفی کی تلقین کرنے والے تھے---لیکن میدومیت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے تھے

جانِ دو عالم عليه كي اولين رفيقهُ حيات أمّ المؤمنين خديجة الكمرُ ي سجيب ساله خوشگوار ر فا فت کے بعد آپ کودائے مفارفت دے گئیں۔ إنّا لِلّٰهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون ٥ (١) چونکه بیرد ونوں دا قعات --- ابوطالب کی وفات اور اُمّ المؤمنین کا وصال ---نبوت کے دسویں سال وقوع پذیر ہوئے تھے اور دونوں ہی صدمے جانِ دو عالم علیہ کے لئے غیر معمولی تھے، اس لئے آپ نے اس سال کا نام بی عَامُ الْحُوزُن رکھ دیا لیمی تم کا سال۔ اگر چه ما دی طور پر میرسال انتهائی غم ریز تھا، گرروحانیت کے اعتبار سے انتهائی مبارك ثابت ہؤ ااوراس میں جانِ دوعالم علیت کووہ رفع القدراور عظیم الشان مرتبہ ملاجس ے آ گے تمام کا ئنات کی رفعتیں اور عظمتیں سرتگوں ہوگئیں۔ بینی محبوبیت کی معراج ---

بہر حال جمارا مقصد ابوطالب کومومن ٹابت کرنانہیں، ہم نے تصویر کے دونوں رخ پوری غیر جانبداری سے قارئین کے سامنے پیش کردیئے ہیں، ہماری رائے ہیں اس مقام پرسکوت کرنا ہی اچھاہے، کیونکہ اگر بناری ومسلم کی میچ روایات کی وجہ ہے ابوطالب کومؤمن ٹابت کرنامشکل ہے تو ابوطالب جیسے عقا کدر کھنے والے انسان کو بے دھوک کا فرقر ار دے دینا بھی آسان نہیں ہے۔علامہ بلی کی بیربات آ دمی کو موچنے پر مجبور کردی ہے کہ---"ابوطالب نے آنخضرت علیہ کے لئے جوجال ناریال کیں اس سے کون انکار کرسکتا ہے۔ وہ اپنے جگر کوشوں تک کوآپ پر نثار کرتے تھے۔ آپ کی محبت میں تمام عرب کواپنا دشمن بنالیا۔ آپ کی خاطر محصور ہوئے ، فائے اُٹھائے ،شہرے نکالے مے ، نین تین برس تک آب و دانہ بند ر ہا۔ کیا بیمبت، بیرجوش، بیرجاں نثار یاں سب ضائع جا کیں گی؟'' (سیرۃ النبی، ج ۱ ، ص ۲۳۵.) ممر جوا ہل علم ان کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں وہ بیہ جواب وے سکتے ہیں کہ ابوطالب کی جاں نثار باں ضائع تونہیں تئیں ؛ بلکہ ان سے عوض ابو طالب سے عذاب میں تخفیف ہوگئی اور سیح حدیث کے مطابق وہ اہل جہنم میں سب ہے کم عذاب والے ہوں ہے؛ البنة عذاب ہے کمل نجات مرف ایمان کی صورت میں ہو<sup>سکتی</sup> ہے۔

وَالْعِلْمُ عِنْدَ الْعَلِيْمِ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ (۱) حضرت خدیجهٔ کے منصل حالات جلدسوم ، ہاب از واپنج مطہرات میں ملاحظہ فریائے ا

محبوب ومحت كاوصال - (١)

اسی سال آپ کے عقد میں دوخوش نصیب خوا نین آئیں۔ ایک اُمِّ المؤمنین سود ہُ بنت زمعہ اور دوسری اُمِّ المؤمنین عائشہ صدیقہ پنتِ صدیق اکبر (۲)

طائف کے بازار میں

پہلے گزر چکا ہے کہ ابوطالب کے انقال کے بعد جانِ دوعالم علی کے در بدستایا جانے لگا۔ایک دن جب آپ اہل مکہ کے طرزعمل سے عموماً اور ابولہب کی بیہودہ باتوں سے خصوصاً نہایت آزردہ خاطر ہوئے تو طائف جانے کا ارادہ فر مایا کہ شاید وہاں کوئی بندہ خدا حق کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے۔آپ کے متبئی (منہ بولے بیٹے) زید بن حارث جمی ماتھ تھے۔ طائف میں قبیلہ ثقیف کے سرداروں عبدیالیل ، مسعود اور حبیب کو آپ نے دعوت اسلام دی۔ یہ تینوں بھائی ایک دوسرے سے بڑھ کرسنگدل اور شقی القلب تھے۔ انہوں نے آپ کا فداق اڑایا اور چھبتیاں کیس۔

ایک نے کہا'' اللہ کورسول بنانے کے لئے تمہارے علاوہ کوئی آ دمی نہیں ملاتھا؟''
دوسرے نے کہا'' میں تو تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا جا ہتا، کیونکہ اگرتم واقعی
رسول ہوتو پھرہم جیسے کمتر لوگ تم سے مخاطب ہونے کا شرف کب حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اگر
تم جھوٹے ہوتو جھوٹے آ دمی کے منہ لگنے سے کیا فائدہ؟''

اس طرح کی دلآ زار با تیں کرنے کے بعد انہوں نے مزید فرعونیت کا مظاہرہ کیا اور کہا۔ 'اُخو نج مِنْ بَلَدِ نَا'' (نکل جا وَہمارے شہرے۔)

جانِ دوعالم علی دل شکتہ وافسر دہ وہاں سے اٹھ آئے ، مگر طنز وتشنیج کے تیروں سے آٹھ آئے ، مگر طنز وتشنیج کے تیرول سے آ ب کا کلیجہ چھلنی کرنے والوں کی امجھی تسلی نہیں ہوئی تھی ، اس لئے انہوں نے اوباش قشم

<sup>(</sup>۱) واقعهٔ معراج کی تفصیل جلدسوم ، باب معراج شریف میں و کیھئے! (۲) دونوں کاتفصیلی ذکرانشاءاللہ جلدسوم ، باب از واج مطہرات میں آ ئے گا۔

کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔اخلاق وشرافت سے عاری نیلوگ چینتے چلاتے اور گالیاں سكتے ہوئے آپ كى راه گزر كے دونوں جانب صفيں بنا كر كھڑے ہو گئے اور آپ بر پھر برسانے لگے۔ رہیم سے زیادہ نرم و ناڈک جسم، پھروں کی بوجھاڑ سے لہولہان ہو گیا۔ قساوت قلبی کی انتها میر که جب شکباری کی شدت سے آپ نڈھال ہوکر بیٹھ جاتے تو ظالم کندھوں ہے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کر دیتے اور جلنے پرمجبور کرتے۔حضرت زیرؓ نے آپ کو ہیانے کی بہت کوشش کی مگر اکیلا آ ومی جاروں طرف سے آتے ہوئے بچروں کو کب روک سکتا ہے۔ نتیجہ بیزنکلا کہ حضرت زیر بھی شدید زخمی ہو گئے۔ جانِ دو عالم علیہ کی اپنی حالت يه هي كه تن دريده پرخون كى لكيريں رواں تھيں اور جوتے لہو ہے بھر چكے تھے۔اچا تک آپ کی نظر انگوروں کے ایک ہاغ پر پڑی اور آپ اس پناہ گاہ کوغنیمت سمجھتے ہوئے اس میں داخل

آپ کو وہاں پناہ گزیں ہوتے و کھے کر اوباشوں کا ججوم واپس چلا گیا تو آپ انگوروں کی ایک ساریہ داربیل کے نیچے ستانے کے لئے بیٹے سکتے اور بدن مبارک سے خون صاف كرنے كك رائلة الصّمد.

### عجيب دُعا

حزن و ملال اور بےسروسامانی کے اس عالم میں بھی گوشئے چٹم آرزوکسی و نیاوی طاقت ہے استمداد واستعانت کے لئے ہیں وا ہؤا؛ بلکہ نکبرالتجا ای بارگا وصدیت کی طرف اتھی ، جو ہر بے کس و نا تو اس کا سہارااور ہرضعیف وور ماندہ کا آسرا ہے اورعرض کی ۔ ''..... اللهي الليك أشْكُو ضُعْفَ قُوْتِي وَقِلَّةَ حِيُلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ. يَاأَرُ حَمَ الرَّاحِمِينَ! أَنْتَ رُبُّ الْمُسْتَضَعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي .... إِنْ لُمْ يَكُنُ إِكَ غَضَبٌ عَلَى فَلا أَبَالِي .....(١)

<sup>(</sup>۱) بید عاتاری میں دعائے طاکف کے تام ہے مشہور ہے۔ دعاطویل ہے۔ہم نے صرف چند جیلے قل کئے ہیں۔علامہ زرقانی نے شرح مواہب جلداول میں اس کی بہت عمدہ شرح کی

(البی! میں اپنی کمزوری، بے مروسامانی اورلوگوں کے حقارت آ میزسلوک کی تجھ ہی ہے فریاد کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین! تو ہی ضعیفوں کا رب ہے اور میرا بھی ....اگر تو مجھ سے دراضی رہے تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ......)

رَءُ وُفٌ رَّحِيُم

بلاشبہ ایسی جانگسل اؤیتیں برواشت کرنامحض رب کی رضا جوئی کی خاطرتھا، ورنہ شہنشا و کوئین کے اختیار میں کیانہیں تھا! آپ کے لبوں کی ایک جنبش سے طاکف کی بہتی تہدو بالا ہوسکتی تھی گران ظالموں کے خلاف ایک لفظ بھی ژبان حق ترجمان سے نہیں نکلا - حالانکہ جرمل امین پاس کھڑ ہے عرض کرر ہے تھے کہ یارسول اللہ! یہ ملک البال (بہاڑوں کامؤکل فرشتہ) حاضر خدمت ہے ۔ اسے اللہ تعالی نے بھیجا ہے اور آپ کی ممل اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ملک البال بھی عرض گرارتھا کہ یا حبیب اللہ! اگراجا ذت ہوتو میں طاکف کے دونوں طرف جو بہاڑیں ان کوآپس میں گراکرانل طاکف کا کچوم زکال دوں۔

آپ خودسوچے کہ اگر جانِ دوعالم علیہ " ہاں "کہدریے تو طاکف والوں کا کیا حشر ہوتا!! مگر کروڑوں درود ہوں صبر واستقامت کے اس کوہ گراں پراور عفو وکرم کے اس بحر فرخار پرجس نے ملک البجال کو بیجواب دیا۔

"دنہیں --- بیں ان کوتاہ وہر بادکرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر انہوں نے میری بات نہیں دے سکتا۔ اگر انہوں نے میری بات نہیں مائی تو کیا ہؤا۔ آر جُو اَنْ یُخو جَ اللهُ مِنْ اَصَلابِهِمْ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ کی لیشنوک بِهِ شَیْدً ، موسکتا ہے کہ ان کی اولا دے اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا کردے جو صرف اللہ وحدہ کا الاشریک عبادت کرنے والے مول ۔"

اللہ اللہ! كياشانِ رحمت ہے! --- جن كے ہاتھوں سے لگائے ہوئے زخمول سے لگائے ہوئے زخمول سے اللہ اللہ اللہ سے اللہ عنون رس رہاتھا ان پر بھی ردائے رحمت تان دی ہے اور ان كوعذ اب الله سے بحالیا ہے۔

ملک الجال نے آپ کا برجمانہ جواب سٹانو کہا۔ اَنْتَ کَمَا سَمَّاکُ اللهُ اللهُ مَاکُ اللهُ وَ وَقَعْ رَجِيمًا لَهُ وَفَى رَجِيمًا لَهُ وَقَعْ وَقَعْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

جس کی دو بوند ہیں کوٹر و سلیبل ہے وہ رحمت کا دریا جارا نی

STYP 2

#### شريف دشمن

جس تا کتان میں جانِ دو عالم علیہ واخل ہوئے تھے، وہ عتبہ اور شیبہ دو بھا ئیوں
کی ملکیت تھا۔ یہ دونوں بھی اسلام کے شدید مخالف تھے۔ اس لئے ان کو دیکھ کر جانِ دو
عالم علیہ پھر پریٹان ہو گئے کہ اللہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں ، مگر دشمن ہونے
کے باوجو دان میں شرافت کی رمق موجودتھی۔ انہوں نے آپ کواس حالت میں دیکھا تو ان
کا دل بسیج گیا اور آپ کوکوئی ایڈ اپہنچانے کے بجائے اپنے غلام عداس کوانگورد ہے کر بھیجا کہ
جاؤ، اس زخی شخص کو کھلاؤ۔ عداس نے انگوروں سے بھراطباق آپ کے سامنے لاکررکھا اور

بان دوعالم علیہ کھانے گئے توحسب معمول بسم اللہ پڑھی۔عداس و کیےر ہاتھا۔ حیرت سے بولا۔

''اس علاقے کوگ تو کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے!''
جانِ دوعالم علیہ ہے نے پوچھا''تو کس فدہب سے تعلق رکھتا ہے اور کس علاقے کا ہے؟''
''عیسائی ہوں اور نیؤی (۱) کا رہنے والا ہوں۔''عداس نے بتایا۔
''اچھا! تم مردصالح یونس کے گاؤں کے ہو؟''جانِ دوعالم علیہ ہے نیوچھا۔
''جی ہاں۔''اس نے کہا۔''گرآپ یونس کو کیا جانیں کیونکہ جب میں وہاں سے چلاتھا تو خوداس گاؤں کے لوگ بھی یونس کو بھلا چکے تھے اور دس پندرہ افراد کے علاوہ کوئی ان کے نام سے بھی آگاہ نہیں تھا۔۔۔ پھرآپ ان سے کس طرح واقف ہیں؟''عداس نے نہایت معقول سوال کیا۔

(۱) سرز مین موصل میں دریائے وجلہ کے کنارے آیا وایک بڑی بستی کا نام -ان لوگوں کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو نبوت عطافر مائی تھی -

'' دراصل و ه بھی اللہ کے رسول تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں ، اس لحاظ سے ہم دونوں بھائی ہیں اوران کے بارے میں میرے رب نے مجھے مطلع کیا ہے۔'' یہ سنتے ہی عداس آپ کے یاؤں پڑگیا۔ پھر آپ کے ہاتھوں اور پیشانی پر بوسہ ويااوراَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ كِهَامُواوالِس جِلا كيا عتبہ نے پوچھا---''ارے تو کیوں اس شخص کے آگے محدہ ریز ہور ہاتھا اور اس کے ہاتھ یاؤں چوم رہاتھا؟"

عداسؓ نے کہا---''اس وفت روئے زمین پران سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے اس رسول کے بارے میں بتایا ہے جو ہمارے علاقے میں آئے تھے اور الیمی بات کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔'

عتبه وشيبه دونوں بنس پڙے اور کہنے لگے --- ' خيال رکھنا کہيں و هتمہيں گمراہ نه كرد ہے--- تيرادين اس كے دين سے بدر جہا بہتر ہے-(۱)

ضماد ازدی

حضرت عداس کو جان دو عالم علیت نے اسلام کی دعوت دی تھی، نہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تھی ،صرف پونس التکنیج کے بارے میں بات جیت کی تھی اور وہ اس گفتگو ہے ہی سمجھ کئے تھے کہ آپ اللہ کے فرستادہ ہیں۔

اس طرح جن لوگوں کے دل کی آئیمیں بالکل ہی اندھی نہیں ہو کی تھیں ، وہ اقتصح العرب كا ابنا كلام من كرى گرويدہ ہوجايا كرتے تھے۔ پھر نہ وہ كسى معجز ہے كا مطالبہ كرتے تھے، نہاس بات کا انظار کرتے تھے کہ جان دو عالم علیہ ان کو اسلام کی دعوت دیں ؛ بلکہ ازخود دائرة اسلام میں داخل ہونے کے لئے بے تاب ہوجایا کرتے تھے۔

(١) طائف كابيماراواقعمندرجرذيل كتابول سے ماخوذ ہے۔ البدايه والنهايه حس، ص ۱۳۵ تا ۱۳۷، تاریخ طبری ج۲، ص ۲۳۰، سیرت ابن هشام ج۱، ص ۱۲۲۰۱۱ ا، الزرقاني ج ۱، ص ۳۵۸ تا ۳۲۲.

قبیله از دیسے تعلق رکھنے والا ضاد بھی ایسے ہی حقیقت شناس لوگوں میں سے تھا۔ وہ حِهارٌ بِهُونِك كِيا كُرْتا تَهَا اورا سيب وغيره دوركرنے كا ما برسمجما جا تا تقا۔ايك د فعه مكه مكرمه آيا تو کچھلوگوں سے سنا کہ تھر پر بھی جنات وغیرہ کا اثر ہے۔اس نے موجا کیوں نہ میں جا کرمحر کو بھی دم کروں۔ شاید اس طرح اسے اس تکلیف سے نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ جان دو عالم علی کے پاس آیااور کہا --- ''یا محمہ! میں ازالہ آسیب کے لئے دم کرتا ہوں --- اگر ا جازت ہوتو تم کوبھی دم کردوں۔''

جانِ دوعالم علي في في ناس كوكونى جواب دينے كى بجائے اپنى زبان حق ترجمان سے وہمشہورِ عالم کلمات اوا فر مائے ، جو ہرخطیب جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے۔

اَلْحَمَدُ لِلَّهِ تَحْمَدُه و رَنَّسْتَعِينُه و نَسْتَغُفِرُه و نُورُمِنُ بِه ..... الن ہے شعور سامعین پر ہے کیف خطیب کے منہ سے نکلے ہوئے یہ جملے کوئی اثر نہیں کرتے ، لیکن یمی الفاظ جب زبانِ مصطفے علیہ ہے ادا ہوئے اور صاداز دی جیسے زبان و بیان کی حلاوتوں ہے آشنا مخص نے سنے تو پھڑک اٹھا، کہنے لگا۔

"أعِدْ عَلَى كَلِمَاتِكَ هَوْلَآءِ. "(المين يتلي ذراايك بار كروم رايخ-) جانِ دوعالم علیستے نے دوبارہ سنائے۔اس نے اصرار کیا گہایک ہاراور۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ سناد کیئے تو اس نے حقیقت کا اعتراف کرنے میں کسی تا خیر سے کامہیں ليااوركهابه

'' میں نے کا ہنوں ،ساحروں اور شاعروں کا کلام بار ہاستا ہے ، تکرایسے خوبصورت اور اثر آنگیز جملے سننے سے میرے کان آج تک محروم رہے ہیں۔ ھاتِ یَدَکُ اُبَایِعُکُ عَلَى الْإِسْلَامِ. (لا يَحَ باته! من اسلام يربيعت كرنا جا به الهول -) جانِ دوعالم عليه في في تي تي او و على قَوْمِكَ؟ " ( قوم كى طرف ہے بھى؟ ) ضادّ نے کہا 'و عَلی قَوْمِی " ( قوم کی طرف سے بھی! ) جانِ دوعالم علیہ نے ای وقت اس کو بیعت کر کے زمرہ غلامان میں شامل کرلیا۔ (۱)

(١) الوفاء باحوال المصطفى ج ١، ص • • ٢٠

#### قبائل عرب کو دعوت

ج کے موسم میں عرب کے کوشے کوشے سے مختلف قبائل مکہ مرمد آیا کرتے تھے۔ جب طائف والول نے آپ کی دعوت کور د کر دیا تو آپ نے ایام جج میں جمع ہونے والے قبائل کو پیغام حق سنانے پرخصوصی توجہ میذول فر ما نا شروع کر دی کہاتنے بے شارلوگوں میں ہے کوئی تو جاد ہ حق پر چلنے کے لئے تیار ہوہی جائے گا۔

اس سلسلے میں آپ ایک ایک قبیلے کی خیمہ گاہ پر بنقس تقیس تشریف لے جاتے اور ان کواللّٰد نتعالیٰ کی وحدا نبیت اوراینی رسالت ہے آگاہ فر ماتے۔اگر ابولہب آپ کی مخالفت پر کمر بسته نه جوتا تو یقیناً آپ کو بهت کا میا بی حاصل جوتی بگرافسوس که میدشمن دین وابیان ہر جگہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگار ہتا اور جب بھی آپ تو حیدور سالت کی بات کرتے تو وہ چنج پڑتا کہاں کی بائنیں ہرگز ندسننا، بیمہیں آباء واجدا دیے دین سے برگشتہ کرنا جا ہتا ہے اور لات وعزی کی پرستش ہے روکنا جا ہتا ہے۔(۱)

جن لوگوں کی نس نس میں شرک و بت برستی اور آباء کی اندھی تقلیدر جی ہوئی تھی ، ان کے لئے ابنی ہات کافی ہوتی تھی ، چنانچہوہ انہائی ترش روئی سے آپ کا پیغام رد کردیے

د دجس شخص کواپی ہی توم نے مستر د کر دیا ہو، اس کی بات ہم کیوں مانیں؟'' بعض لوگ آپ کا ماتھ دینے پر تیار ہو جاتے ، تکراپی شرا نظ پر۔مثلاً ایک قبیلے کے سردار نے کیا --- ''اگر ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں ، تو تمہاری وفات کے بعد با دشاہی ہم کو نے گی ؟''

اس طرح کے جاہ واقتدار کے رسیا فراد آپ کے کسی کام کے نہیں تھے۔۔۔ آپ کوتو ایسے ارباب وفاکی ضرورت تھی جوآپ کے ہڑتھم پر بے چون وچرا سرسلیم خم کرنے والے ہوں ،اس کئے آپ نے بیشرطمستر دکردی اور فرمایا۔

(۱) تاریخ طبری ج۲، ص ۲۳۲، طبقات ابن سعد ج۱، ص ۱۳۱.

''بادشائ الله کی ہے، وہ جے جا ہے نواز دے۔''

سروارنے کہا---'' پھرہم ساتھ دیتے ہے معذور ہیں--- بیکس طرح ہوسکتا ہے کہ ہم تہاری خاطر بورے عرب سے نگرلیں اور مشکلات ومصائب سے گزرنے کے بعد جب كامياني وكامرانى سے بمكتار مونے كاوفت آئے توبادشانى كى اوركول جائے؟ (١)

میجهاوگ ایسے بھی متھے جودل سے اسلام کی حقانیت کے قائل ہوجاتے تھے ، مرتوم قبیلے کے خوف سے اظہار کی جراکت تبیں کرسکتے تھے۔مثلاً میسرہ ابن مسروق کو جب آپ نے وعوت اسلام دی تو و ہے حدمتا ٹر ہؤ ااورا پی قوم سے کہا۔

'' خدا کی شم! اگر ہم اس ہستی کی تقیدیت کریں اور اس کواینے ساتھ لے جائیں تو به ایک عظمندانه اقدام موگا کیونکه جودین به پیش کرر ہے ہیں وہ بالآ خرغالب آ کررہے گا اور دوردورتك تصليكات

مرقوم نے میسرہ کے ساتھ اتفاق نہ کیا۔میسرہ مجبور ہو گیا اور جان دو عالم علیہ ہے معذرت خواہاندانداز میں کو باہؤ اکرآ ب کا بیان بلاشبہ بہت عمدہ اور نورانی ہے، تمرمیری توم کواس سے اختلاف ہے اور آ دمی کی قوت تو اس کی قوم ہوتی ہے ، وہی تعاون نہ کرے تو

(۱) البدایه والنهایه ج۳، ص ۱۳۹، ۴۰ ا، تاریخ طبری ج۲، ص ۲۳۲. تاریخ کے صفحات کواہ بیں اور روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ حصول افتدار کے خوا مان لیڈراور قائد ا پی جد وجہد کے ابتدائی مراحل میں لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لئے ہرتتم کے وعدے کر لیتے ہیں ، لیکن جب لیلائے اقتدارے ہم آغوش ہوجاتے ہیں تو تمام وعدے اور فتمیں میسر بھول جاتے ہیں۔ممر الله الله! --- آمنے دریتیم کا کردار ملاحظہ ہوکہ مصائب وآلام کے تلاطم خیز طوفال میں کھرا ہونے کے باوجود غلط وعده کرنا تو کیا، اس نے گول مول بات کرنا بھی گوارا نہ کیا اور کلی لیٹی رکھے بغیر کہہ دیا کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، وہ جے ماہے تواز دے۔ اس طرح اگر چہایک بروا قبیلہ تعاون سے وسکش ہو گیا ، مررفعی کرداراورصداقی مفتار کاعلم آسان کی بلندیوں کوچھونے لگا۔ فَصَلَّى اللهُ عَلَى مَنْ لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا

د وسر ہے لوگ کیا ساتھ دیں گے۔(ا)

قارئين كرام! بيه نتھے وہ صبر آز مااور حوصلة شكن حالات جن ميں جان دوعالم عليك ا بنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھے۔ قبائل کی بے رخی اور بے اعتنائی کے باوجود آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے رہے اور پیغام حق سناتے رہے۔ بالآخر آپ کی شانہ روز کوششیں بار آور ہوئیں اور بیڑب سے آئے ہوئے قبیلہ خزرج کے چھافراد نے آپ کی دعوت پر لبيك كهااوراسلام قبول كرليا-

جانِ دوعالم عَلِيْنَةِ كِهِ اللهِ اشارے برجان و مال قربان كر دينے والے عاشقوں کے دوہی مشہور طبقے ہیں---مہاجرین اورانصار۔

مہاجرین---وہ باوفا اور مخلص لوگ جنہوں نے جان دوعالم علیہ کی رفاقت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے اپناسب پچھنے دیا۔

انصار --- وہ فراخ ول اور پاک باطن لوگ، جن کو خدا کے آخری رسول اور

(١) البدايه والنهايه ج٣، ص ١٣٥.

اگر چەاس وقت میسر ہ کو اسلام لانے کی سعادت حاصل نہ ہوسکی ،گمر کافی عرصہ ( تقریباً ہارہ سال) بعد ججۃ الوداع کےموقع پرمیسرہ کی جانِ دو عالم علیہ کے ساتھ دوبارہ ملا قات ہوگئی۔میسرہ نے

" ایرسول الله! میں اس دن سے آپ کی پیروی کا مشاق ہوں، جب آپ بہلی و فعد تبلیغ کے کئے جارے خیموں میں تشریف لائے تھے۔شاید خدا کومیرا جلدی اسلام لانا منظور نہیں تھا، اس لئے اتنی تا خیر ہوگئی۔اس زمانے میں جولوگ میرے ساتھ تھے،ان میں سے بیشتر کا انقال ہو چکا ہے۔۔۔ یارسول الله!ان كاكيااشجام موكا؟"

جانِ دوعالم عليه في في في مايا "جس كاخاتمه كفرير مؤا، وهجنم مي جائے گا۔" "الحمد للدكه الله تعالی نے مجھے جہنم ہے نجات دے دی ہے۔ "میسرہ نے کہا اور اسلام قبول كر الا (البدايه والنهايه ج٣، ص ٢١١)

سینکڑ وں مہاجرین کی میز بانی کا شرف حاصل ہؤ ااورانہوں نے اس انداز ہے مہمان نوازی کی کہاس کی نظیر سے تاریخ عالم کے اوراق بیسرخالی نیس۔

یٹر ب کے جن جھے خوش نصیبوں کوسب سے پہلے اسلام کی سعادت حاصل ہو گی ، وہ انصار کے دومشہور قبیلوں میں سے ایک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔

انصار کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے واقعات ذکر کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انصار کامخضر تعارف چیش کر دیا جائے ۔

انصار

تمام انصار دو بھائیوں --- اوس اور خزرج --- کی اولا د ہیں اور انصار کے دو مشہور قبیلے اپنے اپنے مورث اعلیٰ کے نام سے موسوم ہیں۔ بیدوونوں بھائی دراصل میمن کے رہنے والے تھے۔ جب یمن میں و ومشہورسیلاب آیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے ''مسیل الْعَرِمْ" كَ نام سے كيا ہے توبير دونوں بھائى وہاں سے جان بچا كر نكلے اور بيڑب ميں آكر آباد ہو گئے۔ بیڑب میں یہود یوں کا زور تھا۔ وہ مالی لحاظ نے ہی مبیحکم سے اور عددی ا کنژیت بھی ان کو حاصل تھی ،گر رفتہ رفتہ اوس وخزرج کی اولا د کو بھی خاصا فروغ حاصل ہوگیا؟ تا ہم یہود یوں ہے وہ پھر بھی کمزور تھے،اس لئے یہود یوں کے زیرسا بیر ہے اور جار و نا جا را ن کا ہر تھم ماننے پر مجبور متھے۔ پچھ عرصہ تک پیسلسلہ چلنا رہا تکر جنب فطیون یہودیوں کا سردار بنا تو اختلافات کا آغاز ہو گیا، کیونکہ فطیون انتہائی بد کاراور عیاش انسان تھا۔اس نے تکم دے رکھا تھا کہ پیڑب میں جس دوشیزہ کی بھی شادی ہوگی ، وہ پہلی رات میرے خلوت کدے میں بسرکیا کرے گی۔ یہودی تو فطرتا بے غیرت اور کمپینہ خصلت لوگ ہتھے، اس کئے انہوں نے بے چون و چرااس رسوا کن تھم کوشلیم کرلیا اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کوان کے شو ہروں کے حوالے کرنے سے پہلے فطیون کے عشرت کدے میں پہنچانا شروع کر دیا۔ مگر انصار غیرت مندلوگ تنجے۔ وہ اس ذلت کو بخوشی تو قبول کر ہی نہیں سکتے تنھے؛ البتہ بیہ ہوسکتا تھا کہ اپی مجبور یوں کے پیش نظر بادل نخواستہ میکڑ وانگھونٹ پی لیتے ،لیکن ایک جراُ تمندلز کی نے ان کی غیرت پرابیا تا زیاندرسید کیا کہ معاملہ ان کی برواشت سے باہر ہو گیا۔ یہ باہمت

الا کی ما لک ابن عجلان انصاری کی بہن تھی۔اس کی شادی ہور بی تھی اور حسب دستوراس کو بھی فطیون کی خوابگاہ میں پہنچانے کی باتیں ہور ہی تھیں کہ وہ بالک عربال حالت میں بھائی کے سامنے آئی۔ بھائی کو بہت غصہ آیا اور بہن کو اس بے ہودہ حرکت پرسخت ست کہنے اور ملامت کرنے لگا۔ بہن نے کہا۔

" آج تو تمہاری غیربت بڑا جوش مار رہی ہے، ممرکل قطیون کی عشرت گاہ میں میرے ساتھ جو چھ ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ رسواکن ہوگا۔"

مین کر مالک خاموش ہوگیا، مگر دل بی دل میں اپنی بہن کو اس بدقماش بہودی کی وستبروے بیانے کا تہیہ کرلیا۔ چنانچہ جب اس کی بہن کو دہن بنا کر فطیون کی جائے نشاط کی طرف لے جایا جار ہاتھا تو وہ بھی زنانہ جیس میں ہیلی بن کرساتھ چلا گیا اور رات کو جب فطیون وادعیش دینے کے لئے اپنے عشرت کدے میں داخل ہؤ اتو مالک نے اس کولل کر دیا اور خودشام کی طرف بھاک کمیا۔ان دنوں شام میں عسمانیوں کی حکومت تھی اوران کی طرف سے ابوجبلہ وہاں کا حاکم تھا۔ مالک اس سے ملااور اپنی رودادعم سنائی۔ ابوجبلہ یہودیوں کی چیرہ دستیوں کی واستان س كراتنا متاثر بؤاكه ايك تشكر جرار لے كريير ب كوروانه جوگيا۔ وہاں چھنے كراس نے يبود يوں كے شيطان صفت سرداروں كونشكر كاه ميں بلايا اور كے بعد ديكر ي سب كونته تينج كرديا۔ اس طرح يبود يون كازور ثوث كيااورانصاركوان كے چنكل سے رہائى نصيب ہوگئ ۔

اس واقعہ کے بعد چھے زمانے تک اوس وخزرج یا ہم متحدر ہے چھر--- جیسا کہ عربوں کی عادت تھی --- آپس میں اڑنے لکے چھوٹی موٹی جھڑ پیں توروز ہوتی رہتی تھیں ، مكرجانِ دوعالم علي جرت سے تقريباً يائج سال پہلے دونوں ميں معرك كارن پرا،جو تاریخ میں جنگ بعاث (۱) کے نام سے مشہور ہے۔ اس اڑائی میں دونوں طرف سے برے

<sup>(</sup>۱) بعات ، شریزب سے دومیل کے عاصلے برایک میدان کا نام تھا، جہاں بیاز انی ازی کئی۔ ال جنك كاسبب بيهنا كذهرب شن دوتم كالوك بإعراج عابة تنع --- اميل اور حليف به-- اميل ان طا تتورقبلول كوكها جاتا تما جواسية دفاع كى خود استطأعت ركعة على إدر حليف وه كمزور اوك ك

بزے جنگجواور بہا در مارے گئے اور فریقین کا شیراز منتشر ہو گیا۔(۱)

جنگ کے خاتمے کے بعد قبیلہ خزرج کے چیوافراد جج کے لئے گئے تو جانِ دو عالم علیہ نے حسب معمول ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ بیلوگ اگر چہ بت پرست تھے مگر انہوں نے یہود یوں سے من رکھاتھا کہ عنقریب ایک عظیم الثان نی مبعوث ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب آپ نے ان کواللہ کی وحدا نبیت اور اپنی رسالت کے بارے میں بتایا ،تو ان کویفین ہو گیا کہ یہی وہ نبی معہود ہیں، جن کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں پایا جاتا ہے، اس لئے بلاتا خبر آ ب کے دستِ حق پرست پر بیعت ہو گئے۔(۲)

جانِ دو عالم عليه في نه ان ہے كہا كه مجھے اليے جان نثاروں كى ضرورت ہے، جو میرے ساتھ بھر بپورتعاون کرسکیں اور میں ان کے پاس رہ کر دین حق کے فروغ واشاعت کا

ہوتے تھے جواپنے دفاع کی طافت ندر کھنے کی وجہ ہے کسی اصیل تبیلے کے زیرا اڑر ہے تھے اور ان کا دفاع اس اصیل قبیلے کی ذمہ داری ہوتی تھی ۔عرب روایات کے مطابق اگر کوئی اصیل مخص قتل ہوجا تا تو اس کے بد لے اصیل قبل کیا جاتا تھا،لیکن اگر اصیل کے ہاتھوں کوئی حلیف مخض مارا جاتا تو اس کے عوض اصیل کوئل نہیں كياجا تاتفابه

انصار کے دوہی زور آور قبیلے تھے۔ یعنی اوس اور خزرج ۔ باقی لوگ زیادہ تر ان میں ہے کسی ا یک کے حلیف تھے۔ایک د فعہ کسی اوسی نے ٹزرجیوں کے ایک حلیف کو مار ڈ الا۔ٹزرجیوں نے مطالبہ کمیا كه بهار ب حليف كے قائل كو بهار ب حوالے كيا جائے ، تاكه اس كوقصاص ميں قبل كيا جائے ، تكراوسيوں نے مطالبہ نہ مانا اور کہا کہ قاتل اصیل ہے، اس کو حلیف کے بدلے میں قبل نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر دونوں قبیلوں میں جنگ چیز گئی، جوفریقین کے بیشتر اہم لوگوں کے خاتنے پر ملتج ہوئی۔ ( ذر قانبی ج ۱ ، ص ۲ ۱ ۳)

(۱) انصار کے بیتمام طالات و فاء الوفا جلد اول ص ۱۱۱ تا ۱۵۲ سے بطور انخضارذ کرکئے مجتے ہیں۔

(۲) پہ بیت مقام عقبہ میں ہوئی تھی۔اس مجکہ کیے بعد دیکرے انصار کی تمین بیٹنیں ہوئیں۔ جو تارئ من على الترتيب بيعة العقبة الاولى ، بيعة العقبة النالية اوربيعة العقبة النالغة \_موسوم إلى -

کام دل جمعی سے کرسکوں۔

انہوں نے کہا۔۔۔''ہارے لئے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو گئی ہے گر فی الحال آپ کا وہاں تشریف لے جانا خاص مفیر نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی سال بھر پہلے ہمارے درمیان جگر بعاث ہوئی ہے، جس میں بڑے بڑے سور ما مارے گئے ہیں اور باہمی اختلافات کی وجہ سے ہماری قوّت گھٹ گئی ہے اور جمعیت پارہ پارہ ہو چکی ہے؛ البحہ ہم واپس جاکر دوسرے لوگوں سے بات چیت کریں گے، اگر وہ ہمارا ساتھ دینے پر آ مادہ ہو گئے تو ہمارے ویدہ وول آپ کے لئے فرشِ راہ ہوں گے۔شاید آپ کے دم قدم سے اللہ تعالیٰ ہمارے اختلافات وور فرمادے۔ہم آئندہ سال جج کے موقع پر پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو ہاں کے مفصل حالات سے آگاہ کریں گے۔''

ب میں ہوں ہوں الم علی ہے اس رائے کو بیند فر مایا اور بیٹر ب کے بیہ چھاوّ لین مؤمن اینے گھروں کولوٹ گئے۔(۱)

(۱) زرقانی ج۱، ص ۲۷۳، البدایه والنهایه ج۳، ص ۱۳۹، طبقاتِ ابن . سعد ج۱، ص ۱۳۷.

ان جير بيدار بختون كے مختر حالات درج ذيل بيں۔

### ۱--- اسعد بن زراره ﷺ

کہاجاتا ہے کہ چھآ دمیوں میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے یہی حفزت اسعد ہیں بیعت کرتے والے یہی حفزت اسعد ہیں بیعت کرتے وقت جب حضرت اسعد نے جان وو عالم علیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوکر کہا۔

''لوگو! تنہیں پتہ بھی ہے کہتم کس چیز پر محمد علیہ کے کہ ہو۔۔۔؟ بیاتو عرب وعجم اور جن وانس کے ساتھ اعلانِ جنگ ہے۔''

ساتھیوں نے پر جوش انداز جس کیا --- ''نَحُنُ حَرُبٌ لِمَنْ حَارَبَ وَ سَلُمْ لِمَنْ اللّٰمَ لِمَنْ اللّٰمَ لِمَن سَالَمَ. ''جس سے محد علیہ کی جنگ ہے ،اس سے ہماری بھی جنگ ہے۔ جس سے محد علیہ کی کا ہے ، کے

#### دوباره حاضری

جب بیہ چھ سعادت مند دولتِ اسلام سے بہرہ در ہوکر واپس بیژب پہنچے تو باقی

اس سے ہاری مجی سے ہے۔

ساتھیوں کی بیجر پورتا ئیدیا کرحضرت اسعدؓ نے عرض کی ---''یا رسول اللہ! ہمیں اس بیعت کی شرا نظے ہے آگا ہ فر مادیجے''

جانِ وو عالم علی کے بعدتم کوصوم و صلوٰ قاور اس کے دسول پر ایمان لانے کے بعدتم کوصوم و صلوٰ قاورز کوٰ قاکی ادائیگی پابندی سے کرنا پڑے گی اور میر ہے تمام احکامات کی اطاعت کرنا ہوگی۔اگر میں صلوٰ قاورز کوٰ قاکی ادائیگی پابندی سے کرنا پڑے گی اور میر سے تمام احکامات کی اطاعت کرنا ہوگی اور میری اسی طرح حفاظت کسی کوامیر پاسر دار مقرر کروں تو تم کواختلاف ونزاع کی اجازت نہیں ہوگی اور میری اسی طرح حفاظت کرتے ہو۔''

حفزت اسعد شمیت سب نے کہا ---'' بمیں بیتمام شرا نظمنظور ہیں بمکراس کے صلے میں ہم کوکیا ملے گا؟''

"دنیا میں میری تقبرت کاشرف اور آخرت میں جنت کا عزاز۔ "جانِ دوعالم علی ہے جواب دیا۔ پھرای پرسب کی بیعت ہوئی۔ (طبقاتِ ابن سعد ہے ، ص ۱۳۹) جانِ دوعالم علی ہے رت سے پہلے مدینه منورہ میں امامت کے فرائض حضرت مصعب بن عمیر انجام دیا کرتے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں حضرت اسعد امام ہؤاگرتے تھے۔

(حضرت مصعب کے حالات کے لئے سیدالوری، ج ا، ص ۱۱۵ ملاحظہ سیجتے)

افسوس کہ ان کی زندگی نے زیاوہ وفانہ کی اور ہجرت کے نویں مہینے میں ان کا وصال ہو گیا۔ انصار کی یہ بہلی میت تقی جس کی نماز جنازہ جان ووعالم علی کے بنفس نفیس پڑھائی۔

، وفات سے پہلے اپنی دو بیٹیوں پرخصوصی شفقت کرنے کی جانِ دو عالم علی کو وصیت کی تھی ، اس لئے آپ ان بچیوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ایک وفعہ ان کوسونے کی بالیاں بھی عنایت فرمائی تھیں جن میں موتی جڑے ہوئے تھے۔

حضرت اسعد چونکدا پی توم بی نجار کے سردار ہے، اس لئے ان کے انتقال کے بعد بونجار جان دو مالم مقالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کد ہمارا سردار مقرر قرما دیجے۔ حص

اوگوں کو اسلام کی وعوت وینے لگے۔ان کی تبلیغ سے متاثر ہوکر متعدد افراد ایمان لے آئے

ہ ہے نے کسی اور کوان کا سردار بنانے کے بجائے ارشا دفر مایا۔

"أَنَا نَقِيبُكُم "( مِن تَهِار الروار بول \_) الاصابه ج ا ، ص ١٩٠٠ \_

سبحان الله! بنونجار کی خوش تصیبی کا کیا کہنا! کہان کی سرداروہ ذات اقدس بن گئی جو درحقیقت

ساری کا تنات کی سردارہے۔

#### ٢--- قطبه ابن عامره

جان دو عالم علی کے مشہور تیراندازوں میں سے ایک ہیں۔تمام غزوات میں کارہائے نمایاں انجام دیئے اور کسی بھی موقع پران کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہ ہوئی۔

غزوہ بدر میں انہوں نے ایک پتخراٹھا کرمشرکین کی صفوں کے درمیان پھینکا اور کہا۔

وولا أفر تحتى يفو هذا الْحَجَرُ." (جب تك بي تخربين بماكة كايس بحى لزانى سے منه نہیں موڑوں گا۔) ظاہر ہے کہ پھر کا بھا گناممکن نہ تھا ، اس لئے حضرت قطبہ کے منہ پھیر لینے کا بھی کوئی امكان نەتھا\_

غزوہ احد میں ان کونو [9] گہرے زخم آئے ، مگر ان کی ٹابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ فنخ مکہ کے دن بنی سلمہ کاعلم انہی کے ہاتھ میں تھا ، جسے لہراتے ہوئے فاتحانہ شان سے مکہ میں

قبیلہ م کی تنجیر کے لئے جان دوعالم علیہ نے جوسریہ (وہ فوجی مہم جس میں آپ خودشامل نہ ہوں) روانہ فرمایا تھا، اس کے قائد وسالا ربھی حضرت قطبہ ﷺ نے بیٹھم نے سخت مقابلہ کیا اور خونریز لڑائی ہوئی ، تمرآ خرکارمسلمانوں کوالٹدنغالی نے فتح نصیب فرمائی اور مال غنیمت میں استے اونٹ اور بکریاں ہاتھ آئیں کش نکالنے کے بعد بھی ہرغازی کو جاراونٹ یا بیس بحریاں مکیں۔

(طبقاتِ ابن سعد ج٣، حصه دوم ص ١١١)

عربوں میں برانا دستورتھا کہ حالب احرام میں دروازے کی طرف سے مکان میں نبرداخل ہوتے ہے، نہ باہر نکلتے تھے؛ بلکہ یا تو دیوار پھاند کرآتے جاتے تھے یاعقی دیوار تو ڈکرسوراخ کر لیتے تھے 🖘

اور به لوگ حسب وعده الطلے سال پھر جان دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس

اوراس سے آمدورفت رکھتے تھے۔ابتداء میں عام مسلمان بھی یہ پابندی کیا کرتے تھےاوراس کو نیکی تھور

کرتے تھے؛البتہان رسوم کی قریش زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے،اس لئے ان کو آخف ش (یڈر) کہا جاتا تھا۔

ایک دفعہ جانِ دو عالم علیہ ایک حویلی سے وروازے کی طرف سے باہر تشریف لائے تو حضرت قطبہ مجمی آپ کے ساتھ ساتھ وروازے سے نکل آئے۔اگر چدونوں حالت احرام میں تھے، کمر آپ چونکہ قریش تھے،اس لئے آپ کے اس مل سے توکسی کواچنجا ندہؤا؛البتہ دھزت قطبہ فی میرکت اوکوں کونا گوارگزری اورانہوں نے کہا ۔۔ "یا رسول الله!قطبہ نے نافر مانی کی نے اورحالیہ احرام میں دروازے سے برآمدہؤا ہے۔ "

جانِ دو عالم علی نے حضرت قطبہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ
یارسول اللہ! چونکہ آپ دروازے کرائے سے باہر نکلے تھے،اس لئے میں بھی آپ کے اتباع میں ادھر
ہی سے نکل آیا۔

جان دوعالم علي في في ما ياكمين تود أحمس " مول -

"اور میں آپ کا پیرو کاربول۔" مصرت قطبہ "نے برجت کہا" جودین آپ کا وہی میرا۔"
اللہ تعالیٰ کو مصرت قطبہ کا بیانداز انتاع اتنا پسند آیا کہ اس نے اس رسم کو ہی شتم کر ویا اور تھم
دے دیا کہ آئندہ گھروں ہیں سید ھے رائے ہے داخل ہؤ اکرو۔ وَ اُتُوا الْبُیُوتَ مِنْ اَبُوَا بِهَا.

تفسیر درمنثور ج اوّل ، ص ۲۰۴ ـ

یوں حضرت قطبہ کے طفیل تمام مسلمان اس پابندی سے آزاد ہو مینے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں حضرت قطبہ کا وصال ہؤا۔ دَحِنِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

#### ٣---رافع بن مالك ﷺ

قبیلہ فزرج کی ایک شاخ بوزریق ہے تعلق رکھتے تھے اوران پاکمال لوگوں میں سے تھے جن کو

"کامل" کے لقب سے یادکیا جاتا تھا --- کامل، زمانہ جا بلیت میں اس مختص کو کہا جاتا تھا جو کما بت جانکا

ہو، تیر اندازی کا ماہر ہو اور تیر اک مجمی اعلیٰ ورسے کا ہو۔ (طبقات ابن صعد جس

وفعدان کی تعداد بارہ[۱۲]تھی۔سب نے مندرجہ ذیل امور پر بیعت کی۔

حصه دوم، ص ۱۳۸)

طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ ان کوغز وہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل نہیں ہوئی ، حالا نکہ متندرک حاکم میں حضرت رافع کی اپنی زبانی دوروایات بیان کی گئی ہیں جن میں تین واقعات مذکور ہیں اور تینوں کا تعلق غز وہ بدرہے ہے۔

#### پهلی روایت (پهلا واقعه)

حضرت رافع فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر میں ایک جگہلوگوں کا جمگھ و یکھا۔ تحقیق حال کے لئے قریب گیا تو پتہ چلا کہ مشہور کا فراور دشمن رسول امیدابن خلف کے گردمسلمانوں نے گھیراڈال رکھا ہے۔ اچا تک میری نظراس کی زرہ پر پڑی جو بغل کے قریب سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے موقع سے ف کدہ اٹھایا اور ٹوٹی ہوئی جگہ سے تلوار کھسیرہ کراس کا کام تمام کردیا۔

#### (دوسرا واقعه)

ای غزوہ میں میری آنکھ میں ایک تیرا کر لگاجس ہے آنکھ با ہر نکل آئی۔رسول اللہ علیہ نے نے خوص اللہ علیہ نے خوص اللہ علیہ نے خوص اللہ علیہ اللہ علیہ نے خوص اللہ علیہ میں ہوگی۔ خوص آنکھ پر اینالعاب دہن لگایا اور میرے لئے دعافر مائی ،اس کے بعد مجھے ذرابھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔

#### دوسری روایت (تیسرا واقعه)

غزدہ بدر میں ایک موقع پر رسول اللہ علیہ جاری نظروں ہے اوجھل ہوگئے۔ ہمیں اس سے سخت تشویش لاحق ہوگئے۔ ہمیں اس سے سخت تشویش لاحق ہوگئی اور دوستوں نے ایک دوسرے کو پکار کر پوچھنا شروع کر دیا۔
''آفیہ کھم دَسُولُ اللهٰ؟'' (کیارسول اللہ تمہارے پاس ہیں؟)
تھوڑی ویر بعد ایک طرف سے رسول اللہ علیہ تشریف لا نے نظر آئے۔ آپ کے ساتھ سے

شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولا د کو زندہ در گورنہیں کریں گے، بہتان نہیں یا ندھیں گے اور کسی بھی کار خیر میں رسول اللہ کی نافر مانی نہیں کریں گے۔

حضرت علی بھی تھے۔ ہم نے بے تابی سے بوچھا'' یارسول اللہ! ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا --- آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟''

آ پ نے فر مایا'' ابوالحن (حضرت علی) کے پیٹ میں پچھ تکلیف ہوئی تھی۔اس لئے میں اس کے پاس ممرگیاتھا۔' (مستدرک حاکم جس، ص ۲۳۲)

ان دور دایات میں سے پہلی روایت کے ایک را دی کواگر چدعلامہ ذہبی نے تلخیص المتدرک میں ضعیف قرار دیا ہے ، تمراہل علم جانتے ہیں کہ صرف ایک رادی کے ضعیف ہونے سے روایت میں جو معمولی ساضعف پیدا ہوتا ہے، وہ محدثین کے نز دیک احادیثِ فضائل کی قبولیت پراٹر انداز نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں دوسری روایت پرتوعلامہ ذہبی نے سکوت اختیار کیا ہے اور ذہبی کاسکوت روایت کے سے ہونے

تعجب ہے کہ ان روایات کے ہوتے ہوئے بعض مؤ رخین کو بیشبہ کیسے ہوگیا کہ حضرت رافع " بدر میں شریک نہیں ہوئے!!

جان دوعالم علی کا رشاد ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تواسے جا ہے کہ الحمد للہ کیے۔ ا يك د فعد حضرت را فع ﴿ كو جانِ و عالم عليه كل اقتداء مِين نما زيرٌ صنے كے دوران چھينك آئى توانہوں نے الحمد لللہ پر چندالفاظ کا اضافہ کردیا اور نماز کے اندر ہی بلندآ واز ہے کہا۔

" ٱلْحَمْدُلِلْهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرُضَى ﴿ " سلام پھیرنے کے بعد جان دو عالم علیہ نے یو میما --- " نماز میں نمس نے پیچھ کہا تھا؟" و میں نے یارسول اللہ! ''حضرت رافع ﷺ نے جواب دیا۔

"كياكباتها---؟ ذرا مجرد برادً!"

حضرت رافع "نے دویارہ وہی کلمات اوا کئے۔اس پرجان دوعالم علاقے نے فرمایا۔ "الله كي تتم إ ميں نے تميں ہے زيادہ فرشتوں كو ديكھا جو ان كلمات كو حاصل كرنے 🕶

بیعت کے بعد جان دوعالم علیہ نے فرمایا ---''اگران تمام چیزوں کوتم لوگوں نے پورا کیا تو تم بینی طور پرجنتی ہو گے اور اگر ان میں کوتا ہی کی اور دنیا میں سزا پائی تو بیسزا

کے لئے لیک رہے تھے، ہرایک کی خواہش تھی کہان مبارک کلمات کواو پر لے جانے کی سعادت مجھے ماصل ہو۔'' (متدرک ج۳، ص ۲۳۲)

(واضح رہے کہ میر مصرت رافع " کی کوئی خصوصی باطنی کیفیت تھی ، جس کے تحت ہے ساختہ میہ الفاظ زبان پرآ مجے۔ورنہ عام حالات میں نماز کے دوران چھینک آ ئے تو اس طرح کلمات ا دا کرنے کی ا جازت ٹیس ہے۔)

غروه احد میں حضرت رافع عروس شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ رَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ٣--- عوف ابن الحارث عليه

بیمعاز اورمعوز کے بھائی ہیں۔معاز ومعوز وہ دومشہور نوجوان ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں ابوجہل جیسے دشمنِ اسلام کوواصل جہنم کیا تھا۔حضرت عوف مجھی اسی غزوہ میں شامل تھے۔ جب تھے سان كارن پڑاتو آپ نے جان دوعالم علیہ سے بوچھا۔

" يَارَسُولَ اللهِ! مَا يُضْحِكُ الرَّبُ مِنْ عَبُدِهِ. " (يارسول الله! بندے كے كم عمل ے اس کارب اتنا خوش ہوتا ہے کہ بس پڑتا ہے۔)

جان دوعالم علي في فرما إ "أن يَرَاهُ قَدْ غَمَسَ يَدَيْهِ فِي الْقِتَالِ حَاسِرًا. " (جب اس کارب دیکھے کہ بندہ جسم پرزرہ وغیرہ نہ ہونے کے باوجود جہاد میں کود پڑا ہے۔)

یہ سنتے ہی حضرت عوف نے وہ زرہ جو پہن رکھی تھی ، اتار پھینکی اور دشمنوں کی صفوں میں بعاباتكس محتے رازتے الرتے زخموں سے چور ہو گئے اور بالآ خرشہا وت كى آغوش ميں پہنچ كئے -

(الاصابه، ذكر عوف ابن الحارث)

ان کی بے جگری مرفروشی اور جاں نثاری و مکھے کر بلاشبدر ب العلمین ہنس پڑا ہوگا۔ رُضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ

۵--- عقبه ابن عامر ﷺ اور ۲--- جابر ابن عبدالله ﷺ ان دونوں حضرات کے مفصل حالات معلوم نہیں ہوسکے۔

اس کوتا بی کا کفارہ ہوجائے گی ، ورنہ قیامت میں حناب ہوگا۔ پھراللہ کی مرضی پرمنحصر ہے، حیا ہے سزادے، جیاہے معاف فرمادے۔''

### يثرب ميں اشاعتِ اسلام

ان لوگوں کی شانہ روز کوششوں ہے بیڑب میں مسلمانوں کی تعداد خاصی ہوگئی۔ ا ب کسی ایسے آ دمی کی ضرورت تھی جو تعلیمات اسلام سے پوری طرح آ گاہ ہو، کیونکہ ربیسب لوگ نومسلم تھے اور دائر ہ اسلام میں نے داخل ہونے والوں کی بوری طرح تشفی نہیں کریا تے تھے،اس کئے انہوں نے جانِ دوعالم علیہ سے التماس کی کہ کوئی مبلغ بھیجا جائے۔آپ نے حضرت مصعب بن عمير"(١) كوجيج ديا حضرت مصعب في في حضرت اسعدابن زرارة كي بال تیام کیا اور بھر بورانداز میں تبلیغی کام شروع کر دیا۔ان کی پُر اثر گفتگو نے لوگوں کے دل موہ کئے اور بہت سے ذی حیثیت لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

### اسلام سعد ابن معاذ ﷺ

سعد ابن معاذ حضرت اسعد کا خاله زاد تھا اور بنی عبدالاشبل کا سروار تھا۔ ایک دن حضرت اسعدًّا ورحضرت مصعبٌ نے بنی عبدالاشبل کو دعوتِ اسلام دینے کا پروگرام بنایا۔ان کی آبادی کو جاتے ہوئے راستے میں ایک جارد بواری پڑتی تھی جس میں ایک کنواں تھا۔ بیدونوں كنويں كے ياس بيٹھ گئے اور آئيں ميں بات چيت كرنے لگے۔ان كو وہاں پيشاد كي كر كھاور مسلمان بھی اِ دھراُ دھر ہے اسمے ہو گئے اور محفل جم گئی۔کسی نے سعد ابن معاذ کواس اجتماع کی اطلاع دے دی۔اسے بہت غصر آیا کہ بیاوگ میرے علاقے میں آ کر نئے دین کو پھیلانے کی کوشش کرر ہے ہیں۔ چنانچہاس نے اپن قوم کے ایک متناز فردائید سے کہا کہتم جا کران لوگوں کو یہاں ہے نکال باہر کرداور انہیں سمجھا دو کہ دوبارہ اس طرف آنے کی جرائت نہ کریں ---اگراسعدمیرا خاله زا دنه بوتا تو میں خود میاکام کرتا ، مگر دشته داری کی وجہ ہے مجبور ہول ۔ أئيد اي وفت اٹھ كران كى طرف چل پڑا۔ اس كوآتا و كھے كر حضرت اسعدؓ نے

(۱) حفرت مصعب کے حالات ص ۲۱۵ پر گزر کے ہیں۔

حضرت مصعب سے کہا کہ بیٹ تھی اپنی قوم میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے ،اگر بیمسلمان ہوجائے تو بہت فائدہ ہوگا۔اتنے میں اُسید بھی ان کے پاس بہنچ گیا اور ان کوسب وشتم کرنے ئے بعد کہنے لگا۔۔۔''اگرتم کواپنی جان پیاری ہے تو ابھی اٹھوا وریہاں سے نکل جاؤ!'' حضرت مصعب نے نہایت تخل نے جواب دیا۔

''آپتھوڑا سا ہمارے پاس بیٹھئے اور ہم جو بچھ کہتے ہیں ، اسے س لیجئے۔ اگر ہماری باتیں آپ کو بہند آئیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ متفق ہوجا ہے ، ورند ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں گے اور آپ کو ہرگز پریشان نہیں کریں گے۔'' میں کہ یہاں سے چلے جائیں گے اور آپ کو ہرگز پریشان نہیں کریں گے۔'' اُسید نے کہا۔۔۔''معقول بات ہے''۔۔۔اور بیٹھ گیا۔

حضرت مصعب نے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی ، پھراسلام کی حقانیت بیان کر ، شروع کی۔ اسید اس حسین گفتگو کا اسیر ہو گیا اور ہمہ تن گوش ہوکر سننے لگا۔ جب حضرت مصعب کا بیان ختم ہؤ اتو اُسید کی کا یا بلٹ چکی تھی۔ کہنے لگا ---'' کتنی عمدہ باتیں کی ہیں تم نے ---!اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کے لئے کیا کر نا پڑتا ہے؟'' حضرت مصعب نے فرمایا ---'' عنسل سیجئے ، پاک کپڑے پہنئے ، التد تعالی کی وصدانیت اور محمد علیہ بھی کی رسالت کا قرار سیجئے۔ بس آ یہ مسلمان ہیں۔''

اُسید نے اس وفت عسل کر کے پاک صاف کیڑے ہینے اور مسلمان ہوگئے۔ پھر
کہنے گئے۔۔۔۔'' میرے علاوہ ایک اور شخص ہے، اگروہ اسلام قبول کر لے تو بن عبدالاشہل کا
کوئی بھی فرد غیر مسلم نہیں رہے گا۔ میں جا کراہے بھیجتا ہوں۔''

اُسید واپس گئے تو سعدان کا منتظرتھا۔اس نے اُسید سے بوچھا۔۔۔''کیسار ہا؟''
اُسید سے کہا۔۔۔''میں نے ان لوگوں سے بات چیت کی ہے، مجھے تو ان میں کوئی خرابی محسوس نہیں ہوئی ؛ البتہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بنی حارثہ تمہارے خالہ زاد بھائی اسعد کوتل کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ ذراسوچو۔۔۔!اگرانہوں نے تمہارے بھائی کو تہارے بھائی کو تھائے گی !''

میر سنتے ہی سعد کی تو می عصبیت بیدار ہوگئی اور حضرت اسعد کو بچانے کے لئے دوڑ

برا ـ و ہاں جا کر دیکھا تو حضرت اسعد مطمئن بیٹھے تنھے اور بنی حارثہ کا کہیں نام ونشان نہ تھا۔ سعد سمجھ گیا کہ اسیدنے غلط بیانی کی ہے اور اس بہانے مجھے ان کی طرف بھیج دیا ہے۔ بیسوج کراس کا بارہ چڑھ گیا اور رشتہ داری کا خیال کئے بغیران کو برا بھلا کہنے لگا۔حضرت مصعب ؓ نے اس کو بھی بہی جواب دیا کہ آپ ہماری باتیں س لیں۔اگر آپ کو بیندنہ آئیں تو ہم واپس جلے جائیں گے۔

سعد نے کہا ---" نصفانہ بات ہے ' --- اور بیٹے گیا۔حضرت مصعب کی گفتگو نے اس کی دنیائے ول کوبھی تہہ وبالا کر دیا اور وہ اسلام لانے کے لئے ہے تاب ہو گیا۔ چنا نچے حضرت مصعب نے اس کو بھی دائر واسلام میں داخل کرلیا۔

حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد سعدؓ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور ان سے مخاطب ہو کر یو حصا۔

"میرے بارے میں تم لوگوں کی کیارائے ہے؟" سب نے کہا --- ' 'آپ ہمارے سردار ہیں اور قہم و دالش میں ہم سب سے برتر و

سعد ﷺ نے کہا ۔۔۔'' تو سن لو کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور جب تک تم سب بھی اسلام ہیں لاؤ کے میری بول جال تم سے بندر ہے گی۔" حضرت سعد" کابیاعلان من کربی عبدالاشبل کے تمام مردوز ن مسلمان ہو سکتے اور جمعیت اہلِ اسلام میں لیکخت خاطرخواہ اضافہ ہو گیا۔(۱)

(۱) حضرت اسيد اور حضرت معد كى تابناك زند كيول كے مخضر حالات درج ذيل ہيں۔

#### اسید ابن حضیری

ان کا باپ حضیر پڑھالکھاانسان تھااوراپی قوم کاسردارتھا۔اس کی تربیت سے اُسید بھی لکھ پڑھ مے اورا پی تو م کے سربرآ ورد واور ممتاز افراد میں شار ہونے لگے۔اسلام لانے کے بعد پوری تن وہی کے ساتھ فروغ اسلام میں حصہ لینے لکے تھروں میں رکھے ہوئے وہی بت جوکل تک معبود ہے، اب 🖘

### دعوتِ هجرت

جب بیژب میں ایمان خاصا بھیل گیا اورمسلمانوں کی تعداد کافی ہوگئی تو ان کو

توڑے جانے گئے۔ حفزت اسید ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کراپی قوم کے گھروں سے بت نکالے اور ہیزہ رہزہ کردیئے۔

غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے --- آپ کی طرح اور بھی کئی صحابہ شریک نہیں ہوئے --وراصل یہ جنگ اتفاقی طور پر پیش آگئی ، کیونکہ مدینہ طیبہ سے تو جائن دوعالم علیف ابوسفیان کے اس قافعہ کورو کئے کے لئے تشریف لے کئے تشے جومشر کین کے لئے اسلحہ لار ہاتھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی خطرناک مہم نہتھی کہ مدید کا ہرفروروانہ ہوجاتا ، لیکن جب تافلہ ہاتھ نہ آیا اور دوسری طرف مشرکییں پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہو گئے تو جنگ کے سواکوئی چارہ نہ رہا اور یوں بغیر کی تیاری کے لڑائی شروع ہوگئی۔

جب جائن دو عالم علیف کو اللہ تعالی نے فتح مبین عطافر مائی اور آپ والیس مدینہ طیبہ پنچ تو

اُسَیدٌ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی۔ '' یارسول اللہ! الحمد لللہ کہ رب تعالیٰ نے آپ کو فتح وظفر سے ہمکنار کیا اور آپ کی آبھوں کو شخنڈک بخش ۔ یارسول اللہ! میرے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ قاضلے کو رو کنے کی مہم اس طرح ا جا تک

مولناک جنگ میں بدل جائے گی۔اگر جھے پی خیال ہوتا تو میں بھی پیچھے نہ رہتا۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نِے فرمایا' صَدَفَتَ '' (تم سِ كَتِ ہو۔)

بدر کے علاوہ تمام غزوات میں بھر بپرشرکت کی اور احد کے ون ثابت قدم رہ کر جانِ دو عالم علیہ کا دفاع کرتے رہے۔

مزاج میں خوش طبعی کا عضر زیادہ تھا۔ جانِ دو عالم علیات کی محفل میں بھی ہنتے ہساتے رہتے سے ۔ ایک دفعہ ای طرح کی محفل میں مصروف محفتگو تھے اور اہلِ محفل آپ کی ولچسپ باتوں پر ہنس رہ سے ستھے۔ایک دفعہ ای طرح کی محفل میں مصروف محفتگو تھے اور اہلِ محفل آپ کی ولچسپ باتوں پر ہنس رہ سے ستھے۔اس وقت آپ کے بدن پر قمیص شرقا۔اچا تک جانِ دو عالم علیات نے آپ کوز ور کا مہوکا دیا۔ (یعنی بس بھی کرو۔)

انہوں نے کہا --- ''یارسول اللہ! آپ نے توجھے دُکھادیا ہے۔'' ''بدلہ لے لو۔'' جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا۔ ﷺ

خیال آیا که اب رسول الله کویهال آنے کی دعوت دینا جاہئے۔ چنانچدایا م ج میں ۲ افراد

'' مگر کسے ، یارسول اللہ ---؟ میں تو نگا تھا؛ جبکہ آپ نے قبیص پہن رکھا ہے!'' جانِ دوعالم علیہ ہے بین کرا پناقمیص اٹھادیا اور کہا۔

"لوءاب بدله <u>ل</u>الوت"

آ ب کے نورانی پہلوکود کیھتے ہی ، وہ آ پ ہے لیٹ گئے اور پہلوئے انور پر بوسوں کی ہارش کر۔ دی۔ پھر عرض کی۔

بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَارَسُولَ اللهِ! --- إِنِّى أَرَدُتُ هٰذَا.

(یارسول الله! میرے ماں باپ قربان، میں یہی کچھ کرنا جا ہتا تھا۔)

كيے خوش نصيب ہونٹ ہتے جو پہلو ہے اقدس كے کمس سے فيضياب ہو ہے ---!!

آ واز اتنی دککش تھی کہ آپ کی تلاوت سننے کے لئے فرشتے اتر آتے تھے۔خود بیان کرتے ہیں

کہ ایک مرتبہ میں تلاوت کرر ہاتھا تو مجھے بادل نے ڈھانپ لیا۔ میں بہت جیران ہوَ ااور بیہ واقعہ رسول اللہ منالیقی کے گوش گزار کیا۔رسول اللہ علیقے نے فرمایا۔

'' وه فرشته تها، تیری قر اُت سننے آ گیا تھا۔''

حضرت اُسَدِ کی زندگی کا جیران کن واقعہ یہ ہے کہ ایک وفعہ آ ب اور حضرت عباد بن بشیر اُرات کو دیر تک جان دو عالم علیا ہے کی خدمت میں جیشے رہے۔ جب جانے نگے تو سخت اندھیرا تھا اور راستہ نظر نہیں آتا تھا، چنا نچہ اللہ تفائی نے ان دونوں میں ہے کسی ایک کی لائٹی کومنور کر دیا اور وہ اس کی روشن میں چل پڑے۔ آئے جاکر دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں تو دوسرے کی لائٹی بھی روشن ہوگئی اور دونوں با سانی اپنے کے واب کے کہ دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں تو دوسرے کی لائٹی بھی روشن ہوگئی اور دونوں با سانی اپنے کے واب کی کے۔

کتنا خیال رکھتا تھا اللہ تعالی ،اپنے محبوب کی خدمت میں بیٹھنے والوں کی آسائش کا! ۲۰ ھیں آپ نے وفات پائی۔فاروق اعظمؓ نے جنازے کو کندھا دیا اورنماز جناز و پڑھائی ، جنت البقیع میں مدنون ہوئے۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ١٥٠

اس غرض سے مکہ مکرمہ سے اور آپ سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات بھی مقام عقبہ

#### سعد ابن معاذي

حضرت سعدؓ نے اسلام لانے کے ساتھ ہی جس جوش و ولولہ کا مظاہر ہ کیا اور اپنی ساری قوم کو حلقہ بگوشِ اسلام کردیا تاوم واپسیں آپ کا وہی جوش وخروش پرقر اررہا۔

غزوہ بدرے ذرا پہلے جان دوعالم علیہ نے اس جنگ کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ اس وقت انسار کی ترجمانی کرتے ہوئے حصرت سعد نے جودلولہ انگیز گفتگو کی ، اس کی تفصیل تو غزوہ بدر کیا۔ اس وقت انسار کی ترجمانی کرتے ہوئے حصرت سعد نے جودلولہ انگیز گفتگو کی ، اس کی تفصیل تو غزوہ بدر کے بیان میں آئے گی ؛ تا ہم آپ کے کینب دروں کے نماز چندزریں جملے یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

آپ نے کہا۔

''يَارَسُولَ اللهِ! صِلَ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ وَاقْطَعْ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ وَسَالِمُ مَنْ شِئْتَ وَحَارِبُ مَنْ شِئْتَ وَخُذْ مِنْ اَمُوَالِنَا مَاشِئْتَ وَاعْطِنَا مَا شِئْتَ........''

(یارسول اللہ! جس سے بی جا ہے تعلق قائم کر لیجئے اور جس سے بی جا ہے قطع تعلق کر دیجئے۔
جس سے ملح کرنا جا ہیں، ملح سیجئے اور جس کے ساتھ جنگ کرنا جا ہیں جنگ سیجئے، ہمارا جس قدر مال ضرورت ہو، بے تکلف لے لیجئے اور اگر ہمیں کچھ دینے کا ارادہ ہوعطا فرما دینجئے ۔ فرضیکہ آپ کا جو جی جا ہے ہے ہم ہرحال میں آپ کے ساتھ ہیں۔)

خود ميردگاكى بدوالها ندكيفيت و كيدكرجان دوعالم عليه كاروئ انورمسرت سد كفاكار

غزدۂ احزاب تک تمام غزدات میں شامل رہے۔غزدہ احزاب میں ایک تیر لکنے سے ان کے بازدکی ایک میں ایک تیر لکنے سے ان ک بازدکی ایک رک کٹ منی اورخون فوارے کی طرح الیلنے لگا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی۔

''الی اجھے اس وقت تک ندمارنا ، جب تک میں اپنی آتھوں سے بنوقر بظہ کا انجام ندو کھے لول۔''
فدا کی شان کہ اس وقت نون لکٹنا بند ہو گیا اور آپ کی گرتی ہوئی تو انائی کو سہارا ال گیا۔

(بنوقر بظہ مدینہ کے یہود یوں کا ایک قبیلہ تھا۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت سعد کے ان کے ساتھ بہت اجھے تعلقات تھے اور ان لوگوں نے وعدہ کررکھا تھا کہ اگر مسلمانوں پرکوئی لشکر حملہ آور سے

میں ہوئی۔اس وقت جانِ دوعالم علیہ کے پچاعباس بھی آپ کے ہمراہ تھے۔وہ اگر جِداس

ہؤ ا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے ، گرانہوں نے بدعہدی کی اور مشرکین سے ٹل گئے۔ان کی اس حرکت ے حضرت سعد کو بہت و کھ پہنچا تھا ، اس لئے مندرجہ بالا دعا کی تھی۔)

الله تعالیٰ نے ان کی دعا منظور فرمالی اور بنو قریظہ کے عبرت تاک انجام تک زخم بند رہا۔ (تفصیل غزوہ احزاب میں آئے گی۔)

بنوقر یظه کی قسمت کا فیصلہ ہوتے ہی ان کا زخم پھر کھل گیا۔خون بہنے نگااور وہ لمحہ بہلمحہ موت کے قریب ہونے لکے۔ نزع سے ذرا پہلے جان دو عالم علی ان کے پاس تشریف لائے اور ان کا سراپی آغوش میں رکھ کر بیٹھ گئے ۔ پھر د عافر مائی ۔

'' اللی اِسعد نے تیرے رسول کی تصدیق کی اور تیری راہ میں اس طرح جہاد کیا کہ حق اوا کر دیا۔الہی اس کی روح کواس طرح قبول فرما،جس طرح تو تھسی بہترین انسان کی روح قبول فرما تا ہے۔'' یہ سرور انگیز جملے من کر حضرت سعد ؓنے آئیسیں کھولیں ، آقا کے رویئے زیبا پر نظر ڈالی اور آخری سلام پیش کیا۔

" السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ، اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. "

پھر جان دو عالم علیہ و حضرت سعد کے ساتھ لیٹ گئے اوران کواپی بانہوں میں جھینچ لیا ،ان کے زخم ہے خون اہل رہا تھا اور آپ کے روئے اقدس پر پڑر ہا تھا تکر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور اس وقت تك ان كويينے سے لگائے ركھا، جب تك ان كى روح سوئے عرش بريں پرواز نہ كرگئى۔

الله اكبر! جس ذات اقدس كے قدموں پر جان دینامعراج سعادت ہو،حضرت سعد می کواس کی مود میں دم دینے کا شرف حاصل ہوگیا --- اور وہ بھی اس حال میں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ يمين الاست تق دالك المؤالفور العظيم

پھرائیں وجد آفریں موت پرعرشِ البی کیوں نہ وجد میں آئے ، چنانچہ صدیث پاک میں آیا ہے۔ ''إِهْتَزُ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بُنِ مَعَاذٍ. '' 🐨

وقت تک اسلام نہیں لائے تھے؛ تاہم اپنے بھیتیج کے خیرخواہ تھے۔ گفتگو کا آغاز بھی انہوں نے کیااورانصار سے مخاطب ہوکر کہا۔

"ا \_ قبیلہ فزرج کے لوگو! جیسا کہتم جانتے ہو، محمد ایک نہایت ہی معزز گھرانے کا فرد ہے۔ یہاں اگر چداس کی مخالفت کافی ہے گر پھر بھی وہ اپنے شہراور اپنے گھر میں باعزت طریقے ہے رہ رہا ہے۔ اب مخالفت کا زور بھی کسی حد تک ٹوٹ چکا ہے اور حالات دن بدن بہتر ہوتے جارہے ہیں۔

(سعدا بن معاذ کی موت پرعرشِ عظیم جھوم اٹھا۔)

جب ان کا جناز ہ اٹھا یا گیا تو وہ نہایت ہی ہلکا پھلکا تھا۔لوگوں کوجیرت ہوئی کیونکہ حضرت سعد جسیم اور قد آ ور تھے۔جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا۔

'' جنازہ ہلکا ہونے کی وجہ رہے کہ سعد کی میت کو کندھا دینے کے لئے ستر ہزار فرشتے آئے ہوئے ہیں ، جواس سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوئے۔''

جب ان کولحد میں رکھا گیا تو جان دو عالم علیہ بنفس نفیس قبر میں اترے اور دیریک کھڑے رہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا۔

> ''سعد کے لئے قبر تنگ ہونے لگی تھی ، میں نے دعا کی تو کشادہ ہوگئی۔'' شاید قبر بھی آپ کو سینے سے لگانے کے لئے بے تاب ہور ہی ہوگی۔

حضرت سعد ی والدہ بہت دکھیاتھیں۔روروکران کا برا حال تھا۔ جانِ دُو عالم علیہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا۔

''کیا تیری تسکین کے لئے بیرمژ دہ کافی نہیں ہے کہ تیرا بیٹا وہ پہلائخص ہے جس کے ساتھ اس کے رب نے ہنتے ہوئے ملاقات کی ہے۔'' بین کرامج سعد کوقرارآ گیا۔ ﷺ

اس کئے ہم یہ جا ہے ہیں کہ محمد ہمارے ہی یاس رہے، مگر بیہ ہماری بات مانے پر تیار تہیں ہے۔ بیتمہارے پاس جانا جا ہتا ہےا ورو ہیں قیام کرنا جا ہتا ہے۔ اب اگرتم اس کا بھر پورساتھ د ہے۔سکوا ورمکمل طور پر اس کی اعانت وحفاظت کرسکو تو پھراسے وہاں جانے کی ضرور دعوت دو،لیکن اگر وہاں لیے جاکرتم اس کی حمایت سے وستکش ہوجا وَاوراے بے بارو مددگارچھوڑ دوتو پھر بہتر بیے کہ ابھی ہے کنارہ کش ہوجا وَاور اسے وہاں لے جانے کی خواہش جھوڑ دو کیونکہ یہاں بہر حال اس کا ایک اعز از اور مقام ہے۔'' حضرت عباس کی بیر پُر اثر تقریرس کرانصار نے کہا--- ' 'ہم نے آ ہے کی باتیں س لی ہیں۔اب آب بات کریں، یارسول اللہ!اورہم سے جوعہد لینا جا ہیں، لے لیں۔'' جانِ دو عالم علی بینے نے پہلے چند آیات پڑھ کران کوسنا کمیں ، پھراسلام کی حقانیت بیان فر مائی اور اس کی طرف ترغیب دلائی اور آخر میں ارشا دفر مایا - - - ' ' میں تم ہے بیعت لینا جا ہتا ہوں اس بات پر کہتم میری اس طرح حفاظت کرو کیے جس طرح اپنے اہل وعیال

حضرت سعد کی قبر کھود نے والوں کا بیان ہے کہ

'' کھدائی سے دوران اوّل ہے آخرتک ہرکدال پر کستوری کی خوشبو پھوٹتی رہی۔ تدفین کے بعدا یک شخص نے آپ کی قبرے مٹی اٹھائی تو وہ بھی کستوری کی طرح مہک رہی تھی۔'' ا از فردوس بریس میں ان کو جو پُر آسائش زندگی نصیب ہوئی ، اس کا انداز واس سے سیجئے کہ ایک دفعہ جان دو عالم علیہ کی خدمت میں نہایت ہی نفیس ریشی جبہ پیش کیا گیا۔ صحابہ کرام اس کو جیرت ہے و مکھتے اور اس پر ہاتھ چھیر کراس کی نرمی دملائمت پرتعجب کا اظہار کرتے۔ بیدد مکھ کرجان دوعالم علیہ نے نے مرمایا۔ ' ' تتہمیں اس کی لطافت و نفاست ہر جیرت ہور ہی ہے ، حالا تکہ جنت میں سعد ابن معاذ کے

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

( حضرت اسید اور حضرت سعد کے بیشتر حالات طبقات ابن سعد، متدرک، اصابہ اور اسد

🗥 الغابه ہے ماخوز ہیں۔)

توليے جي اس سے زيادہ نفيس ہيں۔"

کی کرتے ہو۔''

''اس ذات کی قتم! جس نے آپ کوسیا رسول بنایا ہے، ہم آپ کی ای طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنی جانوں کی کرتے ہیں۔''(۱)

ا جا تک حضرت ابو الہیثم (۲) آگے بڑھے اور عرض کی --- '' یارسول اللہ! میہودیوں اور دیگرمشرکین کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کا ساتھ

(۱) آہ! کہ اس پر جوش انداز میں جانِ دوعالم علیہ کی تمایت کا اعلان کرنے والے حضرت براغ کی زندگی نے وفا نہ کی اور جانِ دوعالم علیہ کا مدینہ منورہ میں استقبال کرنے کی حسرت دل ہی میں لئے ہجرت سے ایک ماہ پہلے انتقال کر گئے۔ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُون ٥

(۲) حضریت ابوالہیم کا اصلی نام ما لک تھا۔ مدیند منورہ میں جانِ دو عالم عیالی کے خارص تھے، یعنی تخمیندلگانے والے۔ مجوروں کے باغات کا معائند کر کے پھل کا تخمیندلگاتے تھے اور آپ کواس کی مقدارے مطلع کیا کرتے تھے، تا کہ اس حساب سے عشروغیرہ وصول کیا جاسکے۔

جانِ دوعالم علی کے دصال کے بعد حضرت صدیق ﴿ نے بھی ان کو خارص بنا نا جا ہا مگر انہوں نے معذرت کرلی۔صدیق اکبڑنے فرمایا --- ' د مگر رسول اللہ کے زمانے میں تو تم یہ کام کیا کرتے تھے، اب کیوں انکار کرد ہے ہو؟''

"اس کی وجہ سے "ابوالہیشم" نے جواب دیا" کہاس دور میں جب میں تخمینہ لگا کر واپس آتا تھا اور رسول اللہ علیف کو مطلع کرتا تھا تو آپ میرے لئے دعا فرمایا کرتے تھے محض اس دعا کی خاطر میں بیفریضہ انجام دیا کرتا تھا ---اب وہ باتیں کہاں؟" (طبقات، ج۳، حصہ دوم، ص۲۲) تمام غزوات میں جان دوعالم علیف کے ساتھ جہاد میں شامل رہے۔۲۰ ھے کو فاروق اعظم" کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوگیا۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ

دینے کی صورت میں ہمیں وہ تمام روابط اور دوستیاں منقطع کرنا پڑیں گی اور ہم اس کے لئے تیار ہیں --- مگر کہیں ایبانہ ہو، یارسول اللہ! کہ جب آپ کو کامیا لی اور غلبہ حاصل ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ دیں اور دوبارہ اپنی قوم کے پاس واپس چلے آئیں۔''

ہے محبت بھری گفتگوس کر جان دو عالم علیہ مسکرائے اور فر مایا --- ' دنہیں ، اب میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ اَنَا مِنْکُمْ وَ اَنْتُمْ مِینَیْ جس سے تمہاری مخالفت ، میری بھی مخالفت اور جس سے تمہاری سکے ،میری بھی سکے ۔''

بيه مژوه جانفزاس كروارفية محبت ابولهيتم لا كوقرارآ گيااورخاموش مو گئے۔ پھر جان وو عالم علیہ نے فرمایا --- ''تم اینے بارہ آ دمی منتخب کرلو، جن کو میں تهماراسردارینا دوں۔''

سب نے متفقہ طور پر بارہ آ دمی منتخب کر لئے --- نوخزرج کے اور تنین اوس کے۔(۱) پھرسب نے بیعت کی ۔سب سے پہلے حضرت براء ؓ نے بیعت کی ۔ بعد میں ویگر ۲ کے سعادت مندوں نے بیشرف حاصل کیا۔ (۲)

جب اہل بیڑ ب کی طرف ہے دعوت ہجرت مل گئی تو جانِ دو عالم علیہ نے اپنے اصحاب ہے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھی دے دیئے ہیں اور ایک ایسا خطہ بھی میسر آ گیا ہے، جہاں تم پُرامن طور پررہ سکتے ہو۔اس لئے آ ہستہ اوھرروانہ ہوتے جاؤ۔ مشركين مكه كظلم وستم ہے تنگ آئے ہوئے اہل ایمان کے لئے بیا جازت ایک

(۱) ان بارہ خوش نصیبوں کے اساء کرامی درج ذیل ہیں۔

ا- اسيد بن هنير ۲- ابوالهيثم ۳- سعد ابن خيمه ۴- اسعد ابن زراره ۵- سعد ابن رنيج ۲ - عبدالله ابن رواحه ۷ - سعد ابن عباده ۸ - منذر ابن عمرو ۹ - برا وابن معرور ۱۰ - عبدالله ابن عمرو اا - عباده ابن صامت ١٢ - رانع ابن ما لك \_ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ .

(٢) سيرت أبن هشام ج أ ، ص ٢٥٥، الوفاء باحوال المصطفع ج أ ، ص ٢٢٥.

نعت غیر مترقبھی --- اگر چہ یہاں سے جانے کی صورت میں اہل وعیال سے ، گھریار سے اور مال و متاع سے ہاتھ دھونے بڑتے تھے ، گران اہل و فاکوان چیزوں کی پرواہی کب تھی! --- چنانچہ لوگوں نے چیکے پیٹر ب کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جولوگ جھپ چھپا کرنکل جاتے ، وہ تو بچ جاتے گرجن کی روائگی کی بھنگ مشرکین کے کانوں میں بڑجاتی ، انہیں بے انہا مشکلات سے دو چارہونا پڑتا۔

سب سے پہلے مہاجر ابوسلمہ (۱) ہیں۔ وہ جب ابنی ہوی امسلمہ اور نتھے بیٹے سلمہ کو سامہ کو رہے ابنے سلمہ کو سامہ کے روانہ ہوئے تو بنومغیرہ اور بنوعبدالاسد نے آکران کوروک لیا۔ بنومغیرہ، امسلمہ کا قبیلہ تھا اور بنوعبدالاسد ابوسلمہ کا۔ بنومغیرہ نے ابوسلمہ سے کہا۔۔۔''اگر تو جانے پر بھند ہے تو چلا جا، گرہم اپنے قبیلہ کی لڑکی کوساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔' بنوعبدالاسد نے کہا۔۔۔'' ابوسلمہ! تیرا بیٹا ہمارے قبیلے کا بچہ ہے، اگر تو جانا چا ہتا ہو ہتا ہمارے قبیلے کا بچہ ہے، اگر تو جانا چا ہتا

ہے تو جا، یہ بچہ ہم اپنے ساتھ لے جارہے ہیں۔''

چنانچہ انہوں نے امسلمہ کی گود سے بچہ چھین لیا اور اسے لے کر چلتے ہے۔ ابوسلمہ اسلیے رہ گئے۔ قبیلے والوں کا خیال ہوگا کہ بیوی اور بیٹے کی محبت ابوسلمہ کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گی۔ گرجن کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت گھر کر چکی ہو، ان کی راہ میں فانی محبت کسر رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ چنانچہ ابوسلمہ بیوی بچوں کو و ہیں چھوڑ کرا کیلے چلے گئے۔ (۲) ہجرت کر کے بیڑ ہبنی جانے والوں کو دوبارہ واپس لانے کی کوششیں بھی کی جانے والوں کو دوبارہ واپس لانے کی کوششیں بھی کی جاتم واتیں اور اس سلسلے میں ہر طرح کے مروفریب کوروار کھا جاتا۔ چنانچہ جب حضرت عمر اُلَّا مادہ انجرت ہوئے تو دواور افراد۔۔۔حضرت ہشام اور حضرت عیاش ۔۔۔ بھی آ پ کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) ان کا تذکره سیدالوری ، ج ایس ۲۲۹ پرگزر چکاہے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ابوسلمہ کے ہجرت کر جانے کے بعد ان کی اہلیہ کو نا قابلِ برداشت مصائب کا سامنا کرنا پڑااور دہ بڑی مشکل ہے ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں تفصیل جاننے کے لئے سیدالورٰ ی ،جس، سامنا کرنا پڑااور دہ بڑی مشکل ہے ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں تفصیل جاننے کے لئے سیدالورٰ ی ،جس، باب از واج مطہرات ، ذکر اُمّ المؤمنین اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کا مطالعہ سیجئے!

جانے کے لئے تیار ہو گئے۔ طے بیہ ہؤ اکہ فلاں جگہ، فلاں وقت نتینوں انکھے ہوں گے اور ساتھ چلیں گے۔ اگر مقررہ وقت تک کوئی نہ پہنچ سکا توسمجھ لیا جائے کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے اور وہ گرفتار کرلیا گیا ہے۔

حضرت عمر الولو کوئی فکرنہ تھی کیونکہ آپ نے خفیہ ہجرت کی ہی نہیں۔ آپ نے تو کفار کے بھرے مجمع میں اعلان کیا تھا کہ میں ہجرت کرکے جار ہا ہوں۔ اگرتم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ اور اولا دکو بیٹیم کرنا جا ہے تو بے شک مجھے روکنے کی کوشش کرے۔

یہ ہیبت ناک اعلان من کرمشرکین اسنے دہشت زدہ ہوئے کہ کسی نے آپ کو روکنے کی جراکت نہ کی اور آپ علانیہ روانہ ہوگئے۔مقررہ جگہ پہنچے تو حضرت ہشامؓ وہاں موجود نہ ہتھے، کیونکہ ان کا راز کھل گیا تھا اور مشرکین نے انہیں قید کر دیا تھا۔ حضرت عیاشؓ؛ البتہ آئے ہوئے ہوئے ہوئے ۔وہ آپ کے ہمسفر ہوگئے اور دونوں پیڑب پہنچ گئے۔

چند دنوں کے بعد ابوجہل اور اس کا بھائی حرث بھی یثرب آپنچے۔ یہ دونوں حضرت عیاش کے تایازاد بھائی تھے اور ان تینوں کی ماں ایک تھی۔ انہوں نے حضرت عیاش کے ملاقات کی اور کہا کہ تہمار ہے فراق میں ماں کا برا حال ہے اور اس نے تئم کھائی ہے کہ جب تک میں عیاش کا منہ نہ و کھے لوں ، نہ سر میں کنگھی کروں گی ، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ اس کی حالت زار دکھے کر ہم سے صبر نہ ہوسکا اور تہمیں لینے چلے آئے ہیں ، اس لئے فی الحال تم مارے ساتھ چلے چلوتا کہ ماں کی قتم پوری ہوجائے اور اس کو قرار آجائے ، بعد میں بے مارے ساتھ چلے چلوتا کہ ماں کی قتم پوری ہوجائے اور اس کو قرار آجائے ، بعد میں بے مارے ساتھ جلے چلوتا کہ ماں کی قتم پوری ہوجائے اور اس کو قرار آجائے ، بعد میں بے مارے واپس جلے آ

ہاں کی ہے تا بی و ہے قراری کا من کر حضرت عیاشؓ کا دل پیکھل گیا اور ان کے ساتھ جانے کے لئے آیا وہ ہو گئے۔

حضرت عمر کو پینہ چلا نو انہوں نے حضرت عیاش کو سمجھایا اور کہا۔۔۔'' عیاش! مجھے نو بیسراسر دھو کہ معلوم ہوتا ہے۔اس لئے میرے خیال میں تنہا را ان کے ساتھ جانا مناسب نہیں۔۔۔ اور جہاں تک تنہا ری ماں کی فتم کا تعلق ہے تو بیکوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ جب اس کے سرمیں جو کمیں پڑیں گی نو خود ہی کتھی کرنے لگے گی اور جب کے کی چلچلاتی جب اس کے سرمیں جو کمیں پڑیں گی نو خود ہی کتھی کرنے لگے گی اور جب کے کی چلچلاتی

رهوپ اس پر بیزے گی تو خود ہی سائے میں جا بیٹھے گی۔ ''

حضرت عیاش نے کہا --- ''میں ماں سے مل کرجلد ہی واپس آجاؤں گا۔'' ''اگرتم جانا ہی جا ہے ہو' حضرت عمر نے کہا'' تو میرا بینا قد لے جاؤ ، بیر بہت تو انا اور تیز رفتار ہے۔ اگر راستے میں ابوجہل اور حرث کی نیتوں میں فتور نظر آئے تو بیہ سبک سیرنا قہمبیں بہت کام دےگا اور وہ اس کی گردکو بھی نہ پاسکیں گے۔''

چنانچے حصرت عیاش نے تاقد لیا اور ان دونوں کے ہمراہ مکہ روانہ ہو گئے۔ بات وہی نکلی جوفراست فاروقی نے پہلے ہی بھانپ لی تھی --- مکہ کے قریب پہنچے تو ابوجهل کہنے لگا۔۔۔''میرا اونٹ تو بالکل ہی بے دم ہوکررہ گیا ہے، ذراتم اپنا ناقہ بٹھا ؤ تا كەيىل بھى تىمار ئے ساتھ سوار ہوجاؤں ۔"

حضرت عیاش نے اس کے کہنے پر ناقہ ہٹھا دیا۔ ابوجہل اور حرث دونوں اتر ہے اور حضرت عیاش پر ٹوٹ پڑے۔حضرت عیاش نے بھتیر ہے ہاتھ یاؤں مارے مکران وونوں نے مل کرانہیں بائدھ لیا اور اس طرح ان کو باندھے ہوئے مارتے پیٹنے مکہ میں داخل ہوئے۔اس منظر کود کیھنے کے لئے کافی لوگ استھے ہو گئے تو ابوجہل نے فخر میطور پران سے کہا --- "در یکھاتم لوگوں نے---! ہم نے ان احقوں کی کیا درگت بنائی ہے۔ تم بھی اپنے ہے وقو فول کے ساتھ میں سلوک کیا کرو۔

اس کے بعد حضرت عیاش کو بھی حضرت مشام سے ساتھ بند کر دیا گیا۔ (۱) غرضيكه بجرت كرناكوئي آسمان كام نه تفا؛ بلكه مال ومتاع اورعزت وآبر وكوداؤير لكاكريبهم مركرنا يزتى تقى --- ياي بمدائل شوق كسى ندكسى طرح جاتے رہے اور بيژب ميں جمع ہوتے رہے۔ رفتہ رفتہ سارے ہی مسلمان ادھر کیے اور جانِ دو عالم علیہ صدیق اكبراورعلى مرتضى كے سواكوئى مسلم كمديس ندر ما ---سوائے ان لوكوں كے جو يا بندسلاسل تے یا نا داری اور غلامی کی وجہ سے معذور تھے۔

(۱) سیرة حلبیه ج۲، ص ۲۳،۲۳، سیرت ابن هشام ج۱، ص ۲۸۸.

# حضرت صدیق ﷺ کی اجازت طلبی

صدیق اکبر جمی ہجرت کے لئے ہے تاب تھے، مگر جب جانِ دو عالم علیہ ہے ا جازت طلب کی تو آپ نے فر مایا ---'' ابو بکر! جلزی نہ کر ، ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی تیراہمسفر بنادے۔''

اس فرمان ہے صدیق اکبڑ کوامیدلگ گئی کہ شاید آ قابذ اے خود میرے ہمسفرین كر مجھے لا زوال اعز از بخشا جا ہتے ہیں۔اس لئے انہوں نے آٹھ سورو یے میں دواونٹنیاں خرید لیس اور ان کو کھلا پلا کر فربہ کرنا شروع کر دیا۔ تاکہ جب سفر کا مرحلہ پیش آئے تو سوار بوں کے انتظام میں کوئی دفت نہ ہو۔

المچھی د کیھے بھال اور خاطر مدارات سے اونٹنیاں چند ہی دنوں میں تکڑی تازی ہو گئیں اور اس قابل ہو گئیں کہ ان پر بے دھڑک طویل سفر کیا جاسکے۔ اب صرف اس کا ا تظارتها كهكب جان دوعالم عليه كوالله تعالى كي طرف ہے اون ججرت ملتاہے۔

> اور سوز و گداز سے معمور تحريرون كا مجموعه

> > رونمائيال

جنهیں پڑھ کر من کی دنیا میں انقلاب ساکروٹیں لیتا محسوس هوتا هے۔

قاضي البرالرانم والتر

باب

هجرت رسول

صالله عليسام

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا ----- مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاع

آغاز ہجرت سے اختتام ہجرت تک

عشق ومحبت کی سحر طرازیاں کمالات ِ نبوت کی دلنوازیاں



#### إذن هجرت

آخروہ گھڑی آئیجی، جس کا انتظار تھا۔ ایک دن عین دو پہر کے وقت حضرت عاکشہ کی بڑی بہن حضرت اسات نے دیکھا کہ جانِ دوعالم علیہ ان کے گھر کی طرف تشریف لارہے ہیں۔ انہوں نے صدیق اکبر کومطلع کیا۔ چونکہ آپ دو پہر کے وقت بھی ان کے گھر مہیں گئے تھے۔ ہمیشہ جسی اورشام کوتشریف لے جایا کرتے تھے، اس لئے صدیق اکبر کو تعجب ہؤ ااور کہنے گئے۔

''میرے ماں باپ ان پر قربان ، اس گھڑی ان کی آمد کسی اہم بات کے لئے ہی ہوئی ہوگی۔''

اتے میں جانِ دوعالم علیہ ہے دروازے تک پہنچ گئے اورائدرآنے کی اجازت طلب فرمائی۔ مدیق کی اجازت طلب فرمائی۔ مدیق اکبڑنے اجازت دے دی تو آپ کھر میں داخل ہوئے اورصدیق اکبڑنے کہا۔
''ابو بکر! تنہارے علاوہ یہاں جوکوئی بھی ہے، اس کو کہو کہ ذرا باہر چلا جائے۔''
(تاکة خلیہ میں بات ہو سکے۔)

اس ونت گھر میں چار ہی افراد ہتے۔صدیق اکبڑ،ان کی اہلیہ اور دو بیٹیاں ، عائشہ اور اسا ہے۔ اس کے صدیق اکبڑ نے عرض کی ---''آپ پر میرے ماں باپ فدا ، یہاں سب گھر کے افراد ہیں --- غیرتو کوئی نہیں۔''

اس پر جانِ دوعالم علی نے انہیں بتایا کہ جھے بجرت کی اجازت مل گئ ہے۔ صدیق اکبڑنے نہایت بے تالی سے پوچھا۔۔۔''یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر نثار ، کیا مجھے بھی ہمسفری کی سعادت حاصل ہو سکے گی؟''

''ہاں! تم میرے ساتھ ہو گے۔'' جانِ دوعالم علاقے نے فرمایا۔ اللہ اللہ! صدیق جیسے عاشق معادق کے لئے اس سے بڑی نوید روح افز ااور کیا

موسکی تھی۔ میر وہ من کر فرطِ فرحت اور انتہائے مسرت سے ان کی آتھوں سے ٹیا نی آ نسوگرنے ككر حضرت عائشة فرماتي بين--- "مين نهاس سے بہلے خوشی سے بے قابوہ وكرروتے ہوئے كسى كوبيس ويكها نقاءاس دن يهلى مرتبه ابا جان كوم رورب پايال سے اشكرار ويكها نقا۔

اس کے بعدصدیق اکبڑنے عرض کی --- '' یارسول اللہ!ان دواوشٹیوں میں سے ایک آپ کی نذرہے۔''

جانِ دوعالم عليه في في الله عنه في الله عليه في الله عنه في الله في الله في الله في الله في الله في الله في ال ہے اتن رقم ادا کروں گا۔

صديق اكبرني كها--- "جيسي آب كي مرضى- "(ا)

# دارالندوه کی روئیداد

دارالندوہ (۲) میں آج خاصا اجناع ہے۔مختلف قبیلوں کے بیبیوں آ دمی ایک وو مریشان کن مسکلے " پرمشورے کے لئے استھے ہوئے ہیں اورغور وخوش کررہے ہیں۔مسکلہ بیہ در پیش ہے کہ محمد کے بیشتر ساتھی یہاں سے عطے گئے ہیں اور بیٹر ب میں آباد ہو گئے ہیں۔

(۱) يهال ايك الجهن پيدا موتى هير. وه بير كه صديق اكبر تو زندگي بجراينا مال جان وو عالم علي يرقربان كرت رب، مراس ايك موقع \_ إسوا بحى آب في الكارنبيس كيا --- آخراس ميس كيا راز ہے کہ آپ نے اس وقت حضرت صدیق کام بیر جول نہیں فر مایا اور با قاعدہ قیت ادا کی؟

علائے كرام فرماتے بيں ، اس كى وجديد بيات كدجان دوعالم عليہ جا ہے تھے كدميرى جرت ہر لحاظ مسيمل مو \_ لینی اجرت میں صرف بدن کا حصد شدموء مال کا مجمی حصد مو \_ اگر آپ بلا قیمت اونمنی قبول فرمالیتے تو ہجرت میں آپ کے مال کا کوئی حصہ ندہوتا اور اس طرح ایک لحاظ سے ہجرت ناتمل رہ جاتی۔ مزاج شناسِ رمول --- مدیق اکبر--- بیدمز بجه محنهٔ تنے،اس لئے انہوں نے بھی اصرار نہیں کیا اور کہا "جيها پيک مرضي"

(۲) دارالندوه الل مكه كا ايوان مثناورت تما اوراس لحاظ سے تاریخی اہمیت كا حال تھا كه مكه مرمد میں مید پہلا مکان تھا۔اس سے پہلے لوگ جیموں میں رہا کرتے تھے۔جان دوعالم علیہ کے ا

وہاں کے لوگ بھی ان کا بھر پورساتھ دے رہے ہیں اور ان کی قوت دن بدن بڑھتی جارہی ہے۔ اگر محد بھی نکل گیا اور جاکر ان لوگوں سے مل گیا تو پھر اس تحریک پر قابو پانا ناممکن ہوجائے گا۔ اس لئے کوئی ایسی تدبیر سوچی جائے جس سے مستقبل کے اس خطرے کا سد باب ہو شکے۔

شیطان کے چیلے چائے اتنی اہم مشاورت میں مصروف ہوں اور خود شیطان ان میں شامل نہ ہو، یہ کیے ہوسکا تھا؟ چنانچہ شیطان ہی حسب معمول شخ نجدی کی صورت میں آ پہنچا۔
اہل محفل نے ایک اجبی کو اندر آتے دیکھا تو بہت برہم ہوئے، کیونکہ دارالندوہ میں اجنبیوں کا داخلہ منوع تھا، اس لئے انہوں نے انتہائی درشت لہج میں بڈھے نجدی سے پوچھا۔
داخلہ منوع تھا، اس لئے انہوں نے انتہائی درشت لہج میں بڈھے نحدی سے پوچھا۔
(تو کون ہے۔۔۔؟ اور ہماری پرائیویٹ مفل میں بلااجازت کیوں تھس آیا ہے؟)
شیطان پرانا خرانٹ تھا، اس نے ٹی الفور خوشا ہداور عاجزی کا انداز اختیار کیا اور کہا
د' میں نجد کا رہنے والا ہوں۔ مکہ میں آیا تو تمہارے سین وجمیل چہرے اور مہکتے
بدن دیکھ کر دل تم لوگوں کی طرف تھنچنے لگا، اس لئے چند گھڑیاں تمہاری صحبت میں گزار نے
لئے ادھر چلا آیا ہوں۔ اگر تم کومیر اآتا ناٹا گوارگز راہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔''
اہل محفل پراس کا انداز گفتگوا ثر کرگیا، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا۔
توکوئی فرق نہیں پڑے کا۔''

ایک جدامجر جناب تصی نے اسے اپنے لئے بنوایا تھا، ان کے بعد اسے مشورہ گاہ بنا دیا گیا۔ یہاں صرف اس وقت اجلاس منعقد کیا جاتا تھا جب کوئی اہم مسئلہ در پیش ہوتا تھا۔ اس اجلاس میں صرف معمرا ور سنجیدہ قتم کے افراد شامل ہو سکتے تھے۔ چالیس سال سے کم عمروالے کسی شخص کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ حیالیس سال سے کم عمروالے کسی شخص کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہ تھی صرف ابوجہل اپنی ذہانت و فطانت کی وجہ سے اس قاعدہ سے مستنی قرار ویا ممیا اور اس کونو جوانی میں ہی دارالند وہ کاممبر بنالیا ممیا۔



Marfat.com

چنانچه شخ نجدی اینارلیتمی جبه سنجالتے ہوئے ان میں آبیٹیا۔

کاروائی کا آِغازہؤ اتوا کیشخص نے اس اجتماع کی غرض وغایت پرروشنی ڈ الی اور

کہا کہ محمد کے بڑھتے ہوئے اقتدار وعروج کورو کئے کے لئے تجاویز پیش کی جا کیں۔

تو خطرہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ تھ کے پیرو کاروں کو جب پتہ چلے گا کہتم لوگوں نے اس کو پابند سلاسل کر دیا ہے تو وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے اور محد کو جھٹرا لیے جائیں گے۔۔۔ کوئی اور

ويرسو چو۔''

اسودابن ربیعہ بولا --- ''میری رائے بیہے کہ محمد کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ باہر جا کراس کا جو جی جا ہے کرتا پھر ہے ، ہماری تو جان چھوٹے گی۔''

'' یہ بھی کوئی تھے رائے نہیں ہے۔''شخ نجدی نے ناک بھوں چڑھائی'' کیا تم نہیں جانے کہ محمد اپنی پیٹھی اور خوبصورت گفتگو سے لوگوں کے دل موہ لیتا ہے۔۔۔!اگرتم نے اسے مکہ سے نکال دیا تو وہ ہیرون مکہ آباد قبائل میں ڈیرہ لگا لے گا اوران کواپنی جا دو ہیانی سے مسخر کر کے تہمارے مقابلے میں لاکھڑا کرے گا۔۔۔کوئی اور تجویز پیش کرو!''

ابوجہل نے کہا ---''میرے ذہن میں ایک نہایت عمرہ تجویز ہے، جوابھی تک سمی نے پیش نہیں کی۔''

"ووليا ابوالحكم!؟" عاضرين محفل نے يوجھا۔

''میرامنصوبہ ہے' ابوجہل نے بتایا''کہ بنوہاشم کے علاوہ ہر قبیلے میں ہے معزز گھرانوں کے جوان منتخب کئے جا کیں اور انہیں تلوارین دی جا کیں۔ وہ سب مل کر یکبارگ محمد پر حملہ کریں اور اس کوتل کر دیں۔ اس طرح ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور بنوہاشم تصاص کا مطالبہ بھی نہ کرسکیں گے۔ کیونکہ اس حملے میں ہر قبیلے کے جوان ملوث ہوں گے اور بنوہاشم تنہا سب کا مقابلہ نہ کرسکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جمیں خون بہا ادا کرنا پر بنوہاشم تنہا سب کا مقابلہ نہ کرسکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جمیں خون بہا ادا کرنا پر

جائے گا اور وہ ہم ادا کردیں گے۔''

'' یہ ہوئی نابات!'' شخ نجدی اس شیطانی منصوبے پر پھڑک اٹھا'' یہ بالکل صحیح تجویز ہے،اس پڑمل درآ مدہونا جا ہئے۔''

اس براتفاق رائے ہوگیا اور اجلاس ختم ہوگیا۔

#### عمل در آمد

منصوب کے مطابق مختلف قبائل سے سوافراد منتخب کئے گئے اور جب رات کی تاریکی محیط ہوگئ تو جانِ دوعالم علیہ کے کاشانۂ اقدس کا محاصرہ کرلیا گیا۔مہم کی قیادت کے لئے عقبہ،امیداورابوجہل جیسے ائمۃ الکفر بذات خودموجود نتھے۔

جانِ دوعالم علی کے جریل امین نے کفار کے پروگرام سے مطلع کیا اور کہا کہ آج رات اپنے بستر پر استراحت نہ فرما ہے ؟! چنا نچہ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کولٹایا اور کہا --- '' میں ہجرت کر کے جارہا ہوں ۔ تم بے فکر ہوکر سوجا وَ، کوئی تمہارا بال بھی برکا نہیں کرسکتا اور میں تمہیں چھوڑ کر اس لئے جارہا ہوں کہ میرے پاس لوگوں کی بہت ہی امانتیں پڑی ہیں جوان کولوٹانی ہیں ۔ تم وہ امانتیں مالکوں تک پہنچا وینا اور بعد میں ہمارے پاس چلے آئا۔''

الله الله! بيرجائے ہوئے بھی کہ بيلوگ ميرے فون کے پياسے ہيں۔ ان کی امانتوں کے تخفظ کا اتنا اہتمام فرمایا کہ اپنے پيارے پچازاد بھائی کو دشمنوں کے ہجوم میں اکيلا چھوڑ گئے، تاکسی کی امانت خور دبردنہ وجائے۔ حَسُنَتُ جَمِیعُ خِصَالِهِ صَلُّوًا عَلَيْهِ وَ الِهِ.

#### فَكُمُ لَا يُبُصِرُونَ

کا شانۂ اطہر کا محاصرہ کرنے والے وقت گزاری کے لئے تعلیمات نبویہ کا نداق اڑار ہے تھے اور آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہدرہے تھے۔

'' محمد کا خیال ہے کہ اگرتم لوگ اس کے تابع ہو جاؤ تو عرب وعجم کی بادشاہت تہبیں مل جائے گی اور مرنے کے بعدار دن کے باغوں جیسے سرسبز باغوں میں رہو مے اور اگر تم نے اس کی پیروی نہ کی تو تم ہلاک ہو جاؤ مے اور مرنے کے بعد آگ میں جلو مے۔'

اس کے بعد آپ نے مٹی کی مٹھی بھری اور کا فروں کی طرف بھینک دی۔اس وفتت زبان مبارک پرسور ہیلیین کی ابتدائی آیات جاری تھیں

﴿ وَجَعَلُنَا مِنُ ۚ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنُ خَلَفِهِمْ سَدًّا فَاغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُ وُنَ ٥ ﴾ (اورہم نے ان کے آگے بھی بندیا تدھ دیا اور پیچھے بھی ، پھرہم نے ان کو یوں ڈھانپ لیا کہ ان کو پچھ نظر نہیں آتا۔)

آپ کی پینکی ہوئی مٹی معجزانہ طور پرمحاصرہ کرنے والے تمام افراد کے سروں پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی جانِ دو عالم علیہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ چنا نچہ آپ نہایت اطمینان سے نکل کرنچلے گئے اور کسی کونظرنہ آسکے۔(۱)

تیاری اور روانگی

جانِ دوعالم عَلِيْ بعافیت صدیق اکبر کے گھر پہنچ گئے تو روانگی کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ چونکہ خفیہ طور پر جانا تھا، اس لئے سواری پر جانا ممکن نہ تھا، چنا نچہ صدیق اکبر نے اپنی اونٹنیاں ایک معتمد مخص عبداللہ ابن اریقط کے حوالے کیں اور اسے کہا کہ تین راتیں گزرنے کے بعد بیادنٹنیاں غارثور (۲) تک پہنچا دینا اور اپنی مزدوری لے لینا۔ صدیق اکبر کی بیٹیوں، حضرت اسا عاور حضرت عائشہ نے ساتھ لے جانے کے صدیق اکبر کی بیٹیوں، حضرت اسا عاور حضرت عائشہ نے ساتھ لے جانے کے

(۱) '' حضرت صدیق اکبر کی اجازت طلی'' سے یہاں تک ذکر کئے گئے واقعات تاریخ و سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ کسی نے اختصار سے کام لیا اور کسی نے تنصیلات بیان کیس۔ ہم نے درمیانی راستہ اختیار کیا ہے۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو مسیرت حلبیہ ج۲، ص ۲۲ تا ۳۳، زرقانی ج ۱، ص ۲۹، مسلم ج ۱، ص ۲۹۰.

(۲) ثور، اصل میں اس پہاڑکا نام ہے جو مکہ کرمہ سے جار پانچ میل کے فاصلہ پر ہے اور انتہائی دشوارگزار ہے۔

کے گوشت بھونا اور ایک جھوٹا سامشکیزہ یانی کا بھرا۔کھانے کو باندھنے اورمشکیزے کا منہ بند کرنے کے لئے اس وفت گھر میں کوئی رسی وغیرہ دستیاب نہ ہوسکی تو حضرت اساءؓ نے اپنی کمر کے گرد لپٹاہؤ انبطاق (۱) کھول کر درمیان سے چیردیا اور اس کے ایک جھے ہے کھانا ہاندھ ویا ، دوسرے <u>حصے کومشکیزے کے منہ پر لپیٹ دیا</u>۔

تیاری ممل ہوگئ تو صدیق اکبڑنے گھر میں رکھاہؤ اچھے ہزار روپیہ جیب میں ڈالا اور جانِ دوعالم عليك كيساته عاركي طرف روانه ہوگئے۔

اظھار غم

مكه مكرمه جان دو عالم عليه كا آبائي شهرتها اوريبال كے كلى كوچوں ميں آپ كا بجین اور جوانی گزری تھی ،اس لئے آپ کواس کے ذریے درے سے بے پناہ محبت تھی۔اس بناء پر روائلی کے وفت آپ نہایت افسر وہ وملول تھے اور جب اس شیرِ مقدس سے باہر نکلے تو ہشمہائے نرکسیں گہر ہار ہو تنئیں اور آپ نے دکھ بھرے کہے میں فر مایا۔

''اے ارض مکہ! میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نگاہ میں ساری دنیا ہے زیادہ پیاری اورمحترم ہے، مگر تیرے باسیوں نے یہاں میراجینا دو بھرکر دیا ہے۔اگران لوگوں نے مجھے نكلنے پرمجبور نه كرديا ہوتا تو ميں تبھى بھى تجھے جھوڑ كرنہ جاتا۔ '(٢)

طواف شمع نبوت

غاری طرف جاتے ہوئے جان دوعالم علیہ نے دیکھا کہصدیق اکبر مہی آھے ہو جاتے ہیں، بھی پیچھے۔ بھی دائیں جلنے لکتے ہیں، بھی بائیں۔ آپ نے پوچھا

(۱) عرب میں عورتوں کے قیص کافی لیے ہوا کرتے تھے، چونکہ لسباقیص کام کاج کے دوران حارج ہوتا ہے،اس کئے اس کو کمر کے پاس سےاو پراٹھا کراس کے گردا یک ازار بندسالییٹ ویت تھیں، تاکہ ینچے نہ کرنے پائے۔اس از اربند کو 'نِطَاق' کہاجا تا تھا۔حضرت اسامؓ نے چونکہ شب ہجرت اپنے نطاق کو چیر كراكي نطاق كے دونطاق بنالئے تھے۔اس لئے ان كوذات البطا قين كہا جاتا ہے۔ يعنی دونطا قوں والی۔ (۲) زرقانی ج ۱ ، ص ۱۵ ۳، سیرت حلبیه ج۳، ص ۳۱.

"ابوبكر! بيركيا كرر ہے ہو؟"

عرض کی --- ''یارسول اللہ! جب خیال آتا ہے کہ راستے میں کوئی دشمن گھات نہ
لگائے بیٹھا ہوتو آگے ہو جاتا ہوں اور جب تعاقب کرنے والوں کا خطرہ محسوس کرتا ہوں تو
پیچھے ہو جاتا ہوں ، ای طرح وائیں بائیں ہوتا رہتا ہوں تا کہ ہر طرف نگاہ رکھ سکوں اور کسی
طرف سے کوئی کا فرآپ کو گزندنہ پہنچا سکے۔''(ا)

ز ہے سعادت ،صدیق اکبر! بچھے شمع نبوت کے گرویہ پروانہ وارطواف مبارک ۔

کسن خدمت گزاری

اس خیال سے کہ آ ہث نہ ہو، جانِ دوعالم علیاتی برہنہ پا ، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ سنگلاخ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے آپ کے حریری تلوے جھل گئے اور ان سے خون رسنے لگا۔ بیدد کیے کرصدیق اکبر "تڑپ اٹھے، بے تابانہ آگے بڑھے اور جانِ دو عالم علیہ ہے کے ایئے کندھوں پراٹھالیا۔

يينصيب!اللداكبر،لوشنے كى جائے ہے۔

باقی راسته ای طرح طے ہؤ ااورصحدم غارتک بینچ گئے۔ (۲)

محير العقول جان نثاري

غار میں داخل ہونے ہے پہلے صدیق اکبڑنے عرض کی ---''یارسول اللہ! آپ یہیں تھہر سیئے ، میں اندر جاکر دیکھتا ہوں کہ سانپ یا بچھووغیرہ نہ ہوں۔''

صدیق اکبڑنے اندر جاکر إدهر اُدهر نظر دوڑائی۔ سانپ وغیرہ تو کوئی نظر نہ آیا!البتہ غار میں جگہ جگہ سوراخ ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ ہوسکتا ہے ان سوراخوں میں کوئی سانپ چھپا ہوا درناگاہ حملہ آور ہوجائے صدیق اکبڑنے اپنی جا در پھاڑ ڈالی اوراس کے مکڑوں سے سوراخ بند کرنا شروع کر دیئے۔ مکڑے ختم ہوگئے، مگر پھر بھی ایک

(١)البدايه والنهايه ج٣،حصه دوم،ص • ١،٨ لوفاء باحوال المصطفى، ج ١،ص٢٣٠.

(٢) سيرت حلبيه ج٢، ص ٣٤.

سوراخ نیج گیا۔اس پرصدیق اکبڑنے اپنی ایڑی رکھ دی (۱) اور جانِ دو عالم علیہ کے کواپی آغوش میں کٹا کر بیٹھ گئے۔

جانِ دوعالم علیہ تھے ہوئے تو تھے ہی، لیٹتے ہی محوِ اسر احت ہو گئے۔ (۲) اتفاق دیکھئے! کہ جس سوراخ پرصدیق اکبڑنے ایڑی جمائی ہوئی تھی، وہی سانپ کابل تھا۔ اس طرح بیٹھے ہوئے نہ جانے کتناوفت گزرا ہوگا کہ ناگاہ سانپ نے صدیق اکبڑگی ایڑی پر کا بے لیا۔

درد کی ایک زور دارلہرائھی، مگرصدیق اکبڑنے اس خیال سے کہ جان جائے تو جائے تو جائے میں جائے تو جائے میں خلل نہ آئے۔ اپنا پاؤں وہیں جمائے رکھا اور ذرای جبنش ہمائے ،محبوب خدا کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اپنا پاؤں وہیں جمائے رکھا اور ذرای جبنش مجمی نہ کی ؛ تا ہم تکلیف اس قدر شدیدتھی کہ بے اختیار آنسونکل آئے اور جانِ دو عالم علیف کے روئے اقدس پر فیک پڑے۔

عرض کی---''یارسول اللہ! مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔' مسیحائے عالم کے لئے اس تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل تھا! آپ نے اس جگہ جہاں سانپ نے کاٹا تھا، اپنالعاب دہن لگایا تو اس وقت تکلیف ختم ہوگئی اور در د کافور ہوگیا۔ (۳)

(۱) مشکوة المصابح میں جوروایت ہے، اس میں اس طرح ہے کہ دوسوراخ نی گئے ہے اور مد این اکبر نے ان پراپ دونوں پاؤں رکھ دیئے ہے۔ ص ۵۹ ۵ و الله ان عُلَم بِحَقِبُقَةِ الْحَالِ.

(۲) شککے ہوئے تو صدین اکبر میں کم نہ سے کیونکہ انہوں نے جانِ دوعالم علیہ کو کندھوں پر اٹھا کریدد شوارگز ارداستہ طے کیا تھا، گرانہوں نے اپنا آ رام اپنے مجبوب آ تا کے آ رام پر نا رکرویا۔

(۳) زرقانی ج ا ، ص ۲۰۰۷، مسیرت حلیہ ج ۲ ، ص ۲۰۰۸، الوفاء باحوال المصطفیٰ ج ۱ ، ص ۲۰۰۸، الوفاء باحوال المصطفیٰ ج ۱ ، ص ۲۰۰۸.

مدیق اکبرنے آپ کی نیز پر جان قربان کر دی اور حضرت علی نے عصر کی نماز دھے

#### اهتمام تحفظ

حضرت یونسؑ جب مجھلی کے پیٹ سے نکلے تنصاتو ان کو کھیوں ، مجھروں سے محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس لوکی کی بیل اگادی تھی۔

﴿ وَ اَنَّا بَننا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَّقُطِين ٥ ﴾ (١)

پھر جانِ دو عالم علیہ کے تحفظ کا کیونکر اہتمام نہ ہوتا؛ جبکہ دشمنانِ دین ان کی جان کے در پے تھے! چنا نچہ اللہ تعالی نے عار کے دھانے پرایک گھنا پودا اُگا دیا، جس کی وجہ سے اندر کا منظر نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ علاوہ ازیں عار میں دافلے کے راستے پر جنگل کبوتروں نے انڈے دے دیئے اور مکڑی نے پورے دھانے پر جالا تان دیا۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بیشبہ کیا ہی نہیں جاسکتا تھا کہ کوئی عار میں داخل ہؤ ا ہوگا۔

تلاش

ا دهر صحدم جب كفار كوية جلا كه بستر پر حضرت على لينے ہوئے ہيں ، تو وہ بہت

(تفصیل معجزات میں آئے گی۔) مولانا احمد رضا خان بریلویؒ دونوں ایمان افروز واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیاد کچسپ استنباط کرتے ہیں۔

مولی علی نے واری تری نیند پر نماز اوروہ بھی عصر، سب سے جواعلیٰ خطری ہے صدیق؛ بلکہ غار میں جان اس پہوے کے اور حفظ جال ، تو جان فروش غرر کی ہے ہاں! تو نے ان کو جان ، اُنہیں بھیر دی نماز پروہ تو کر کچے تھے ، جو کرنی بشرکی ہے تابت ہؤا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے تابت ہؤا کہ جملہ فرائض فروع ہیں

"اس تاجور" کی بندگی میں گزرنے والی صدیق اکبر" کی بیدایک رات فاروق اعظم" کی نگاہ میں اتنی معظم تھی کہ آپ صدیق اکبر" کو یادکر کے روپڑا کرتے اور فر ما یا کرتے ---" کاش! میری ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر کی اس ایک رات کے مساوی ہو جا کمیں، جو انہوں نے غار میں رسول اللہ علیات کے ساتھ گزاری تھی۔" مشکلوۃ ص ۵۵۷۔

(۱) سورہ، ۱۳۵۵ تیت ۱۳۷۱۔

( حدا كُلْ تَبْخَشْشُ )

ج باب ۱، هجرت رسول محمد محمد المحمد المحمد

شینائے۔حضرت علیٰ سے پوچھا''ایُنَ صَاحِبُکَ؟''(تیرادوست کہاں ہے؟) حضرت علیٰ نے فرمایا''لا اَدُرِیُ ''(جھے پچھ پیتنہیں۔)

چنانچدانہوں نے حضرت علی کوچھوڑ دیا اور جانِ دوعالم علی کی تلاش شروع کر دی۔ شہر بھر میں سراغ نہ مل سکا تو وہ سجھ گئے کہ آپ مکہ چھوڑ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ کو ڈھونڈ نے کے لئے اوھراُدھر آ دمی دوڑ ائے گئے ، کھوجیوں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ آ خرا کیکھوجیوں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ آ خرا کیکھوجیوں کے نشانات تلاش کر لئے ہیں۔ آ خرا کیک کھوجیوں کے نشانات تلاش کر لئے ہیں۔ اس کی رہنمائی میں سب پہاڑ پر چڑھنے گئے اور آخر اس غار تک پہنچ گئے جس میں جانِ دو عالم علیہ مستور تھے۔ وہاں پہنچ کر کھو جی الجھ گیا اور جیرت سے کہنے لگا۔۔ '' یہاں تک تو قدموں کے نشانات ملتے ہیں ،اس کے بعد نہ جانے وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔''

إنَّ اللَّهُ مَعَنَا

یمی وہ لیحہ تھا جب صدیق اکبر گادل ہول رہا تھا اورغم سے ڈوبا جارہا تھا۔ ''یارسول اللہ! وہ لوگ تو دھانے تک آپہنچے ہیں۔ اگر کسی نے جھک کر اندر حجما تک لیا تو ہمیں دیچے لےگا۔''

جان دوعالم علی نے صدیق اکبر کی افسردہ وملول صورت دیکھی اور پوچھا '' ڈر گئے ہو؟''

" یارسول الله! مجھے اپنی جان کا کوئی غم نہیں۔ "صدیق اکبر نے کہا" میں تو ایک عام آدمی ہوں ، مارا بھی گیا تو کیا ، مجھے تو آپ کاغم ہے اور آپ کے لئے پریشان ہوں۔ " عام آدمی ہوں ، مارا بھی گیا تو کیا ، مجھے تو آپ کاغم ہے اور آپ کے لئے پریشان ہوں۔ " جانِ دو عالم علی نے تسلی دیتے ہوئے فر مایا۔ "کلا تَحُوزَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا" (غم نہ کرو! اللہ ہمارے ماتھ ہے۔)

واقعی جے اللہ رکھے اے کون چھے، خون کے پیاسے وشمن دھانے پر کھڑے جیران ہور ہے ہیں کہ وہ دونوں گئے کدھر! گرکسی کو بیتو فیق نہیں ہوئی کہ غار میں جھا تک کر دکھے لے۔ ایک نے کہا بھی کہ اندر جاکر دکھے لینا چاہئے ،گر دوسرے نے کہا کہ غار کے ان مصفے کا فائدہ ۔۔۔ کیاتم دکھے نہیں رہے ہو کہ دھانے پر جالا تناہؤ اے اور سی سالم ہے۔



Marfat.com

کبوتر بھی نہایت اطمینان سے انڈوں پر بیٹھے ہیں ،اگروہ لوگ غار میں داخل ہوئے ہوتے تو جالانوث نه جاتا اور كبوتر اژنه جاتے؟''

اس معقول دلیل کوسب نے تشکیم کرلیا اور غار میں واخل ہوئے بغیر ہی واپس ہیے كئے ۔ ابوجہل بہت كائياں شخص تھا، جاتے وفت نہايت شكته لہج ميں كوياہؤا۔

'' میں محسوس کرر ہا ہوں کہ محمد آس بیاس ہی کہیں موجود ہے ، مگر اس کے جادو نے اسے ہماری نظروں ہے او بھل کررکھا ہے۔'(ا)

عزم سفر

تین روز تک جانِ دو عالم علیہ اسی غار میں مقیم رہے۔ اس عرصے میں صدیق ا كبراك ايك صاحبزادے دن بحرمشركين كى كاروائيوں برنگاہ ركھتے اور رات كو ج كر ر پورٹ بیش کرآئے۔صدیق اکبر کا ایک غلام اس پہاڑ پر بکریاں چرا تا رہتا اور شام کے وفت دوده دوه کرانہیں دے آتا۔حضرت اسائے رات کی تاریکی میں کھانا بھی پہنیا آتیں ؛ غرضیکه تنین دن ای طرح گزر گئے۔اس دوران جانِ دو عالم علیہ کی تلاش کا معاملہ بھی سر د پڑ گیا،اس کئے تیسرے دن عبداللہ ابن اریقط وہ اونٹنیاں لے کر پہنچ گیا جوحضرت صدیق '' نے مکہ سے روائل کے وفت اس کے سپر د کی تھیں ۔ چونکہ عبداللہ صحرائی راستوں کا ماہر تھا ،اس کئے اس کو بھی ہمسفر بنالیا گیا، علاوہ ازیں صدیق اکبڑنے اینے ایک آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیر ہؓ (۲) کوبھی خدمت وغیرہ کے لئے ساتھ لے لیا اور یوں چو تھے روز چار آ دمیوں کا بية قا فله عا زم ينرب ہو گيا۔

(١) البدايه والنهايه ج٢، ص ١٨٢،١٨١.

(۲) حضرت عامرٌ پہلے قبل کے غلام تھے اسلام لائے تو ان پرتشد د کی انتہا ،کر دی گئی مگر ان کی ثابت قدمی میں فرق نه آیا۔صدیق اکبڑنے ان کی حالت زار دیکھی تو خرید کر آ زاد کر دیا۔ ہجرت مدینہ میں جانِ دوعالم علیہ کے ہمسفری ان کانما یاں شرف ہے۔غزوہ بیئر معونہ میں شہادت پائی اور استے بڑے اعزازے سرفراز ہوئے کہ شہادت کے بعدان کاجم آسان پراٹھالیا گیا، چنانچہ دشمنوں کے سردار 🕝

#### انعام کا اعلان اور سراقه

جانِ دوعالم علیہ کی تلاش میں نا کامی کے بعد مشرکین نے اعلان کر دیا کہ جو محص محریا ابو بکرکونل کرے گایا گرفتار کر کے لائے گا ،اس کوسواونٹ بطورانعام دیئے جائیں گے۔ قبیلہ بی مدلج کے ایک شخص سراقہ ابن مالک نے اتنے گراں بہاانعام کا اعلان سنا تو اس نے آیا کو ڈھونڈ ھے کی ٹھانی۔ای وقت ایک آ دمی نے اطلاع دی کہ میں نے چند ہ ومیوں کوساحل کی طرف جاتے دیکھاہے، ہوسکتا ہے کہ وہ محمداوراس کے ساتھی ہوں۔ سراقه کویفین ہوگیا کہ وہی ہمارےمطلوبہ افراد ہیں ،لیکن اس بات کا اگر باقی یو گوں کو بھی علم ہو جاتا تو سراقہ انعام حاصل نہ کرسکتا ،اس لئے اس نے پرزورتر وید کی اور کہا ، «نہیں! وہ محمداوراس کے رفقاء نہیں ہو سکتے ، فلال اور فلال ہوں گے ، جو ہمارے ر و ہر واس طرف روانہ ہوئے ہتھے۔''

اس کے بعد سراقہ خفیہ طور پرایئے گھوڑے پرسوار ہؤ ااور اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں روانہ ہو گیا۔ سراقہ کی بیکوشش بار آ ور ہوئی اور وہ جانِ دوعالم علیہ کو تلاش کرنے میں کا میاب ہو گیا۔ آپ اپنے رب سے لولگائے اِ دھراُ دھر دیکھے بغیر تلاوت کرتے ہوئے علے جارے تھے۔صدیق اکبڑھنے مڑکر ویکھا تو سراقہ کوایئے بیچھے آتاہؤ ایایا۔عرض کی۔ " يَا رَسُولَ اللهِ إِ أَتِينَا" (يارسول الله إرشمن يَهِ فِي آئے إلى - ) جان دوعالم علیہ نے اطمینان سے جواب دیا۔''کُلا'' ( ہرگزنہیں )

نے جب بیز معونہ کے دیکرشر کاءے یوجھا۔

'' تہارے ایک ساتھی کو میں نے اپنی آتھوں ہے دیکھا ہے کہ تل کے بعد اس کاجسم او پر اٹھا

لياحما --- وه كون تها؟"

سب نے کہا۔۔۔'' عامرا بن فہیر ہ۔''

عامر کا تاتل جبار اسلی تھا، تمرکل کے بعد مقول کی بیرامت و کھے کراسی وفت مسلمان ہو گیا۔

(ماخوذ از اصابه و طبقات ابن سعد، ذكر عامر.)

اس کے بعد جانِ دوعالم علیہ فیلیہ نے دعافر مائی۔''اللّٰہ مَّ الْحُفِنَا بِمَا شِنْتَ.'' (البی! ہماری حفاظت فرما، جس طرح بھی تو جاہے۔)

اس دعا کے ساتھ ہی چٹم فلک نے یہ جیرت انگیز منظر دیکھا کہ سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ حفاظتِ المہیہ کے اس انو کھے انداز سے سراقہ دہشت زدہ ہو گیا ، آدمی مجھ دارتھا، فورا سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مددان لوگوں کے شاملِ حال ہے اوران کا مقابلہ ناممکن ہے، اس لئے التماس کی۔

''یا محد! آپ کی بدد عاہے میرا گھوڑا زمین میں رہنس گیا ہے۔ اب دعا ہیجئے کہ اللہ تعالیٰ جملے اس مصیبت ہے نجات دے، میں صدق دل ہے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں نہ کی اور کو مطلع کروں گا، نہ خود کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔' بارے میں نہ کی اور گھوڑا با برنگل آیا۔ رحمتِ عالم کواس کی حالتِ زار پرترس آگیا، دعا فر مائی اور گھوڑا با برنگل آیا۔ اس عفوو درگز رنے سراقہ کے دل پر گہراا ٹر کیا اور اس نے چیش ش کی کہ آپ کے رائے میں ایک جگہ میرے اونٹوں اور بحریوں کے ریوڑ ہیں، آپ میرا سے تیر بطور نشانی لے لیجئے اور میرے غلام کود کھا کر جتنے اونٹ اور بحریاں دل چاہے۔

ب و عالم علی نے فرمایا۔۔۔ ' جمیں تمہارے اونٹوں بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم اتنا کرتا کہ جمارے بارے میں کسی کو مطلع نہ کرنا۔''

سراقہ بہت دوررس نگاہ دالاشخص تھا --- جانِ دو عالم علیقی کاعفو وکرم اور بے مثال سیر چشی دیکھ کراس کو یقین ہوگیا کہ میظیم انسان ایک ندایک دن پورے عرب کا حاکم بن جائے گا --- اس وقت نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ---! میسوچ کر حفظ مانقدم کے طور پرعرض کی کہ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیا جائے - آپ نے اس کی میتمنا بھی پوری فرمادی اور عامرے کہا کہ اس کوامان لکھ دو۔

مراقہ نے امان نامہ سنجالا اور واپس ہونے لگاتو جانِ دو عالم علیاتہ نے اس کو مستقبل کی ایک جھلک دکھاتے ہوئے ارشادفر مایا۔

" سراقہ! کیسا حیران کن دن ہوگا وہ --- جب شاہ ایران کے سونے کے کنگن

تیرے ہاتھوں میں بیہنائے جائیں گے۔''

سراقہ اس بات پر جیران تو بہت ہؤ ا کہ کہاں شاہ ایران کے کنگن اور کہاں ایک اعرا بی سراقہ کے ہاتھ! مگر خاموش رہااور واپس جلا گیا۔

تمہیں جا ہے کہ اپنی قوم کو ان کے تعاقب اور گرفتاری وغیرہ سے منع کرو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب ان کے بلندنشا نات ظاہر ہوکرر ہیں گے۔)(۱)

(۱) البدایه و النهایه ج۲، ص ۱۸۵، الوفاء باحوال المصطفیٰ ج۱، ص ۱۳۳.

ان اشعار نظایم بهوتا ہے کہ جانِ دو عالم علیا کے کم مدافت ای وقت سراقہ کے دل میں گھر کر چکی تھی، گر با قاعد ہ طور پر اسلام ل سعادت ۸ ھے کو حاصل ہوئی۔ جب آ پ فتح مکہ کے بعد غزوہ کو نین ہے بھی فارغ ہو تھے۔ چونکہ جانِ دو عالم علیہ البحی ابھی جنگ ہے قارغ ہوئے تھے اور مخالفین کی سرز مین پر مقیم تھے، اس لئے سما ہر کرام آ پ کے تخفط کی خاطر ہر کس وناکس کو آ پ سے ملنے کی اجازت نہ وی۔ دیج تھے۔ چنانچہ جب سراقہ نے آ پ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو صحابہ نے اجازت نہ وی۔ دیج تھے۔ چنانچہ جب سراقہ نے آ پ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو صحابہ نے اجازت نہ وی۔ دیج ت

کاروانِ نبوی کے پاس اس سفر میں زادِ راہ تو پھھ تاہیں ، اس لئے جہال کہیں کر یاں نظر آتیں وہاں چلے جاتے اور مالک کی اجازت سے دود ھدوہ کر پی لیتے۔ چنانچہ صدیق اکبر ہیان فرماتے ہیں کہ سفر کے دوسرے دن دو پہر کے وقت دھوپ کی تمازت بہت بردھ گئی تو میں نے چاہا کہ کہیں سابیل جائے ، تا کہ رسول اللہ علیا تھوڑی دیر آرام فرمالیں۔ إدھراُ دھر و یکھا تو ایک سابیدار چٹان نظر آگئے۔ میں نے وہاں جاکرز مین جھاڑی اور اپنی چاور بچھا کر رسول اللہ علیا تھیں کھانے اپنی چاور بچھا کر رسول اللہ علیا کہ استراحت فرما ہے۔ آپ لیٹ گئے تو میں کھانے کے لئے کسی چیز کی تلاش میں نکلا۔ قریب ہی ایک چرواہا مل گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک

ا جا تک سراقہ کی نظر آپ پر بڑی جواد منی پرسوار تھے۔سراقہ نے جیب سے وہی امان نامہ نکالا جو ہجرت کے ووران کھوایا تھااوراس کو ہاتھ میں لہراتے ہوئے آواز بلندعرض کی

'' یارسول الله! بیس سراقه ابن ما لک ہوں ، بیدد کیھئے! میر سے ہاتھ میں آپ کا عطا کردہ ا مان نامہ موجود ہے۔''

جانِ دوعالم عَلَيْظَة كَيْمَ بها يول مِين بيآ واز پڙئ توادھر متوجہ ہوئے اور فر مایا۔ ''ہاں! آج اس وعدے کو پورا کرنے کا دن ہے، میرے قریب چلے آؤ۔'' اب سراقہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہتی، اس لئے بے تا باند آگے بڑھے اور تو حیدور سالت کا اقرار کرکے دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے۔ (ابن ہشام ج۲، ص ۲)

پھر دورفاروتی میں جب ایران فتح ہوااور بے حساب مال غنیمت در بار خلافت میں پہنچا تو اس میں کمرای کے سونے کے کنگن بھی ہتے۔ فاروق اعظم نے اپنے آتا کی پیشینگوئی کی صدالت عالم آشکارا کرنے کیلئے اسی وقت حضرت سراقہ کو بلایا اوروہ کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنا کرفر مایا ۔۔۔''ہاتھ اٹھا کرلوگوں کو دکھا ڈاور کہو'' سب تعریفیں اس اللہ کے لئے مختص ہیں جس نے یہ کنگن کسرای سے چھین کرایک معمولی اعرائی کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔''

اس کے بعد حضرت عمر فے وہ کنگن تو ڑو ہے اوران کا سونا مسلمانوں میں تقسیم فرمادیا۔

رُضِی اللهُ عَنْهُمْ اُجُمَعِیْن

(سیرت حلبیه ج۲، ص ۲۸)

بکری کے تھن اچھی طرح صاف کرو۔ پھراس کے ہاتھ صاف کرائے اور دو دھ نکلوا کر برتن کے منہ پر کپٹر الپیٹ دیا، تا کہ گر دوغبار ہے محفوظ رہے، پھررسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہؤا اور خضنڈ اپانی ملا کر پیش کیا۔ آپ نے نوش فر ما کر پوچھا۔۔۔'' چلنے کا وقت نہیں ہؤا؟''
چونکہ اس وقت سورج ڈھل چکا تھا اور گرمی کم ہوگئی تھی، اس لئے بھم آگے روانہ ہوگئے۔

اُمِ معبد کے پاس

ایک دن اس کاروان کاگزراُمِ معبد پر ہؤا۔ وہ ایک مستعدا درمہمان نواز خاتون تھی مگرا تفاق ہے اس وقت اس کے گھر میں پچھ نہ تھا اس لئے جب ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کھانے کو پچھل سکے گا؟ تو اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں پچھ ہیں ہے۔ بریاں چرنے کے لئے باہرگئ ہوئی ہیں۔ بریاں چرنے کے لئے باہرگئ ہوئی ہیں۔

ا جا تک جانِ دو عالم علیہ کی نظر کونے میں کھڑی ایک مریل می بکری پر پڑی جو لاغری کی وجہ ہے ریوڑ کا ساتھ دینے سے قاصرتھی۔ آپ نے ام معبد سے پوچھا ''کیا ہے بکری دود ھنہیں دیتی ؟''

''اس میں اتن صلاحیت ہی کہاں ہے!''ام معبدنے کہا۔ ''اگرا جازت ہوتو میں اس سے دورہ فکال لول۔'' جانِ دوعالم علیہ نے بوچھا ''اگر نکال سکتے ہیں تو ضرور نکا لئے!''ام معبد تحیر آمیز فراخ دلی سے بولی۔ چنانچہ آپ دودہ دو ہے بیٹھ گئے اور اس کے تھنوں پر ہاتھ بھیرنے لگے۔ آپ

پہ پہ ب رور ہور ہوں ہے۔ ہوت ہوں کے ہا ہر کت کمس کا اعجاز و یکھے کہ اس وقت بکری کے خشک تھن دورہ سے جمراک ہا تھوں کے ہا ہر کت کمس کا اعجاز و یکھے کہ اس وقت بکری کے خشک تھن دورہ سے بجر گئے۔ آپ نے برتن ما نگا اور دورہ سے بجر کرام معبد کو دیا کہ پی لے۔ وہ پی چکی تو آپ نے دوبارہ دورہ نکا لا اور اپنے ایک ساتھی کو دیا۔ اس طرح آپ دورہ نکا لتے گئے اورسب کو یا تے گئے۔ سب سیر ہو گئے تو آخر میں آپ نے خود پیا اور فر مایا سَاقِی الْفَوْم

اخِرُهُمُ. (ساقی کی باری آخریس آیا کرتی ہے۔)

اس کے بعد آپ نے مزید دودھ نکالا اور ام معبد سے کہا ---'' بیا ہے خاوند کے لئے رکھ لے ، بکریاں چرا کرواپس آئے گاتو چیئے گا۔'

اس کے بعد ام معبد کے رہیجیب وغریب مہمان --- جو بطور مسافر وار د ہوئے تنے ،گر گھر کے ہرفر دکوسیراب کر کے جار ہے تنے --- رخصت ہو گئے۔

ام معبد کا خاوند ابومعبد واپس آیا تو دیکھا کہ دودھ سے برتن بھرے پڑے ہیں ، بہت جیران ہوَ ا۔ پوچھا۔۔۔''ام معبد! بیا تنادودھ کہاں ہے آگیا۔۔۔؟ گھر میں تو دودھ دینے والی کوئی بکری ہی نتھی!''

ام معبد نے پورا واقعہ تفصیل ہے بتایا تو ابومعبد سمجھ گیا کہ اتن برکات اس بستی کے دم قدم ہے ہوسکتی ہیں جس کی تلاش میں کفار مارے مارے پھرر ہے ہیں ، کہنے لگا۔
م قدم ہے ہوسکتی ہیں جس کی تلاش میں کفار مارے مارے پھرر ہے ہیں ، کہنے لگا۔
م قدم ہوتی ہے جس کو قریش ڈھونڈ ھر ہے ہیں ۔ ذرا اس کا حلیہ تو بتانا!''

ام معبد نے جوحلیہ بتایا وہ بدوی فصاحت کا شاہ کا رہے۔ہم صرف اس کا ، روال ترجمہ پیش کرر ہے ہیں۔ ذوق عربیت سے آشنا حضرات اصل کتابوں کی طرف رجوع کریں اوراس شہ پارے سے حظ اٹھا ئمیں۔ام معبد نے کہا۔

' میں نے ایک تاباں درخشاں انسان کودیکھا ۔۔۔ دکش چرہ ،عمدہ اخلاق ۔۔۔ نہید بڑھا ہؤا، نہ سرچھوٹا۔ نہایت ہی حسین وجمیل ۔ آنکھوں کی سیا ہی اورسفیدی دونوں نہایاں۔ دراز پلکیں، مترنم آواز ، مرگلیں آنکھیں، لمی گردن ، بھر پور داڑھی، گھنے اور بہم بوستہ ابرو، باوقار خاموثی ، بلند پاییا اور بہترین گفتگو۔۔۔ کلام میں روانی کا بیمالم کہ جیسے ہار کے موتی ایک شکسل ہے گرد ہے ہوں، شیریں بیاں۔۔۔ ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق ۔ نہم ، نہ زیادہ ۔ دور ہے بھی خوبصورت نظر آنے والا اور قریب ہے بھی حسین دکھائی وینے والا۔ درمیا نہ قد۔۔۔ نہ بہت لہا کہ معیوب معلوم ہو، نہ بہت چھوٹا کہ نا مناسب نظر آئے۔ ایپ ساتھیوں میں سب سے زیادہ بارونق وشاداب۔۔۔ جیسے دوشا خوں کے درمیان ہوئی شاخ۔ اس کے ساتھی اس کو ہروقت گھیرے رہے اور اس کے گرد طواف درمیان ہوئی شاخ۔ اس کے ساتھی اس کو ہروقت گھیرے رہے اور اس کے گرد طواف کرتے رہے ، اس کی بات کان لگا کر سنتے اور اس کے ہرتھم کی تعیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ نہ تیور یوں پربل ، نہ کسی کو طلامت کرنے کی عادت۔'

سيدالورى، جلد اول الم Fir

ابومعبداس سے پہلے کہیں جان دو عالم علیہ کا دیدار کرچکا تھا، اس لئے مفصل حلیہ مبارک من کر بولا ---'' واللہ! بیرو ہی انسان ہیں جنگی ہرطرف تلاش ہور ہی ہے، میں بھی ان کی صحبت اختیار کرنا حیا ہتا ہوں اور مجھے جب بھی موقع ملاء حاضرِ خدمت ہو جا وُں گا۔''

صدائے غیب

ام معبد کے ہاں جو پچھ پیش آیاوہ ایساایمان افروز تھا کہاںٹد تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھی اس ے آگاہ کرناضروری سمجھااورا کیے غیبی آوازنے اشعار میں پوراوا قعہ بیان کردیا۔ مطلع بیہے۔ جَزَى اللهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ رَفِيْقَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَى أُمِّ مَعْبُهِ (الله تعالیٰ، جوتمام لوگوں کا رب ہے، بہترین جزا دے ان دوساتھیوں کو جو اُمِّ معبد کے خیموں میں اترے۔)

باتی اشعار میں سارا واقعہ بوری صراحت سے مذکور ہے۔ غیبی آ واز نے بیاشعار يرُ ه كرجانِ دوعالم عليه كي عظمت وصدافت كا دُ نكا كلي كلي بجاديا\_(١)

### ایل اور واقعه

ای طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک جرواہا بکریاں جرار ہاتھا کہ کو کیہ نبوی اس کے پاس سے گزرا۔ یو جھا ---" دودھ بلا سکتے ہو؟"

اس نے جواب دیا ---'' میرے پاس دودھ دینے والی بکری کوئی نہیں ہے۔ پچھے عرصہ پہلے تک ایک بمری دود ہ دیا کرتی تھی بگراب وہ بھی خٹک ہوچکی ہے۔'' جانِ دوعالم عليه في في فرمايا --- "ا اسے بى ك آؤ!"

چرواہا اسے پکڑلا یا تو جانِ دو عالم علیہ نے اس کے تقنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ وہ برکت جوام معبد کے خیمہ میں ظاہر ہوئی تھی ، یہاں بھی ظاہر ہوگئ اور بکری کے خشک تھن دودھ ہے بھر گئے۔ جان دوعالم علیہ نے چروا ہے کو بھی پلایا،اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اورخود بھی نوش فر مایا۔ بیمجز ہ دیکھ کرچے واہا بہت حیران ہؤ ااور پوچھنے لگا کہ سج بتا ہے!

(١) البداية والنهاية ج٣ص ١٩٣٠، الوفاء باحوال المصطفى ج ١، ص ٢٣٢، ٢٣٣.

آپکون ہیں---؟ میں نے آپ جیباانیان آج تک نہیں دیکھا۔ جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا ---''میرے بارے میں کسی کومطلع نہ کرنے کا وعدہ کرو،تب بتا وَں گا۔''

چرواہے نے وعدہ کرلیا تو آپ نے فرمایا --- ''میں محد ہوں ،اللّٰہ کارسول۔'' ''اجھا! آپ وہی ہیں۔جن کوقریش''صالی''( دین ہے منحرف) کہتے ہیں۔'' '' ہاں! وہ میمی کہتے ہیں۔''

'' الیکن میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کیونکہ ابھی ابھی آپ نے جو معجز ہ دکھایا ہے، وہ کوئی نبی ہی دکھاسکتا ہے۔''

چرواہاسب کچھ چھوڑ چھاڑ کرآپ کے ساتھ جانے پر تیارتھا، مگرآپ نے فرمایا کہ فی الحال تم ہماراساتھ ندو ہے۔ ہاں ! جب ہمیں غلبہ حاصل ہوگیا تو ہمارے یاس جلے آنا۔(۱)

اب منزل قریب آ چکی تھی۔ا گلے دن آ پ نے اس شہر میں داخل ہونا تھا جس کے بای دیدهٔ و دل فرشِ راه کئے بیٹھے تھے گرا جا نک بریدہ اسلمی ای [۸۰] آ دمیوں کی معیت میں آپ کورو کئے آپہجا۔وہ بھی سراقہ کی طرح سواونٹوں کے لاچ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگرالند جانے کیا ہؤ اکہ جان دو عالم علیت ہے ملاقات کے بعداس کی کایا ہی ملیث گئی ، حالا نکہ آپ نے اس کونہ کوئی وعظ وتھیجت کی ، نہ کوئی معجز ہ دکھایا ،صرف چندسوالات کئے۔ ''تہمارانام کیاہے؟''

جانِ دوعالم علی ہے ''بریدہ'' سے برودت اور ٹھنڈک کاشگون لیااور فرمایا۔ ' بَوَدَ أَمُونَا ' (جارامعامله مُصندُك اورخنكي يرمنج مؤا\_) پھر یو جھا ۔۔۔ ' دس قبیلے ہے ہو؟''

(1) البدايه والنهايه ج٢، ص ١٩٣.

''اسلم ہے۔''

جانِ دوعالم علی نے ''اسلم'' ہے۔ سلامتی کامفہوم اخذ کیا اور فر مایا ''سَلِمُنَا'' (ہمارے لئے سلامتی ہے۔) پھریو جھا۔۔۔''کون سااسلم؟''

''جو بن مہم کی ایک شاخ ہے۔'' بریدہ نے بتایا۔

''سَهُم''جھے کو کہتے ہیں۔ جانِ دوعالم علیہ میں اکبرے مخاطب ہوئے اور مزاحاً فرمایا'' خَوَ بَهِ مِسْهُمُکُ '' (تیراحصہ تو نکل آیا۔ )

بس اتنی ہی بات چیت ہوئی تھی کہ بریدہ نے پوچھا ---''آپ کون ہیں؟'' ''میں محمد ابن عبد اللہ ہوں ،اللہ کارسول ۔''

بریدہ نے کہا'' اَشُهَدُانُ لا اِللهُ اِللهُ وَاَشُهدُانً مُحَمَّدًا عَبُدُه' وَرَسُولُه'.''

برید اُ اسلام لائے تو ان کے سارے ساتھی بھی مسلمان ہو کئے اور عشاء کی نماز

سب نے ال کر جانِ دو عالم علیہ کی اقتداء میں پڑھی ۔ سبح کے وقت جب آپ وہاں سے

روانہ ہونے گئے تو حضرت برید اُ نے کہا ۔۔۔'' یا رسول اللہ! آئ آپ یٹرب میں داخل

ہونے والے ہیں اور میرا دل جا ہتا ہے کہ آپ اس شان سے داخل ہوں کہ آگے آپ کا جہنڈ الہرار ہا ہو۔''

جانِ دو عالم علی استالی استالی استار فرمائی تو حضرت برید ہی تھے گئے کہ آپ اس پر راضی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا عمامہ کھولا اور اس کو ایک لیے نیزے کے ساتھ باندھ دیا۔ پھراس کو نہرائے ہوئے آپ کے آگے آگے تا گئے جا کہ پہنچا دیا۔ پھراس کو نہرائے ہوئے آپ کے آگے آگے تا گے چل پڑے اور حدو دیشر ب تک آپ کو پہنچا کروا پس جلے گئے۔ (1)

انتظار

ابل یٹر ب کئی دنوں ہے ہانِ دو عالم علیات کی تشریف آ وری کے منتظر ہے۔ فاری کا ایک شعر ہے۔

(١)الوقاء باحوال المصطفى ج ١،ص٢٥٥ السيرة الحلبية ح١،ص ٥٥

على الصباح جو مردم بكاروبار روند بلاکشانِ محبتِ بکوئے یار روند

( صبح صبح، جب لوگ اینے اپنے کاروبار کے لئے روانہ ہور ہے ہوتے ہیں ، اس وفت محبت کے مارے کوئے مجبوب کی طرف جارہے ہوتے ہیں۔)

یژب اوراس کی نواحی سبتی قبا کے وارفتگانِ عشق کا یمی حال تھا،صحدم گھروں ہے نکل جاتے اور دو پہرتک مکہ مکرمہ کی طرف ہے آنے والے راستے پرسرایا انتظار واشتیاق ہے رہتے۔جوں جوں وقت گزرتا جاتا، جان دو عالم علیہ کی آمد کی امیدیں ماندیژتی جاتیں کیونکهان دنو ستمبر کامهینه تها اور شدیدگرمی تھی ۔ایسے موسم میں دن کوسفر کرنا مشکل ہوتا تھ ۔ اس کے عموماً لوگ رات کی خنگی میں سفر کیا کرتے متصاورا گردد پہر سے پہلے پہلے منزل مقصود تك نەپنىج جاتے تو كہيں يڑا ؤكرليا كرتے تھے اور پھرشام كوردانه ہوتے تھے۔

جب دو پېرېو جاتی اور جان دو عالم علیت کا تا حد نظر کوئی نشان نظر نه آتا تو امید، ما یوس سے بدل جاتی اور انتظار کرنے والے دل شکت وافسر دہ گھروں کولوٹ جاتے۔

ایک دن اہل قبااس طرح مایوس ہوکر واپس جا چکے ستھے کہ ایک بہودی اینے بلند ، بالا قلعه پرچر صا۔ نا گاہ اس کی نظر مکہ کے راستے پر پڑی تو اس کودور سے چند آ دمی آئے ہوئے نظراً ہے۔وہ مجھ گیا کہ بیرہ ہی لوگ ہیں جن کا کئی دنوں سے انتظار ہور ہا ہے۔ چنانچہ اس نے با وازبلندا بل قبا کو بکارااوراطلاع دی کرتمهاری مطلوبه مستی چلی آر بی ہے۔اس کی آواز سنتے ہی پژمردہ دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور چند کمحوں میں تقریباً پانچ سواہل محبت اپنے جسموں پر ہتھیا رسجا کر تیار ہو گئے اور جان دوعالم علیہ کے استقبال کے لئے دوڑ پڑے۔

ملاقات وتسليمات

ا تفاق ہے استقبال کے لئے جانے والوں میں کوئی بھی جانِ دو عالم علیہ کے بہیا نتا تہیں تھاءاس لئے جب بیلوگ وہاں پہنچے جہاں جانِ دوعالم علیہ اورصدیق اکبر محجور کے ایک درخت تلے بیٹھے ہوئے تھے تو سوچ میں پڑھئے کہ ان میں رسول اللہ کون ہے ہیں؟ ای وقت جانِ دوعالم علي پردهوب آگئ تو صديق اكبرا شھے اور آپ پر جا در تان كر كھڑ ہے

ہوگئے۔ یہ و کی کرسب سمجھ گئے کہ رسول اللہ وہی ہیں، جن پر چا درتانی گئی ہے۔ چنانچہ بے
تابانہ آ گے بڑھے اور والہانہ انداز میں سلام پیش کرنے لگے۔ تمام افراد آ داب وتسلیمات
پیش کر چکے تو آ ب ان کے ساتھ چل پڑے اور قبامیں کلثوم ابن ہرم (۱) کے مکان پر فروکش
ہوگئے۔ (۲)

لَمَسُجِدُ اُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى

قبامیں قیام کے دوران جانِ دوعالم علیہ نے اس مبارک مبحد کی تغییر میں حصہ لیا، جس کوقر آن کریم نے لئم سیجے لا اُستِسَ عَلَى التَّقُونِى مِنْ اَوَّلِ بَوْمٍ. (الی مسجد جس کی بنیاد بہلے دن سے نقط ی پررکھی گئی) قرار دیا۔

اس کی تغییر کے لئے جب صحابہ کرام پھر ڈھور ہے تھے تو جانِ دوعالم علیہ بھر اٹھیں۔ نفیس ان کا ہاتھ بٹار ہے تھے اور بڑے بڑے پھراٹھا کرلار ہے تھے۔ بھی اتنا بھاری پھراٹھا لیتے کہ جسم اقد س خم ہوجاتا، یہ دیکھے کرکوئی صحابی دوڑ کرآتے اور عرض کرتے۔

'' میارسول الله ! میرے ماں باپ آپ برقربان ، مجھے دے دیجئے ، میں اٹھالیتا ہوں۔'' آپ اس محبت بھری پیش کش سے بہت خوبصورت انداز میں پہلو بچا جاتے اور کسی دوسرے بیتھری طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ---''تم اس کواٹھالو۔''(۳) بیتھر ڈھونے والوں میں مشہورشاع حضرت عبداللہ بن رواحہ (۴) بھی شامل تھے۔

<sup>(</sup>۱) حضرت کلثومؓ بہت مہمان نوازانسان تھے۔ جانِ دوعالم علی سے بہلے جوصحابہ کرام ہجرت کرکے مدینہ آئے تھے،ان میں سے متعدد حضرات کلثوم ابن ہمؓ ہی کے مہمان تھے۔ آپ کی تشریف آور ک سے چنددن بعدان کا انتقال ہوگیا۔ رَضِنی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

<sup>(</sup>۲) سیرت ابن هشام ج۲، ص ۱۰ زرقانی ج۱، ص ۲۲٪.

<sup>(</sup>٣)سيرت حلبيه ج٢، ص ٢٠.

<sup>(</sup> م ) حضرت عبدالله بن رواحه " کوالله تعالی نے فصاحت اور شجاعت دونوں بھر پورانداز میں عطافر ما کی تفیس ۔ بزم اشعار ہو کہ معرکہ کارزار ، معنرت عبدالله "مرجکہ چیش چیش نظرآتے ہیں ۔ کلام رہ

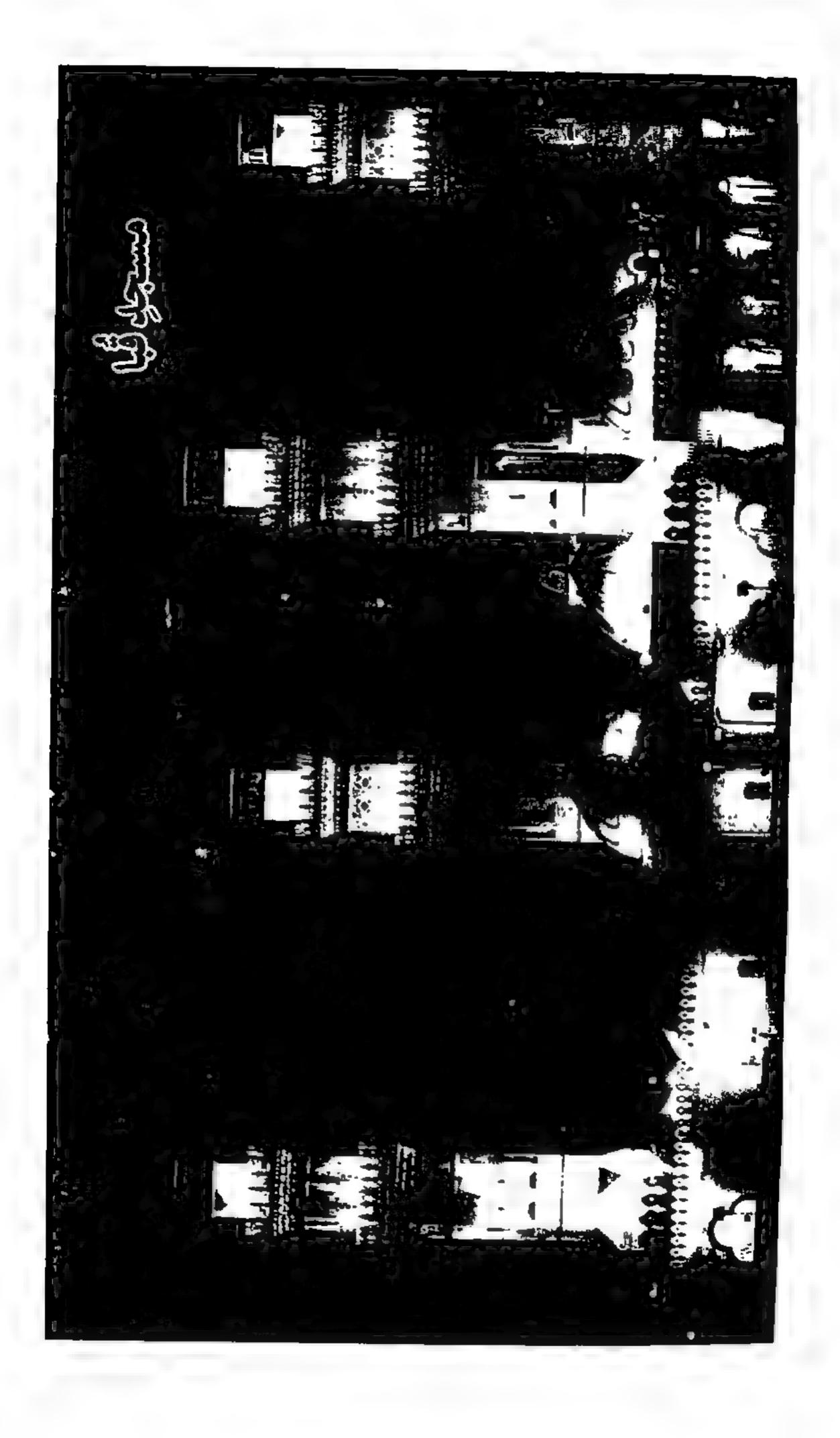

Marfat.com

وهبآ ذازِ بلند بيراشعار پڙھر ہے تھے۔

قَدُ اَفُلَحَ مَنُ يَعُمُو الْمَسَاجِدَا وَيَقُوا الْقُوانَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَلَا يَبِيتُ اللَّيُلَ عَنُهُ رَاقِدًا (يقينًا وه شخص كامياب ہے جومبحدي تقيم كرتا ہو، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہواور

بران کی قدرت کا بیام تھا کہ ان کوشعر کہنے کے لئے کسی قتم کے سوچ و بچار کی ضرور تنہیں بڑتی تھی۔ وہ جب چاہتے فی البدیہ بوری نظم کہہ دیتے۔ جانِ دوعالم علیقے کوان کی اس صلاحیت پر بہت تعجب ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ان سے فرمایا ۔۔۔''تم ابھی میر سے سامنے اور میر ہے دیکھتے شعر بنا کر سناؤ۔''
ایک مرتبہ آپ نے ان سے فرمایا ۔۔۔''تم ابھی میر سے سامنے اور میر ہے دیکھتے شعر بنا کر سناؤ کے ان کام نہ انسے العرب کے روبروفی البدیہ ایسے اشعار کہنا جو آپ کو بسند آجا کیں ، کوئی آسان کام نہ تھا ، مگر اللہ تعالی نے حضرت عبد اللہ کو یہ ملکہ بدرجہ اتم عطافر مار کھا تھا۔ انہوں نے جانِ دوعالم علیقے کے روئے زیبا پر نظر ڈالی اور نہایت عمدہ وبلندیا پر نعت کہے ڈالی۔ جب مقطع میں میر عرب کہا

فَنَبَّتَ اللهُ مَا اتَاكَ مِنْ حَسَنِ (الله تعالیٰ نے آپ کوجوا جھائیال عطا کرر کھی ہیں ،ان کو ہمیشہ ٹابت رکھے)

جب بيآيت كريمة نازل موئى -- والشّعَرَآءُ يَتْبِعُهُمُ الْعُاوُوْنَ (شاعروں كى بيروى مراه لوگ كرتے ہيں۔) تو حضرت عبدالله في فرمايا ' فَدُ يَعُلَمُ اللهُ أَذَى مِنْهُمُ ' (الله تعالى جانا ہے كہ ميں بھى انہى ميں ہے مول۔) الله تعالى كوگوارا نہ ہؤا كه عبدالله الله آئے واسے شعرا ويس شال سيجھيں۔ چنا نچياس نے بيآيت نازل فرمادى۔ إلّا اللّذِيْنَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصّلحن الذيه (يعنى جوشعراء صاحب ايمان موں اور نيك عمل كرنے والے مول، وہ ان شاعروں ميں شامل نہيں ہيں جن كى بيروى عمراه لوگ كرتے ہيں۔)

اور حضرت عبداللہ تو ایسے نیک عمل انسان ہوئے ہیں کہ ان کے صوم وصلوٰ ق کو دیکھے کر جیرت وتی ہے۔انہوں نے اپنے گھر کونماز کے ساتھ آباد کرر کھا تھا۔ جب بھی گھرے نکلنے کا ارادہ کرتے پہلے ہے۔

رات کوسویانه رہتا ہو۔)

جانِ دو عالم علیہ اور دیگر صحابہ کرام بھی حضرت عبداللہ کی نے میں کے ملا کراس گیت کو دہرار ہے نصے اوران کی مترنم آوازوں اورخوش آ ہنگ صداؤں سے قبا کی فضا کونج رہی

وور کعت نماز پڑھتے ۔ واپسی پر بھی سب سے پہلے دور کعت اداکرتے ، پھر کسی اور طرف متوجہ ہوتے ۔ روز ہ دار وہ ایسے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ---'' بھی ہم شدید گرمی ہیں سفر کر رہے ہوتے تھے اور ہم میں ہے کسی کا بھی روز ہنیں ہوتا تھا؛ البتہ دوہستیاں ایسی تھیں جواس وقت بھی روز ہ دار ہوتی تھیں ---ایک رسول اللہ علیہ وسرے عبداللہ بن رواحہ''

فصاحت و بلاغت اورعبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ شجاعت و بسالت ہیں بھی اپنی مثال آپ نتھے۔شوق شہادت کا بیا الم تھا کہ جب ۸ ھیں سربیمونڈ کے لئے روانہ ہور ہے تھے تو ان کوالوداع کرنے والوں نے وقت وداع کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس مہم سے بخیریت واپس لائے۔

حضرت عبداللہ کو۔۔۔ جوشوق شہادت سے بے تاب ہور ہے تھے۔۔۔ بید عالیندنہ آئی اور انہوں نے چندشعر کے، جن کا مفہوم بہ ہے کہ میں واپس نہیں آٹا چاہتا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلب گار ہوں اور چاہتا ہوں کہ ججھے کوار کا ایسا گہراز تم لگے کہ اس سے جھاگ اڑا تاہو اخون الملنے لگے۔ یا نیز سے کا ایسا وار ہو کہ میرے سینے میں لگے اور کلیج سے آر پار ہواور جب لوگ میری قبر سے گزریں تو بے افتیا رکہدا تھیں۔۔۔ ''واہ! کیا عمدہ اور ہدایت یا فتہ غازی تھا،عبداللہ بن رواحہ۔ ''

پھرانہوں نے میدان کارزار میں قدم رکھا تواپیے نفس کوئنا طب کرتے ہوئے کہا۔
''ا نے نفس! تجھے اس جنگ میں ضرورشر یک ہونا پڑے گا، تیرا جی چا ہے کہ نہ چا ہے۔''
لزائی کے دوران ان کے پچازاو بھائی نے ان کو گوشت کا ایک گلزا دیا اور کہا۔۔۔'' یہ کھا لیجے!
تا کہ بدن میں کچھ طاقت آ جائے ، آپ نے بڑی دیرے پچھنیں کھایا۔''

حضرت عبدالللان و و الكل الله الله الله الله الله الله طرف سے بی شورا تھا --- شاید کوئی خوش نصیب شہادت سے بہکنار ہو اتھا۔ یدد کھی کرعبدالللہ مزید مبرند کر سکے اورا ہے آپ ہے کہا۔ 'و انٹ فی الله نیا؟ '' (اور تو ابھی تک دنیا میں پھر رہا ہے؟) اس کے ساتھ ہی محوشت ہاتھ سے پھینک سے فی الله نیا؟ '' (اور تو ابھی تک دنیا میں پھر رہا ہے؟) اس کے ساتھ ہی محوشت ہاتھ سے پھینک سے

تقى \_ (1)

### عرصهٔ قیام

قبامیں جانِ دو عالم علیہ کی تشریف آوری آٹھ رہے الاول ۱۳ نبوی، ہیں ستمبر ۱۳۲ ء بروز سوموار ہوئی تھی۔ منگل، بدھ جمعرات کو یہاں قیام فر مایا (۲) اور بارہ رہیے الاول بروز جمعہ اس شہر نگاراں کی طرف روانہ ہوئے جواب تک پیڑب تھا، مگراب مدینۃ النبی اور طابہ وطیبہ بننے والا تھا۔

دیااور بے بحایا وشمنوں پرٹوٹ پڑے۔اڑتے اڑتے آخر آپ کی آرز دیوری ہوگئی اور چور چور بدن کے ساتھ آغوشِ شہادت میں محواستراحت ہوگئے۔

" واه! كيا بي عمده اور بدايت يا فنة غازي تفاعبدالله بن رواحه-"

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ

(تمام واقعات اصابه، استيعاب، اسدالغابه اور طبقاتِ ابن سعد ــــما ثود بيل-)

(۱)سيرت حلبيه ج۲، ص ۲۰.

(٢) بخارى شريف ميں ہے كه آپ نے چوده دن قباميں قيام فرمايا۔

(جلد اول ص ۲۰، باب مقدم النبي ....)

اگر چسند کے لیاظ ہے بخاری کی روایت زیادہ صحیح مانی جاتی ہے لیکن تاریخی واقعات کے اعتبار سے یہ بات ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ قبامیں تشریف آوری کی تاریخ میں اگر چدا ختلاف ہے، مگراس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ آپ کی آمدسوموار کے دن ہوئی اور مدینہ کی طرف روائلی جمعہ کے دن ---اورسوموار سے جمعہ تک کی طرح بھی چودہ دن نہیں بنتے ،خواہ پہلا جمعہ لیاجائے یا دوسرا۔

علاوہ ازیں بخاری بی کی ایک اور روایت میں مدت قیام چوہیں دن بنائی تی ہے۔

(جلد اول ص ۱۲ باب هل ينبش....)

ظاہر ہے کہ چودہ اور جوہیں میں خاصا فرق ہے اور دونوں میں تطبیق ممکن نہیں ہے۔ای بناء پر اکثر مؤ رخین نے مدت قیام وہی بتائی ہے جوہم نے متن میں کھی ہے اور وہی سیجے ہے۔

چناب ۱، هجرت رسول ۲

اہل مدینہ نے جس والہانہ انداز میں جانِ دوعالم علیہ کا استقبال کیا، وہ تاریخ عشق و عجبت کا استقبال کیا، وہ تاریخ عشق و محبت کا ایک زریں باب ہے، مگر استقبالیہ مناظر کی جھلکیاں دیکھنے سے پہلے اس مقدس شہر کی عظمتوں کوا جا گرکرنے والی ایک نعت کے چندا شعار پڑھ کیجئے ، تا کہ لطف وسر ور دوبالا ہوجائے۔

### نعت مدينه

قاضى عبدالدائه دائه

سکون دل مدینہ ہے، قرار جال مدینہ ہے
اسی خوش متم پر آج کک نازاں مدینہ ہے
وہی جان بہاراں ، ریفک گزاراں مدینہ ہے
ہاری راحت وتسکین کا سامال مدینہ ہے

مرا ار ماں مدینہ ہے، تر اار مال مدینہ ہے امام الانبیاء کے من کو بھایا بس یہی قربیہ مہکتے لہلہاتے ہیں جہاں پرخلد کے باغات اری دنیا! بھلاہم نے تر سے شہروں سے کیالینا!

سنا دے کاش دائم کو ، صیا آ کر میہ خوشخری کہاں "نعت مدینہ" سے براشادال مدینہ ہے

اهل قبا کی پریشانی

جب آپ روائلی کے لئے اونٹنی پرسوار ہونے لگے تو اہل قبا کو خیال گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے خدمت میں کوئی کوتا ہی ہوگئی ہوا ور آپ ہم سے ناراض ہوکر جار ہے ہوں! اس لئے عرض کی --- ''یا رسول اللہ! کیا ہم سے کوئی غلطی ہوگئی ہے --- ؟ کیا آپ ہم سے خفا ہوکر جار ہے ہیں؟''

جان دوعالم علی نے فرمایا ۔۔۔ 'دنہیں سے بات نہیں ہے۔۔۔ دراصل مجھے ایک ایسی بستی میں قیام کا تھم دیا گیا ہے جس کے آگے سب بستیوں کی تابانیاں ماند پڑ جا کیں گی اوراک سبتی میں قیام کا تھم دیا گیا ہے جس کے آگے سب بستیوں کی تابانیاں ماند پڑ جا کیں گی اوراک سلسلے میں میرے ناقہ کو تھم دے دیا گیا ہے۔ (۱) (اس لئے جہاں سے لے جائے ، جانا پڑے گا۔)

اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر سب نے سرخم کر دیے اور جانِ دوعالم علیہ ہے۔ جلو میں سوئے مدینہ چل پڑے۔

(۱) تاريخ الخميس ج ۱ ، ص ۳۳۹.



Marfat.com

# نماز جمعه اور خطبه

رائے میں جب جان دوعالم علیہ بی سالم کی آبادی میں پہنچ تو جمعہ کا وقت ہوگیا۔
چنانچہ آپ نے مسجد بنی سالم میں جمعہ ادا فر مایا۔ بجرت کے بعد سے تاریخ اسلام کی پہلی نماز جمعہ تھی۔ نماز سے پہلے تقل کی موضوع پر ایک نہایت ہی فضیح و بلیغ خطبہ ارشاد فر مایا جس میں متعدہ آیات قرآنے کے اس خوبصورتی اور موز ونیت سے اپنی گفتگو میں ضم فر مایا ہے کہ لگتا ہے ، زریں ہار میں ہیرے جرد ویئے ہیں۔ خطابت کا پیشا ہکاراتنا اثر آگیز اور ولولہ خیز ہے کہ اسے پڑھ کر ہی دل،
میں ہیرے جرد ویئے ہیں۔ خطابت کا پیشا ہکاراتنا اثر آگیز اور ولولہ خیز ہے کہ اسے پڑھ کر ہی دل،
آشنائے درد واضطراب ہوجاتا ہے ۔۔۔ پھر جن نصیبہ ورول نے فصاحت و بلاغت کے اس

ہم جان دوعالم علی کے اس اولین خطبے کا ترجمہ تو کررہے ہیں ، مگر وائے بے بی کہ ہماراقلم کلام افتح العرب کی ترجمانی سے مطلقاً شکت وقاصرہے۔
ہماراقلم کلام افتح العرب کی ترجمانی سے مطلقاً شکت وقاصرہے۔
۔۔۔ آپ علی ہے نے فرمایا۔۔۔

(تبديل شده خطآيات قرآنيك اقتباسات بير)

''سبتعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ میں اس کی حمد کہتا ہوں ،اس سے مدد مانگتا ہوں ،اس سے مدد مانگتا ہوں ،اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں ، اس سے مدایت جا ہتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ بھی کفر کا مرتکب نہیں ہؤ ااور ہر کفر کرنے والے سے عداوت رکھتا ہوں۔

میں جب که رسولوں کی آمد منقطع ہو چکی ہے۔۔۔۔ ایسے دور میں ہے اور گواہی ویتا ہوں کہ گھراس کابندہ اور رسول ہے، جس کوانٹد تعالی نے ہدایت اور نور دے کر بھیجا ہے۔۔۔ ایسے دور میں جب که رسولوں کی آمد منقطع ہو چکی ہے۔۔۔ علم کی کمی ہے اور گراہی عام ہے اور ان ختم ہونے کو ہے، قیامت قریب ہے اور اس کامقرر وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔

جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت یائی اور جس نے نافر مانی

کی وہ بھٹک گیا، اس نے صدیے جاوز کیا اور دور دراز کی گھراہی میں مبتلا ہوگیا میں تہہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ ایک مسلمان دوسر ے مسلمان وجو بہترین تلقین کرسکتا ہے، وہ یمی ہے کہ اس کوآخرت کی طرف متوجہ کرے اور اسے تقوی کی تصبحت کرے، اس لئے تہہیں جا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالی تم کو بچانا جا ہتا ہے، ان سے نے

کرر ہو۔۔۔اس ہے بہتر کو ئی تقیحت نہیں ، نہاس ہے بڑھ کر کوئی وعظ ہے۔

جو تحض اللہ ہے ڈرتے ہوئے اوراس ہے خوف کھاتے ہوئے اجھے کمل کرے گا،

اس کا تقویٰ آخرت میں مطلوبہ کا میا نی حاصل کرنے کا بہترین ذراجہ ثابت ہوگا۔

جو تحض اینے اور خدا کے درمیان کامعاملہ ،خفیہ و ظاہر ، درست کریے گامجنش اس کی

رضا کی خاطر، اس کا دِنیا میں بھی ذکر بلند ہوگا اور روز آخرت کے لئے بھی ذخیرہ ہوجائے

گا --- اس دن کے لئے جب ہرانسان آ گے بھیجے ہوئے نیک اعمال کا سخت مختات ہوگا۔

جو تحتی اس راستے پرنہیں جلے گا، وہ بروز قیامت اپنی بداعمالیوں کو

روبرو دیکہ کر حسرت کرے گا کہ -- ''کاش! میرے اور ان اعمالِ بد کے

درميان طويل فاصله حائل بوتا."

الله تعالیٰ تمہیں اپنے (غضب) سے ڈراتا ہے، مگر اس کے ساتھ سماتہ وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان بھی ہے ،اس کی برہات کی ہے اوراس کا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی تبیں کرتا۔خودفر ماتا ہے، نه

میری بات بدلتی ہے، نه میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں يس البيخ تمام موجوده و آئند واور خفيه وعالانيه كامو سامين تقوى بيش نظرر كلوكيونك

---جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، الله تعالی اس کے گناد بخش دیتا ہے،

اس کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے اور وہ عظیم کاعیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے

تفویٰ انسان کو امند تعالیٰ کی ناراضکی ہے ، اس کے عمّا ب ہے اوراس کی سرا ہے

ہیا تا ہے۔ تفویٰ ہے قیامت کے ون چبرے منور ہوتے ہیں، اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور

وربات بلند ہوئے جیں۔

التدنع لي خينهبيرا ني آباب ( تربين ) كاللم ديا ہے دور سيح راسته و كھا ديا ہے ، تا كه بنة جل باله يكون من به المركون جيونا -

الله تعالى ئے تم پر ب تارا المانات كے بيں۔ اس كئے تم بھى البھى روش اختيار كرو۔

المرك أشاؤل بت سراويك رهم اور راه خدا مين اس طرح حماد نكرو

جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو (اس کام کے لئے) منتخب
کیا ہے اور تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تاکہ جس نے ہلاك ہونا ہے، وہ بھی
روشن دلیل کے ساتھ ہلاك ہو اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی واضع
دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور ورحقیقت توت و تو انائی کا سرچشماللہ کی ذات ہے۔
اللہ تعالی کو بہت یا دکر واور جان لوکہ اللہ کی یا و دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

اللدمان و بہت یور در در بیاں سے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے گا ، اس کے دنیاوی معاملہ ت جوشخص اللہ تعالیٰ خود کافی ہوجائے گا۔ کے لئے اللہ تعالیٰ خود کافی ہوجائے گا۔

ان تمام احکامات کی اطاعت اس کے شروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم او گوں پر نافذ ہوتا ہے، تمر لوگ اس پر کوئی تھم نہیں چلا سکتے ، وہ سب کا مالک ہے اور اس کا ما مک وئی شہیں ۔۔۔۔اللہ سب یہ بڑا ہے۔وَ لا فُوَةَ إِلّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ.'(ا)

ورود مسعود ، استقبال ہے مثال

آج اہل مدینہ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہ ہیں۔ مرد، عور تیں ، بوڑ ہے ، بچے اور جوان فرحت ومسرت سے بے خود ہوئے جا رہے ہیں۔ جا بجا، کو چہ بکو چہ نعرہ ہائے تکبیر و رسالت لگ رہے ہیں۔ الله اکبر ،الله اکبر ،یا مُحَمَّدُ ایارَسُولَ الله الا الله الا اورایک سرے سے دوسرے سرے تک بیٹوید جانفزاسائی جارہی ہے۔ جَآءَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله ، جَآءَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله ، الله کے رسول محمد (عَلِیلَة ) تشریف کے آئے ہیں ، اللہ کے رسول محمد (عَلِیلَة ) تشریف کے آئے ہیں ، اللہ کے رسول محمد (عَلِیلَة ) تشریف کے آئے ہیں ، اللہ کے رسول محمد (عَلِیلَة ) تشریف کے آئے ہیں ، اللہ کے رسول محمد (عَلِیلَة ) تشریف کے آئے ہیں ، اللہ کے رسول محمد (عَلِیلَة ) تشریف کے آئے ہیں ، اللہ کے رسول محمد (عَلِیلَة ) تشریف کے آئے ہیں ، اللہ کے رسول محمد (عَلِیلَة ) تشریف کے آئے ہیں ۔) (۳)

اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا خان بریلویؓ نے اس دل سش سال کی کیا خوبصور ت

<sup>(</sup>۱)تاریخ الخمیس ج ۱ ، ص ۳۳۰ تاریخ طبری ج۲ ، ص ۲۵۵

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، ج٢، ص ١٩ ٣، باب في حديث الهجرة.

<sup>(</sup>٣) صحيح بخارى، ج 1 ، ص ٥ ٧ د باب مقدم السي.

منظرکشی کی ہے!

''درین طیبہ میں حضور پُرنور ﷺ کی تشریف آوری کی دھوم ہے۔ زمین وآسان میں خیر مقدم کی صدائیں گونٹے رہی ہیں۔خوشی وشاد مانی ہے کہ درود یوارے فیکی پڑتی ہے۔
مدینے کے ایک ایک بیجے کا دمکتا چہرہ انار دانہ ہور ہا ہے۔ با چھیں کھلی جاتی ہیں۔ ول ہیں کہ سینوں میں نہیں ساتے ۔سینوں پر جامہ تنگ، جاموں میں قبائے گل کا رنگ رنور ہے کہ چھما چھم برس رہا ہے، فرش سے عرش تک نور کا بقعہ بنا ہے۔ پردہ نشین کنواریاں شوتی دیدار محبوب خدا میں گاتی ہوئی آتی ہیں کہ

مِنُ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا اللهِ دَاع (١) وَجَبُ الشُّكُرُ عَلَيْنَا اور چوہدری افضل حق مرحوم نے اس روح پرورنظارے کی بوں عکاس کی ہے ''اسلامیوں کے سروار کا آج مدینہ میں داخلہ ہے۔ اس مبارک ون کی صبح کیا سہانی ہے! خوش قسمت انصار کے جوش مسرت کو دیکھو! کس طرح ہتھیار ہے ،لباس بدلے ، شاواں وفرحاں إدھراُ دھراستقبال کے لئے دوڑتے پھرتے ہیں۔ بیجے خوشی سے پھول کی طرح ہنں رہے ہیں، بچیاں کلی کی طرح مسکراتی ہیں۔ حیا ہے جھی آتھوں والی پیبیاں چھتوں پر انتظار میں کھڑی ہیں۔ان کے لباس کی رنگار تکی نے ہر حیست کو تختہ گل بنار کھا ہے۔ باغبانِ قدرت کے تمام کل بوئے اینے مہمانِ عزیز کی تشریف آوری میں نہال ہور ہے ہیں۔ قباہے مدینہ تک لوگ دورو میہ کھڑے ہیں .....شہر میں واضلے کے خوش کوارمنظر کا کون سا پہلو دلچیسپنہیں! تگر اس مرغوب منظر کا وہ حصہ از بس مسرت خیز ہے، جب گل و برگ سے نازک بدن ،سریاؤں سے رہیک چمن ،گر حیایر وراوریاک وامن بیبیوں نے چھتوں ہے دھیمے سروں میں خیرمقدم کا ترانہ گا کر جنت الفردوس کو بلانا شروع کیا۔ حیا اور عقیدت نے آواز میں وہ اثر پیدا کردیا کہ خلد کی حوریں کان لگا کرسنتی بس نہ کرتی تھیں ۔سنو!

(۱) معارف رضا، ص ۵٪.

ان نیک بیبیوں نے یاک نبی کی شان میں کیاتر انہ گایا۔

قدوم میمنت از وم کی خوشی میں کہیں حبشہ کے کڑیل جوانوں کی ٹولی نیز ہ بازی کے کرتب و کھا رہی ہے وائوں کی ٹولی نیز ہ بازی کے کرتب و کھا رہی ہے وائوں ۱(۳) ورکہیں خاندان بنی نجار کی معصوم بچیاں، نضے منے ہاتھوں سے وف بچارہی ہیں اور شبنم جیسے ہونؤں سے نغمات طرب سنارہی ہیں۔

نَحْنُ جَوَادٍ مِنْ بَنِي النَّجَادِ يَا حَبُّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَادٍ (ہم الزکیاں ہیں بی نجار کی ---کس قدر خوش کی بات ہے کہ محد ہمارے ہمسائے

بن محمد بیں۔)

جان دوعالم علی ان کیوں سے پوچھتے ہیں ---''کیا تہہیں مجھ سے محبت ہے۔''
وہ معصومانہ خلوص اور سیادگی سے جواب دیتی ہیں ---''بی ہاں!''
جان دوعالم علی فرماتے ہیں ---''اللہ کی تتم! مجھے بھی تم سے محبت ہے۔''(س)
کتنا بڑا نعام ملاان لڑکیوں کو بارگا و رسالت مآب علیہ ہے!!
چو ہدری افضل حق ککھتے ہیں -

'' خاندانِ نجاری بلند اقبال ببیبو! تم کیسی خوش نصیب ہو۔۔۔! فرشتوں نے تمہارے دامنوں کو تکھوں سے لگایا ہوگا،حوروں نے تمہارے یا وَل کی خاک کوسرمہ بنایا ہوگا۔حوروں نے تمہارے یا وَل کی خاک کوسرمہ بنایا ہوگا۔۔۔۔ بے شک جنہیں رسول کی محبت کا دعوی جو اور رسول علیہ کو جن کی محبت کا دعویٰ موگا۔۔۔۔ بے شک جنہیں رسول کی محبت کا دعویٰ

(۱) وواع کی گھاٹیاں، مدینہ کے قریب چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ اہل مدینہ جب کی کوالوواع کی گھاٹیاں، مدینہ کے حریب چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ اہل مدینہ جب کی کوالوواع کیا کہ تے ہے تھے توان پہاڑیوں تک اس کے ساتھ آیا کرتے ۔ اس بناء پران کانام ثنیات الوواع پڑ گیا۔
(۲) محبوب خدا، ص ۱۰۹،۱۰۹،۱۰۹ خلاصة الوفاء، ص ۱۲۷.
(۳) زرقانی، ج ۱، ص ۱۳۳۳، سیرت حلبیه، ج۲، ص ۲۲.

ہو،وہ اینے بخت بیدار پر جتنافخر کریں کم ہے۔'(ا)

تمنائے میزبانی

جس جس محلے ہے جانِ دو عالم علیہ کا گزرہوتا، وہاں کے ہائی ناقد کی مہارتھام
لیتے اور بصداد ب عرض گزارہوتے --- ' یارسول اللہ! ہمارے ہاں قیام فرما ہے ،ہم آپ
کونہا یت عزت و تکریم ہے رکھیں گے اور ہرطرح ہے آپ کی تفاظت کریں گے۔''
جانِ دو عالم علیہ ان کے والہانہ جذبات ہے مسرورہوتے اوران کو دعائے خبرو
برکت ہے نواز تے ہوئے ارشادفر ماتے --- '' دَعُوْهَا فَالنَّهَا هَامُوْرَةَ '' (اوْمُنی کو جائے دو، یہ چکم الہٰی کے ماتحت چل رہی ہے۔)

جانِ دو عالم عَنظِينَةِ خورجی اوْمْی کوکسی مخصوص سمت میں لے جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہتے؛ بلکہ مہار ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی اور وہ اپنی مرضی سے چلی جارہی تھی۔ آخر محلّہ بنی نجار میں پہنچ کر رک گئی اور جس مکان میں حضرت ابوابوب انصار گل رہا کرتے ہتے، اس کے درواز ہے کے ریب بیٹے گئی۔ ذراسا بیٹے کر پھراٹھ کھڑی ہوئی اور چاروں طرف گھوم پھر کراور دکھی ہوال کر دوبارہ اپنی جگہ بیٹے گئی اور اپنی گردن زمین پر جال دی۔ پھر دھیں دھیں آواز کی جا تھی دھیں آواز کی جھے تھم دیا گیا تھا، وہ یہی جگہ نکالی ۔۔۔ شاید عرض کی ہوگی کہ آقا! آپ کو جبال پہنچانے کا جھے تھم دیا گیا تھا، وہ یہی جگہ ہے۔ چنا نچہ آپ اتر پڑے۔ حضرت ابوابو بٹ نے آپ کا سامان اور کجاوہ اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ بی نجار کے بہت سے افراد اب بھی امید وارشے کہ شاید آقا ہمارے ہاں قیام کرنے پر رضا مند ہو جا کیں گر آپ نے یہ فراد اب بھی امید وارشے کہ شاید آقا ہمارے ہاں قیام کرنے پر رضا مند ہو جا کیں گر آپ نے یہ فراد اب بھی امید وارشے کہ شاید آقا ہمارے ہاں قیام کرنے پر رضا مند ہو جا کیں گر آپ نے یہ فراد اب بھی امید وارشے کہ شاید آقا ہمارے ہاں قیام کرنے پاس خوب کی بہت سے افراد اب بھی امید وارشے کہ شاید آقا ہمارے ہاں قیام کرنے پاس خوب کی بہت ہے افراد اب بھی امید وارشے کہ شاید آقا ہمارے ہاں قیام کرنے پاس خوب کی بہت ہے افراد اب بھی امید وارشے کے شاید آقا ہمارے ہاں قیام کرنے ہاں بے سامان کے پاس خوب کی بہت ہے افراد اب بھی امید وارشے کی شاید آتا ہمارے ہاں قیام کرنے ہوں کی بہت ہمارہ کرتا ہے ) ابوابو بٹ کواپنی میز بانی کا شرف بخشد یا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱)محبوبِ خدا ۱ ا .

<sup>(</sup>۲)سیرت ابن هشام حصه دوم ص۱۱، تاریخ طبری ج۲، ص۲۰ ا اظاہر یہ بات انتہائی تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ ابل مدین تو جان دوعالم علی کوا ہے پاس خمران کے لئے قدم قدم پر التجا کیں کرتے رہے لیکن اللہ تعالی نے آپ کے قیام کے لئے مدینہ مجر ا

حُسنِ ادب

جانِ دو عالم عليه كا بيرمكان دومنزله تفاله بلى منزل مين آب نے خود قيام فرمايا

میں صرف ابوایوب کا مکان منتخب کیا! ---اس میں آخر کیا حکمت ہے؟

مگراصل بات پہ ہے قارئین کرام! کہ وہ مکان ابوابوب کا تھا بی کب ---؟ وہ تو جانِ دو یہ لم علیقی کا ذاتی مکان تھا جس میں ابوابوب کے آباء واجدا وصد بول ہے رہتے چلے آر ہے ہتے ،اس کئے در حقیقت آب اپنے مکان پر فروکش ہوئے تھے، نہ کہ ابوابوب کے مکان پر-

اس حقیقت کو بھنے کے لئے کئی سوسال پیچھے جانا پڑے گا۔

جان دو عالم علی کی ولا دت سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے ایک بہت ہوا با دش ہ تر راہے ،
جس کا نام خبیع ائین خسان تھا، دہ زبور کا پیرو کارتھا اور بہت نیک انسان تھا۔ ایک دفعہ تقریباً اڑھا کی لاکھ
افراد کوساتھ لے کر مکہ مصل حاضر ہو ااور کعبہ پر رہتی غلاف چڑھایا۔ واپسی پر جب اس کا گزراس جگہ سے ہوا، جہاں اب مدینہ طیبہ آباد ہے تو اس کے ساتھ سفر کرنے والے چار سوعلاء نے خواہش ظاہر کی کہ ہم یہاں ستقل طور پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وجہ بوجھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم ری مذہبی روایات کے مطابق یہ جگہ ایک عظیم نبی احمد (علیقی ) کی جلوہ گاہ ہے گی۔ ہم یہاں اس لئے رہنا چاہتے ہیں کہ شابھ ہمیں اس نبی کے دیدار اور خدمت کی سعادت حاصل ہوجائے۔ نیک دل بادشاہ نے نہ صرف یہ کہ انہیں اجازت و ہے دی ؛ بلکہ سب کے لئے مکانات بھی تقیر کرا و بیے اور رہائش کی جملہ ضروریات مہیا کرویں۔ پھرا کیہ مکان خصوصی طور پر بنوا یا اور آنے والے نبی کے نام ایک خطاکھا جس میں افرار کیا کہ میں آپ پر ایمان لاچکا ہوں اور اگر آپ کاظہور میری زندگی میں ہوگیا تو آپ کا دست و باز و بن کرر ہوں گا۔

اس کے بعد بید دونوں چیزیں --- مکان اور خط --- اس عالم کے حوالے کر دیں جوان میں سب سے زیادہ متنی اور پر ہیزگارتھا اور کہا کہ فی الحال تم اس مکان میں رہواور بیہ خط بھی سنجال کرر کھو، اگر تمہاری زندگی میں اس نبی کا ظہور ہوگیا تو بید دونوں چیزیں میری طرف ہے ان کی خدمت میں پیش کر دینا، ورندا بنی اولا دکویہی وصیت کر جانا ، تا آ ککہ بید دونوں چیزیں اس نبی تک پہنچ جائیں -

اس وصیت برنسلاً بعدنسل عمل ہوتا رہا اور وہ دونوں چیزیں اس پر ہیز گار انسان کی 🖘

### اوراو پروالی منزل حضرت ابوایوب کے لئے چھوڑ دی۔انہوں نے عرض کی۔

اولا دمیں منتقل ہوتی رہیں ۔

ای طرح ایک ہزار سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔اب اس مرد صالح کی اولا دہیں ہے۔حضرت ابوا یوب انصاری اس مکان کے محافظ و نگہبان ہتھے اور خط بھی انہی کے پاس محفوظ تھا۔

بھر جب اس مکان کے حقیقی مالک و وارث علیہ اور آن آرائے برم عالم ہوئے اور ابوا بوب اس کے اور ابوا بوب اس کے اور ابوا بوب اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے تو ابولیل کو وہ خط و بے کر مکہ بھیجا کہ ان کی خدمت میں پیش کر دو۔ ابولیل نے اس سے پہلے جان دو عالم علیہ کوئیس و یکھا تھا، تکر آ ہے کی نگا ہوں ہے تو کوئی ہی اوجمل نہتی ۔ بلولیل پرنظر پڑتے ہی ارشا دفر مایا ۔۔۔ ' وتم ابولیل ہواور تیج کا خط لے کرآ ئے ہو؟''

ابولیلی نے سہاکہ یہ خص شاید کوئی جادوگر ہے جس نے اپنی ساحزانہ ہوں سے میرانام بھی معلوم کرلیااور یہاں آنے کے مقصد سے بھی آگاہ ہوگیا ہے۔ گرالجھن یہ پڑگئی کہ جس تجسمہ حسن و ہال نے یہ بات کی تھی ، اس کی نہ تو وضع قطع ساحزانہ تھی ، نہاس کاروئے زیبا جادوگروں کے منحوس چروں سے کوئی مشابہت رکھتا تھا۔اس لئے ابولیل نے یو چھا۔۔۔''آپ کون جیں اور میرے بارے میں آپ کو کیسے پید چل گیا جب کہ آپ کے چرے پر جادوگروں جیسی کوئی بات بی نہیں ہے؟''

جان دوعالم علی نے خط پیش کیا تو آپ نے کھول کر پڑھوایا اوراس کے مندرجات سے استے مسر ورہوئے ایک دفیہ فرمایا ۔۔۔ ' میں کی مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله ہوں۔۔۔ لاؤہ وہ فط جھے دو۔ کا ایس کے مندرجات سے استے مسر ورہوئے کہ تین دفیہ فرمایا ۔۔۔ ' مَوْحَبًا بِنَبْعُ ، آلاَ خِ الصَّالِحُ '' (میرے نیک بھائی تُج کوخوش آ مدید میرے نیک بھائی تُج کو جی آیاں نوں ،میرے نیک بھائی تُج کو جرکلہ داشد۔) ذرقانی منج آ ، ص ۲۳۲ ،

اس ایمان افروز واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد بیہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوابوب والے مکان
کواولین جلوہ گا و مصطفیٰ کے طور پراس لئے منتخب فرمایا تھا کہ وہ مکان بنایا ہی آپ کے لئے گیا تھا، جوایک
ہزار مال سے اپنے حقیقی وارث کی راہ تک رہا تھا۔

اس واقعہ سے حضرت ابوابوٹ کا خاندانی پس منظرتو معلوم ہو کیا اور جس اوب وعقیدت سے انہوں ہے۔ حصر انہوں میں بڑھ لیس محے۔ حصر انہوں نے جان وو عالم ملک کی میزیانی کی واس کی جملکیاں آپ متن میں بڑھ لیس محے۔ حصر

# دویا نی اللہ! میرے مال باب آب پر قربان، مجھے سے بیہ بات برداشت نہیں

یہاں ہم صرف بدو کھا نا چاہتے ہیں کہ اہل محبت کی نگا ہوں میں ان کے شرف میز بانی کا کتن احتر استق ۔
حضرت معاویت کے دورِ خلافت میں ایک بار ابو ابوب کا باتھ کچھ شک ہو گیا ، رآ ب بیس بند روپے کے مقروض ہو گئے ، گھر کا اور کھیتوں کا کام کاح کرنے کے لئے کوئی غلام بھی پاس ندر با ۔ آخر بمبور ہوکر حضرت معاویت کے پاس محلے گر چونکہ ابو ابوب کو حضرت عثان سے پچھا ختلاف ت رہ ہے جسے جبد معاویت اس کے گر چونکہ ابو ابوب کو حضرت عثان سے پچھا ختلاف ت رہ ہے جسے جبد معاویت ان کر دست حامی تھے ،اس لئے دونوں میں بلکی می تلخ کلامی ہوگئی اور ابوا یوب نار سی موکر بھر وہیں حضرت معاویت عبد اللہ بن عباس کے پاس چلے گئے ۔

ابن عباس نے آپ کی اتنی قدرومنزلت کی کہ اپنا گھر آپ کے لئے خالی کر دیا اور کہ ومیراجی چاہتا ہے کہ جس طرح آپ نے رسول اللہ علی کے لئے اپنا گھر خالی کر دیا تھا اس طرح میں مجی آپ کے لئے اپنا گھر خالی کردوں۔"

مچرفرمایا --- "اس کھر میں جو پچھ ہے، وہ سارے کا سارا میں آپ کی نذر کرتا ہوں۔ '' پھر پوجیما --- ''اورکوئی ضرورت؟''

ابوابوب نے کہا--- " مجھے جا رغلام جا ہمیں۔"

ابن عباس نے قرمایا --- ' میری طرف ہے جیس غلام قبول فرمائیے ---! اور کچھ؟'' ' میں بیں ہزار کامقروض بھی ہوں ۔' ابوا یوبٹ نے بتایا۔

وومیں جالیس ہزار پیش کردیتا ہوں۔''این عباسؓ نے فر مایا۔

کتنا اکرام تھا ابن عباس کی نگاہ میں میز بانِ رسول کا ، کہ کھڑے کھڑے مکان کا سراس زو ما مان ، بیس غلام اور جالیس ہزارر و بید نفذان کی میز بانی پر نجھا ورکر دیا ---!!

مده میں حضرت معاویہ نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لئے ایک کنکرروانہ کیا۔ چونکہ قیصر کے دارالخلافہ پرمسلمانوں کامیہ بہلاحملہ تھا اور جان دو عالم علیقے نے فرمایا تھا کہ

"أول جَيْشٍ مِنُ أُمَّتِي يَغُزُونَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغُفُورٌ لَّهُمُ."

(میری امت کا سب سے پہلالٹکر جو قیصر کے دارالکومت پر چڑھائی کرے گا، 🖘

ہوسکتی کہ آپ نیچے ہوں اور ہم او پر ، اس لئے مہر بانی فر ما کر آپ او پر والی منزل میں قیام

جانِ دو مالم عليه في في في الله --- " أبوابوب! ليكي منزل مين جمير بهي آساني رہے گی اور جم ہے ملاقات کے لئے آنے والول کو بھی سہولت ہوگی ، اس لئے ہمیں بیبیں

ابوابوب اس وفت خاموش تو ہو گئے مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتے ، جس کی ایک ا یک دحتر کن میں جان وو عالم علیت کی محبت اور اوب رحیا ہؤ اتھا۔ چنا نچہرات کو جب بالا کی منزل پرچر ھے تو اپنی زوجہ ہے کہا ---' 'ہم بھلارسول اللہ علیہ ہے او پرکس طرح رہ سکتے بیں ---! وہ تو اتن عظیم ہستی ہیں کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اور ان کی بار گاہ میں ملا تکه حاضری دیتے ہیں۔''

وه بخشابوً ا ہے۔ ) (بخاری شریف ج ا ، ص ۱ اس)

اس لئے اس بھینی مغفرت کے حصول کے لئے متعددسر برآ وردہ ہستیوں نے اس مہم میں شرکت کی سعادت ماصل کی ۔ ابوابو ہے بھی اس غزوہ میں شامل تھے اور خوب دادشجاعت دی۔ جنگ جاری تھی کہ آپ بیار ہو گئے۔امیر لشکر عیادت کے لئے آپ کے پاس آیا تواس وفت آپ کا چل چلاؤتھا،امیرنے کہا '' كو كَي خوا بش بهوتو يتاسية!''

ا ہوا ہو بے نے فر مایا ---' میری آخری تمنا یمی ہے کہ مرنے کے بعد میری میت کوجس حد تک آ \_ لے باسکو، وہاں تک لے جانا اور وہیں مجھے دفن کر دینا۔''

احباب في ان لى دعيت ير بورابورامل كيااور مطنطنيه كي فصيل كي بالكل قريب في جا كرسير و لحد كيا-، رنی<sub>ن کتی</sub> بیں کہان کی قبراب بھی زیارت گاہ خلائق ہے اورلوگ فیضیاب ہور ہے ہیں ۔خصوصا : ب قدایرٌ مهائة واوگ اس قبر کے وسلے ہے بارش ما تکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بار ان رحمت برسادیتا ہے۔

رضي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

(طبقاتِ ابن سعد، مستدرک حاکم، ذکر ابو ایوب)

بیوی نے بھی ان کی تائید کی اور دریتک اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ فاصی رات گزرگی تو چندلمحوں کے لئے ابوابوب کی آئھ لگ گئی، گرجید ہی جزیزاک انھے جنے اس كَمْ لَكُ --- " نَمُشِى فَوْق رَسُولِ اللهِ عَلَيْ " " (آواكم مَ مَ مَ مَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ چل پھرد ہے ہیں!)

وہاں سے اٹھے، بیوی کوبھی اٹھایا اور ایک گوشے میں سمٹ سمنا کر جینہ کے ۔ كاركنانِ قضا وقدر بهي شايد آج كي رات ابوا يب كا المتحان لينه يرت و ي تھے، کہ اند حیرے میں مھوکر لگئے ہے یاتی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور حیت پر پائی کیسا کیا ۔ مٹن ک يكي حصت بهت يلي سي تقى --- ابوابوب كوخطره محسوس مؤاكه بين ياني يني بَيب َر رو ب الله عليه كي بريثاني كاسبب ندين جائے! چنانجيدانهوں نے اپنا الكوتا لحاف اتارا اور است ياني بروال كرسارا ياني اس ميس جذب كرليا-

غرضیکہ بوری رات اس پر بیٹانی کے عالم میں گزرگنی اور دونوں میاں بیوی وسو ن كالك لمحانصيب ندہوسكا۔ مجمع ہوئى تو ابوابوب نے پھرعرض كى كه يارسول ابتد! آپ بالى فى منزل برجلوه آرائی فرمائیں۔

جان دو عالم علی نے وہی سابقہ وجہ بتائی اور نیچے رہنے کوتر جی دی تو ابوا یوب مصر نه بوسكا اور بصد بحزونيا زعرض كى كه يارسول الله! اليهانه يجيئ ---! خداك قتم! آپ جس مکان کی زیریں منزل میں قیام فر ما ہوں ، اس کی بالائی منزل پر چڑھنے کر، ابو ابو ب مجھی جرائت نہ ہوسکے گی۔ بالآخران کے اسمرار پر آب بالائی منزل پرنتقل ہو سے اور پہل منزل میں ابوا یوبٹر ہے گئے۔(۱)

جانِ دوعالم عليه كا كھانا حضرت ابوابوب ہى يكا كر بجيجا كرتے تھے۔ آپ حسب ضرورت کھانا کھا کر جو کچھ نیج رہتا، واپس بیج دیتے تو ابو ابوب اور ان کی

(۱)زرقانی ج ۱، ص ۳۳۱، سیرت حلبیه ج۲، ص ۸۵،۸۵.

ا ہلیہ بڑے شوق سے وہ تیرک کھایا کرتے۔خصوصاً جس جگہ جانِ دو عالم علیہ کی مبارک انگلیوں کے نشانات ہوتے ،اس کو بے حدرغبت سے تناول کیا کرتے۔

ایک دفعہ حسب معمول جانِ دوعالم علیہ کا کھانا بھیجا اورخود تبرک کے انتظار میں بیٹے گئے ۔ تھوڑی در بعد برتن واپس آئے تو ابوابوب نے دیکھا کہ آئ کہیں بھی انگشتہا کے مبارک کے نشانات نہیں ہیں اور کھانا جس طرح گیا تھا، اسی طرح واپس آگیا ہے۔ ابوابوب سخت خوفز دہ ہوگئے کہ نہ جانے کیا بات ہے۔۔۔! کہیں رسول اللہ علیہ ناراض تو نہیں ہوگئے! ڈرتے ڈرتے خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا۔۔۔''آئ لیکھانے سے تھوم کی بوآر بی تھی اور میری سرگوشیاں اتن لطیف مزاج ہستیوں سے ہوتی ہیں کہ وہ ذرای بوجی گوارانہیں کرتیں اس لئے آئے میں نے کھانانہیں کھایا۔ تمہمارے لئے کوئی ممانعت نہیں ہے ،تم کھا کتے ہو۔''

اس کے بعد ابوابوٹ نے بھی آپ کے کھانے میں تھوم وغیرہ جیسی بد بو دار چیز نہیں ڈالی۔(۱)

مسجد نبوی کی تعمیر

جہاں جان دوعالم علی اونمنی بیٹھی تھی وہ ایک افنا دہ ساقطعہ زمین تھا جس میں جہاں جان دوعالم علی اونمنی بیٹھی تھی وہ ایک افنا دہ ساقطعہ زمین تھا جس میں جا بجا گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ تھجور کے چند درخت اور پرانے زمانے کے مشرکین کی پچھ قبریں بھی تھیں۔ آپ نے اس مقام کو مبحد کے لئے منتخب فرمایا۔ بیجگہ دویتیم بچول کی ملکیت تھی۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے بیچگہ خرید ناچا ہتا ہوں ہتم اس کا کیا لوگے؟ تھی۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے بیچگہ خرید ناچا ہتا ہوں ہتم اس کا کیا لوگے؟ دونوں میں بیش کرتے ہیں۔ ' دونوں بیجوں نے معصومانہ پیش کش کی۔

تر تیموں کے حقوق کے تکہبان آتانے ان کا مال بلاقیت لینا پسند نہ فر مایا اور صدیق اکبڑے دیں اشر فیاں لے کران کومعاوضہ ادا فر مادیا۔

<sup>(</sup>۱)زرقانی ج ۱، ص ۱۳۳۱، سیرت حلبیه ج۲، ص ۸۷.

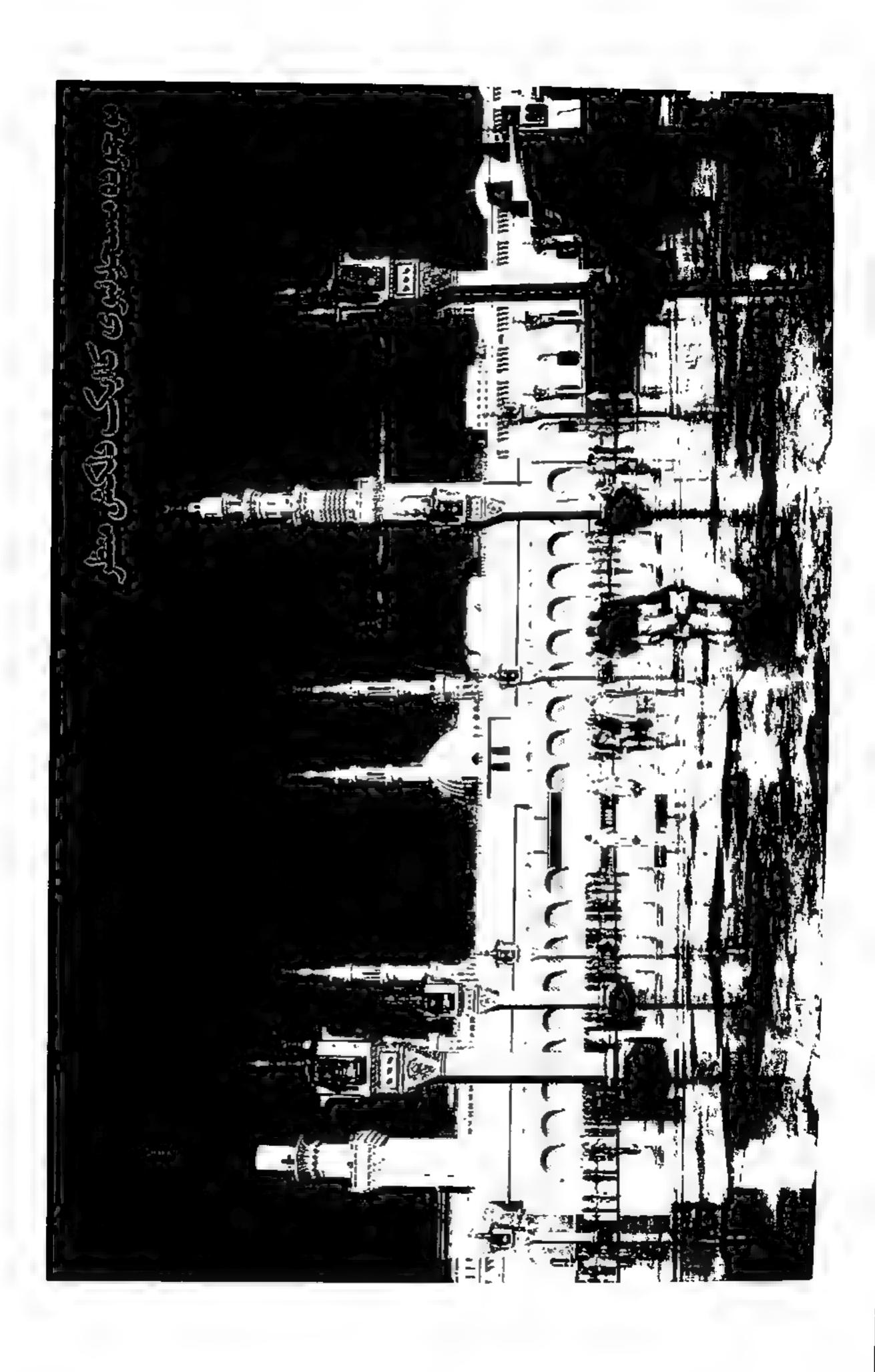

Marfat.com

ای زمین برمسجد نبوی کی اولین بنیاد رکھی گئی اور وہی خطہ روضة من ریاض المجنة قراریایا۔

# دعائے دلنواز

> اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ الَّا عَيْشُ الْأَخِرَهُ فَاغْفِرِ الْانْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ فَاغْفِرِ الْانْصَارَ وَالْمُهَاجِرَه

(اللی!حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی ہے، اس کئے انصار ومہاجرین ( کی وہ زندگی بہتر بناد ہےاوران) کے گناہ معاف فر مادے۔)

صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہمنو ا ہوکر بیددلنوا زوعا پڑھ رہے تھے۔

کیسے بلندا قبال لوگ تھے یہ کہ جن کو جانِ دو عالم علیہ کی معیت میں کام کرنے کی معیت میں کام کرنے کی سعاد تیں حاصل ہؤا کرتی تھیں اور ان کے خلوص وسادگی اور وارفکی کو دیکھ کرآپ کے مقدس ہونٹوں پران کے لئے دعا نمیں مجلا کرتی تھیں!!

### تلخی و شیرینی

جب لوگ مل جل کرکام کرتے ہیں توعموماً ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ اور ٹوک جھونک کرتے رہتے ہیں۔مقصد کسی کی دلآ زار کی ہیں ہوتا؛ بلکہ ذبن کوتفریکی دلچیپیوں میں مصروف رکھ کرزیادہ سے زیادہ کام کرنا مطلوب ہوتا ہے؛ تا ہم بھی بھاریہ شوخیاں تعنیٰ کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔

مسجد نبوی کی تغمیر کے دوران بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔

جواوگ اینٹیں اٹھا کرلا رہے تھے، ان میں حضرت عثمان ابن مظعون ہمی شامل تھے۔ وہ ایک خوش بوش انسان تھے اور طبعًا انتہائی نفاست ببند۔ جب اینٹ اٹھ کرلاتے تو

اس کوچی او ترایخ کیزون سے دورر کھتے تا کہ لباس میلانہ ہواورا گرکہیں ذرا ساغبار پڑ باتہ و نبایت اجتمام ہے اس کوجھاڑتے۔

بیود کیجے سر حضرت علی کودل گلی سوجھی۔ انہوں نے چندرج سیمصر عے موروں کئے اور آخری مصرعہ میں حضرت عثمان کی طرف اشارہ کرویا۔

لا يستوى مَنْ يَعُمُرُ الْمَسَاجِدَا وَيَدُأَبُ فِيْهَا قَائِمًا وَقَاعِدَا وَيَدُأَبُ فِيْهَا قَائِمًا وَقَاعِدَا وَمَنْ يُراى عَن التَّرَابِ حَائِدًا

( و و فضی جوسجدی تمیر کرتا ہواور اعظیتے بیٹھتے اس سلسلہ میں جدو جبد کرتا ہو، اس سے ساتھ و وفضی ہوں برابر نہیں ہوسکتا جومٹی ہے جان بچاتا پھرتا ہو۔)

حضرت ممارات یاسر ایک ساده او ت صابی بیجے۔ (۱) انہوں نے حضرت علی کو پیشعر پر حت من تو خور بیجی پر هناشروع کر ویا ۔۔۔ یہ جانے بغیر کداس میں حضرت عثان پر تعریف ہے۔

منظر یہ ملی اور حضرت عثان تو خاندانی و جا جت وشرافت کے لحاظ سے ہم پلم سخے ۔ جب کہ حضرت عاراً ایک آزاد کر و و نام م بیجے اور کسی اعتبار ہے بھی حضرت عثان کے ہم مرجب نہ بیجی، اس لئے حضرت علی کی بات کا تو حضرت عثان نے برا نہ منایا مرحضرت محاراً کا تعریف کرنا ہے ہو کہ اس کے حضرت عالی کی بات کا تو حضرت عثان نے برا نہ منایا مرحضرت محاراً کا تعریف کرنا ان سے برا اشت نہ ہو سکا۔ چھڑی اٹھائی اور نہایت برا فروضکی کے عالم میں حضرت ماراً ہوئی۔

'' یہ سے باز آ جاؤ، ورشہ میں اس '' بیس پر چومیں کر رہے ہوئم ۔۔۔؟ اس حرکت سے باز آ جاؤ، ورشہ میں اس " پہنر کی ہے تنہار ہے چبر ہے پر چومیں لکا وُل گا۔''

(۱)ان ئے فلسل طالات سیدالوزی، ٹیا ہیں ۲۰۸ پر زر تھے ہیں۔

یوں مرہم رکھا کہ فر مایا۔

'' عمار مجھے اپنی دونوں بھنووں کی درمیانی جلد کی طرح عزیز ہے۔ اگر کوئی اس کو "نکلیف پہنچا ئے گاتو مجھے یہاں در دمحسوس ہوگا۔'' (لیعنی بھنووں کے درمیان )

جانِ وو عالم علیہ کے ناراضگی و کھے کرساری شوخیاں رخصت، ہو ٹمئیں۔ سب بہت کہ آپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ابھی ہمارے بارے میں ونی قرآنی تحکم نازل ہوجائے اور ہم کہیں کے ندر ہیں۔ اس لئے سب نے حضرت میں ڈت ہو کہ آپ کو رسول اللہ محض آپ کی وجہ سے ہم سے خفا ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کہیں ہمارے بارے میں وحی نہ نازل ہوجائے!

حضرت عمارٌ سادہ دل اور صاف باطن انسان تھے، لوگوں کی پریشانی دیکھر کہنے گئے۔
''اگر رسول اللہ میری وجہ سے ناراض ہوئے ہیں تو میں بی آپ کوراضی بھی کر لوں گا۔'
اسی وقت جانِ دوعالم عیف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لہج میں انتہائی بے چارگی ہموکر عرض کی۔
''یار ول اللہ! دیکھئے نا! آپ کے سحانی میر ہے ساتھ کیا کر دہے ہیں!''
د'کیا کرتے ہیں؟'' جان دوعالم میکھئے نے چرت سے یو چھا۔

''یارسول الله! خووتو ایک ایک اینٹ اٹھائے نیں اور جھے پر دوا بنٹیں لا دویے نیں ،اس طرح تو بیہ مجھے مارڈ الیس گے۔''

حضرت عَمَارًا ہے شوق سے دوا پیٹیں اٹھات بتے، کوئی ان پر ۱۶ تا نہیں تھ ، اس لئے "مناہ ہے گناہی کے اس الزام پر جان دو عالم بھیستے کے چبر ہے۔ پر بثاشت آگئی اور حضرت عَمَارٌ کے بالوں سے غبار حجما رُت ہوئے ارشاد فر مایا --- ''نہیں ، یہ تنہیں نہیں ہور ن جا ہے جمہیں قرابک مانی گروہ تی کر ہے گا۔''

جان دو نالم علی کے روئے انورے مالی کے بادل پھٹنے و کیجے مرسب ں بون میں جان آئی اور دوبار ہجمہ تن کام میں مصروف ہو گئے۔(۱)

( أ ) زرقاني ج ا ، ص ٣٩٣، ٣٩٣، تاريخ الخميس ج ١ ، ص ٢٣٦

خلفائے اربعہ

تعیر شروع ہوئی توسب سے پہلا پھر جان ووعالم علیہ نے اپ وست مبارک سے رکھا۔ دوسر اپھر صدیق اکبر نے ، تیسرافا روق اعظم نے ، چوتھا عثان فی نے اور پانچوال علی مرتضی نے رکھا۔ (رَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ) جب اس ترتیب کے بارے میں جان دو یہ مرتضی نے رکھا۔ (رَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ) جب اس ترتیب کے بارے میں جان دو یہ مرتضی نے مراک کیا تو آپ نے فر مایا ۔۔۔ '' ہلو گا آء النُحُلَفَآءُ مِنْ اَبَعُدِی . '' (یہ لوگ میرے بعد میرے قائم مقام ہوں گے۔ (۱)

ماهر کاریگر

انبی دنوں بیامہ کا رہنے والا ایک معمار جس کا نام طلق تھا، اتفاقاً مدینہ آھیا اور سبب کومسجد کی تغییر میں مصروف دیکھ کرخود ہی ساتھ شامل ہوگیا۔ جان دوعالم علیہ اس کے ہاتھوں کی ماہرانہ حرکت دیکھ کرسمجھ گئے کہ بیدکوئی اچھا راج ہے، اس لئے صحابہ کرام سے فرمایا۔۔۔''اس کوکام کرنے دو، بیمٹی کے کام کا ماہر ہے اورا چھا کاریگر نظر آتا ہے۔''(۲)

تكميل كار

مسجد تیار ہوئی تو دورا فنادہ دیہا توں کی سادگی کانمونتھی۔ دیواریں پھروں، پکی
اینٹوں اور گارے سے اٹھائی گئتھیں۔جھت پر تھجور کے بیتے ڈالے گئے تتھاور تھجورہی کے
تنوں سے ستون بنائے گئے تتھے۔فرش کچا تھا۔زور دار بارش ہوتی تو اس قدر پانی میکٹا کہ
مسجد میں کیچڑ بن جاتا۔ بعض صحابہ نے کیچڑ ہے بچاؤ کے لئے اپنی نماز کی جگہ پر کنگریاں ڈال
دیں۔ جان دوعالم علیقی کو بیطریقہ پہند آیا اور آب نے پورے فرش پر بجری ڈلوادی۔

### اصحاب صفه

منجد کے ایک کونے میں مسافروں اور غریبوں مشکینوں کے لئے ایک چپوتر انجمی تیار کیا گیا۔ جہاں کم دہیش ستر [۵۰] درویش منش صحابی مقیم رہتے ، جو ہمہ وقت یا تو اللہ کی

<sup>(</sup>۱) تاریخ الخمیس ج ۱، ص ۱۳۳۳، سیرت حلبیه ج ۱، ص <sup>۱۵.</sup> (۲) تاریخ المخمیس ج ۱، ص ۱۳۳۳، سیرت حلبیه ج۲، ص ۸۳.

عبادت میںمصروف رہتے یا جان دوعالم علیہ کی صحبت سے فیضیا ب ہوتے۔ وری قالین تو کجاءمبحد میں کوئی چٹائی تک نہ تھی۔ دوجہاں کا سلطان ننگی زمین پر بیٹھ کراینے اصحاب کو جہاتگیری و جہانانی کے آداب سکھا تا تھا اور اس کنگریوں بھرے فرش پر ا پی تا بناک حربری پییثانی رکھ کر گھنٹوں اینے رب کے ساتھ مصروف راز و نیاز رہتا تھا۔ سلام اس برکہ جس نے بادشاہی میں قفیری کی

مبحد کی تغییر ہے پہلے ہی دونوں از واج مطہرات ---حضرت عائشہ اور حضرت سود قامدینہ طبیبہ بینج چکی تھیں۔اس لئے مسجد کے شالی جانب ان کے لئے بھی دو حجرے تیار کئے سے۔مبدی طرح بیجرے بھی کیجے تھے اور ان کی چھٹیں اس قدر بیجی تھیں کہ کھڑے آومی کا ہاتھ ہآ سانی حیت تک پہنچ جاتا تھا، تجرے تیار ہو گئے تو جانِ دو عالم علیہ حضرت ابوابوب کے گھرسے ان میں منتقل ہو گئے۔(۱)

### وطن کی یاد

مدینه طبیبه کوییژب اس کئے کہا جاتا تھا کہ اس کی آب وہوا انتہائی خراب اورمصر صحت تھی جو بھی اس شہر میں داخل ہوتا تھا بھو ما و بائی بخار میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت صديق محضرت بلال اورحضرت عامره بهي اس كي ليبيث مين آ گئے اور كئي دن تک ان کوشد بد بخار**آتار ہا۔ایسے میں ان** کوصافے ستھری فضااور صحت مند آب و ہوا والا مكه بهت ما دآیا۔اس ارض مقدس كا ایک ایک منظران کے تصور میں ابھرتا اور ان كوتڑيا دیتا ، جب در دِفراق شدت اختیار کرجاتا تو برسوز گیتوں میں ڈھل جاتا۔ سنئے! حضرت بلال کس ورد کھری کے میں گارے ہیں۔

> آلالَيْتَ شَعُرى هَلُ ٱبِيْتَنَّ لَيُلَةً بِوَادٍ وَّحَوُلِيُ اِذْخَرٌ وَّجَلِيُلُ

> > (۱)زرقانی ج ۱ ، ص ۲ ۳۸.

وَهَلُ آرِدَنُ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلُ يَبُدُونُ لِي شَامَةٌ وَ طَفِيُلُ وَهَلُ يَبُدُونُ لِي شَامَةٌ وَ طَفِيلُ

رہائے! کاش! کیا اب بھی مجھے وادی مکہ میں رات گزارتا نصیب ہوسکے
گا--- جہال میرے چارول طرف اذخواگی ہواور جلیل کی بیلیں پھیلی ہوں۔
اور کیا اب بھی ایبا دن آئے گا کہ میں مجنہ کے پانیوں پر جاسکوں اور شامه و طفیل کا نظارا کرسکوں۔)(۱)

حضرت عائش فی اور حضرت عامر فی بھی اس سے ملتے جلتے جذبات کا اظہار کیا۔
حضرت عائش نے اس صورت حال سے جانِ دوعالم علی کی مطلع کیا تو آپ نے دعافر مائی

"اے اللہ العالمین! جس طرح مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، اسی
طرح مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے؛ بلکہ اس سے بھی زیاوہ ۔ الہی! مدینہ کو
ہمارے لئے خوشگوار بنا دے، اس کے پیانوں میں برکت نازل فرما دے اور اس کے بخار کو
ہمارے کے خوشگوار بنا دے، اس کے پیانوں میں برکت نازل فرما دے اور اس کے بخار کو

آپ کی بیدد عاالیی مقبول ہوئی کہ پھران کو بھی مکہ کی یادنے نہ ستایا ، نہان میں سے کوئی مکہ کی طرف لوٹ کر گیا ۔ وبائی کوئی مکہ کی طرف لوٹ کر گیا ؛ بلکہ جو بھی ہجرت کر کے آیا ، وہ عموماً یہیں کا ہوکررہ گیا ۔ وبائی امراض کا بھی خاتمہ ہوگیا اور آب وہوا بھی لطیف وخوشگوار ہوگئی ۔ (۳)

(۱) اؤخر ایک خوشبو دار گھاس، جلیل ایک خوش نما نیل، مجند مکد کا ایک بازار، شامه اور طفیل دو پہاڑوں کے نام ۔ بیتمام چیزیں سرز مین مکہ سے تعلق رکھتی ہیں ۔

(۲) مدینہ ہے چندمیل کے فاصلے پرایک جگہ، جو آج کل ویران ہے۔اس زمانے میں وہاں یہود یوں کی آبادی تھی۔

(۳) زرقانی ج ۱ ، ص ۱۳۳۹، تاریخ الخمیس ج ۱ ، ص ۱۳۵۰ سیر<sup>ت</sup> -حلبیه ج۲ ، ص ۹۱ .

### مواخات

جانِ دو عالم علیہ کے مدینہ طیبہ میں قرار پذیر ہونے کے یعد بہت سے لوگ جرت کرکے مدینہ کینے لگے۔ بدلوگ چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے آتے تھے، اس لئے ان کے پاس مال ہوتا تھا، نہ کوئی جائیداد۔ آپ نے ان کی آباد کاری کے لئے بیہ انو کھا طریقہ اختیار فرمایا کہ ہر مہا جر کوکسی نہ کسی انساری کا بھائی بنا دیا اور چشم فلک نے اطاعت رسول اور ایٹار وقر بانی کا یہ جران کن منظر ویکھا کہ ہر انساری نے اپنے مہا جر بھائی کو پیش کش کی کہ چونکہ آج سے تم میرے بھائی ہو، اس لئے میری ہر چیز میں نصف کے حق دار ہو۔ یہ میری زمین ہے، یہ مکان ہے اور یہ باغ ہے۔ ان سب میں آدھا حصہ تمہارا، آدھا میرا۔

ہے کوئی نظیراس بے مثال ایٹار کی تاریخ عالم میں!؟

### جان دو عالم الله كا بعائي

جانِ دوعالم علی جب تمام مهاجرین کوانصار کے ساتھ سلسلۂ اخوت میں منسلک فرما چکے تو حضرت علی روتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی ---' ایارسول اللہ!
آپ نے سب مہاجرین کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنا دیا ہے، مگر مجھے ابھی تک کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے۔ "آپ نے شرمایا

"أنت أخِي فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ."(1)

(تم تو دنیاو آخرت میں میرے بھائی ہو۔)

حضرت علی تو یوں بھی رشتے میں آ ب کے بھائی تھے، مگراس مواخات میں شفقت

ومحبت کی جود نیا آباد ہے،اس کی بات ہی اور ہے۔

### اذان کا آغاز

مدینه میں اسلام لانے والوں کی تعداوون بدن بردھتی رہی ،مہاجرین کی آ مدسے

(۱)تاريخ الخميس ج ۱ ، عن ۵۵۳، سيرت حلبيه ج۲ ، ص ۹۷ .

اس میں مزید اضافہ ہوگیا، اس کئے ضرورت محسوں ہوئی کہ سب کو اوقات نمازے آگاہ کرنے کا طریقہ وضع کیا جائے۔ اس سے پہلے جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی تو حضرت بلال نماز سے پہلے با واز بلند صرف اتنا کہہ دیا کرتے تھے، اَلطَّلواۃُ جَامِعَةٌ (جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔) مگر جب اہل اسلام کی تعداد بڑھ گئی تو دور درازتک آواز بہنچانے کے لئے یہ جملہ ناکا فی ثابت ہؤا۔ اس لئے جان دوعالم عیالیہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہے؟

کس نے کہا کو تی بجانا چاہئے اور کس نے ناقوس بجانے کا مشورہ دیا (۱) اور بھی متعدد رائیں پیش کی گئیں، گر جانِ دوعالم علیہ نے ناقوس بجانا پند فر مایا۔ اگر چہ بیطریقہ عیسائیوں کا تھا اور آ ب اس سے پوری طرح مطمئن نہ تھے، گراس وقت پیش کی گئی تجاویز میں اس کا استعال آ پ کونسبتا بہتر معلوم ہؤ ا، اس لئے آ پ نے ناقوس بنانے کا تھم دے ویا۔ اس کا استعال آ پ کونسبتا بہتر معلوم ہؤ ا، اس لئے آ پ نے نواب دیکھا کہ ایک سبز پوش انسان اسی رات ایک صحائی عبد اللہ بن زید نے خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش انسان ناقوس اٹھائے ہوئے ہے۔ عبد اللہ نے اس کوآ واز دی۔ 
''اے اللہ کے بندے! کیا بیناقوس فروخت نہیں کرتے ہو؟''

''اے اللہ کے بندے! کیا بینا توس فروخت ہیں کرتے ہو؟ ''تم اس کوکیا کرو گے؟''سبز پوش نے پوچھا۔ ''ہم اس کے ذریعے لوگوں کونماز کے لئے جمع کیا کریں گے۔'' ''میں تم کواس ہے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟'' ''ضرور بتاؤ!''

سبر بوش قبله رو موكر كمرُ اموكيا اوراو نجى آواز سے اذان وين لگا۔

(۱) بوق، خالی سینگ کو کہا جاتا ہے، جس کو بجا کریہودی، عبادت کے لئے لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے اور ناتوس پینل وغیرہ کا بناہؤ اایک ڈھول، جس کو بجا کرعیسائی، لوگوں کو اپنے وقع عبادت سے مطلع کیا کرتے تھے۔

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ..... لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ

عبداللہ بیدار ہوئے تو اس وفت جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورا پناخواب بیان کیا۔

بان دوعالم علی نے فرمایا --- ''میسیا خواب ہے۔تم بیکلمات بلال کوسکھا دو، کیونکہ اس کی آ وازتم سے زیادہ بلندہے۔''

عبداللہ کے بتائے ہوئے الفاظ جب حضرت بلال نے اونجی آواز میں کہنے شروع کے تو حضرت عمر دوڑ تے ہوئے اوراپی جا درز مین پر تھیٹے ہوئے آئے اور عرض کی۔
کئے تو حضرت عمر دوڑ تے ہوئے اوراپی جا درز مین پر تھیٹے ہوئے آئے اور عرض کی۔
''یارسول اللہ!اس ذات کی تتم جس نے آپ کوسچارسول بنایا ہے، مجھے بھی خواب میں بعینہ یہی کلمات کسی نے سکھائے ہیں۔''

جانِ دوعالم عَلِيَ مسرور بوئ اور فَلِلْهِ الْحَمُدَكَ بِهِ بَرَاللَّهُ كَالْمُدِيرِ اللَّهُ كَالْسُكُوا وَاكِيا (١)
اس وفت ہے آج تک ہر مسجد سے دن میں پانچ مرتبہ بیسا معہ نوازندا بلند ہوتی ہے اور اہل ایمان مسجد کی طرف کھنچ جلے جاتے ہیں۔
ہاور اہل ایمان مسجد کی طرف کھنچ جلے جاتے ہیں۔
اَللَّهُمَّ ذِذْهُمُ شَوْقًا وَذَوْقًا.

### یعود کی عداوت

مدینہ طیبہ میں اہل اسلام اعزازی شان سے رہتے تھے اور ہرطرح کے جسمانی تشدد سے محفوظ تھے، گریہاں بہودیوں کے ہاتھوں انہیں طرح طرح کی ذہنی اذیتوں کا سامنا کرنا بڑا۔

تُعجب کی بات میہ کہ یہودی خود بھی مرتوں سے آخری نی کے منتظر ہے اور جب
تک وہ نی آیا نہیں تھا اس کے وسلے سے فتح ولفرت طلب کیا کرتے تھے اور اس کے مبارک
نام کے صدیے فتح وکا میا بی کے انعام پایا کرتے تھے۔
﴿ وَ کَا اُوا مِنْ قَبُلُ مَسْتَفْتِ حُونَ عَلَى الَّذِیْنَ کَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَّا

(۱) زرقانی ص ۵۳، ۳۵۳، تاریخ الخمیس ج۱، ص ۳۵۹.

عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِينَ وبُسَمَا اشْتَرَوًا بِهِ أَنْفُسَهُمُ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ بَغُيًا أَنْ يُنَزِلَ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ عَلَى مَنْ يَّشَآءُ . ﴾

لینی ان بد بختوں نے اس عظیم ہستی کا انکار کر دیا جس کے طفیل زندگی بھر کا میابیاں اور کا مرانیاں حاصل کرتے رہے۔ بلاشبہ ایسے احسان فراموش کا فروں پر اللہ کی لعنت اور پوٹکا رہے ۔ ان کے انکار وسرکشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ آخری نبی اولا داسلیل میں مبعوث ہؤ ا ہے۔ جب کہ ان کے خیال میں نبوت کی حق دار صرف اولا داسجا تی ہے۔ حالانکہ نبوت و رسالت کا دارو مدار کسی خاص سلسلۂ نسب پرنہیں ۔ یہ توجعش اللہ کا نصل ہے۔ وہ جس کو چاہے نواز دے۔

### عبدالته بن سلام

یہود بوں کے سربر آوردہ لوگوں میں سے صرف ایک ایسے خوش نصیب انسان ہوئے ہیں جوصدق دل سے جان دو عالم علیہ پرایمان لائے اور برملاحق کا اعتراف کیا۔ ان کا نام عبداللہ ابن سلام تھا۔ یہودیوں کے عظیم علماء میں سے متھے اور تورات میں آپ کی جوعلامات بيان كى گئى تقيس ان ست بخولي آگاه تقے۔ چنانچه جان دوعالم عليسة مدينه طيب تشریف لائے تو ابن سلام ماضر خدمت ہوئے اور چندسوالات کئے۔ آپ نے تشفی بخش جواب دیئے تو مطمئن ہو گئے اور آپ کی رسالت کا اقر ارکر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھرعرض کی --- '' یا رسول اللہ! یہودی میری علیت اور سرداری کے معترف ہیں ۔ آپ جھے د وسرے کمرے میں بٹھا دیجئے اور یہودیوں کو بلاکران سے پوچھے کہ میرے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ میری تعریف کریں ہے۔ پھران ہے کہیں کہ اگر ابن سلام ایمان کے آئے تو کیاتم اس کا اتباع کرو گے؟ چونکدان کے وہم و گمان میں بھی ہے بات نہ ہوگی کہ میں مسلمان ہوچکا ہوں ،اس لئے وہ میمی کہیں سے کہ ابن سلام ایمان لائے تو ہم بھی اس کی پیروی کریں گے۔اس دفت میں ہاہرنگل آؤں گااوران کےروبروآپ کی رسالت کا ا قرار کروں گا --- اگرچہ یہودی ایک دغایا زقوم ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے قول سے پھر جائيں ؛ تا ہم ان پر جحت تو قائم ہوجائے گی۔''

جانِ دوعالم علي في نه اس تجويز كويسندفر مايا اوريبود يوں كو بلا بھيجا۔ و ٥ آئے تو آپ نے فرمایا --- "اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی معبور تہیں ہم الجيم طرح جانة موكه مين الله كارسول مون السلام كتمهين جائب كراسلام كة وَ" و وہمیں آپ کی نبوت وغیرہ کا کوئی علم مہیں۔ ' یہودیوں نے کہا۔ "اچھا! یہ بتاؤ کہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے---؟ وہ کیسا

''وہ ہماراسر دار ہے اور سر دار کا بیٹا ہے۔ بہت بڑا عالم ہے اور ایک بڑے عالم کا صاحبزادہ ہے۔ بہترین انسان ہے اور ایک اچھے آدمی کا فرزند ہے۔ " یہودیوں نے ابن سلام کی تعریفوں کائیل باندھ دیا۔

"اگروه میری رسالت کی گوائی دے دینو ....؟" جان دوعالم علیہ نے پوچھا۔ '' تو ہم بھی اس کی پیروی کریں گئے۔'' جانِ دوعالم عليك نے آواز دى --- "ابن سلام! باہر آجاؤ۔ " وه باہر آئے تو جان دو عالم علیت نے فرمایا --- ''ابن سلام! کیا میں وہی رسول

نہیں ہوں جس کا تذکرہ تورات والجیل میں ہے اور جس پرایمان لانے کاتم سے سابقہ انبیاء

" بلاشبه آب وہی رسول ہیں یارسول الله!" ابن سلام نے کہا، پھریہود بول سے مخاطب ہوئے ادر کہا ---'' اے قوم یہود! اللہ سے ڈرواوران پرایمان کے آئے۔ تم خوب جانبے ہوکہ میدو ہی رسول ہیں جن کی آمد کی بشار تنیں تو رات والجیل میں موجود ہیں۔'' عبدالله بن سلام كو جان دو عالم عليه كا تعريف مين يون رطب اللسان و مكير كر يبود يون كوآ ك لك تني تلملات جوئے ابن سلام سے كويا جوئے۔ "أنَّتَ شَرْنَا وَإِبْنُ شَرِّنَا." (تم بدترین انسان ہوا درایک بدترین انسان کے بیٹے ہو۔)

--- اور غصے میں پھنکارتے ہوئے واپس جلے گئے۔(۱)

### عالم تورات

یہودیوں نے اگر چے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور عبداللہ ابن سلام کی بات نہ مانی گرعبداللہ بن سلام کی بات نہ مانی گرعبداللہ بن سلام کے ایمان لانے سے مینمایاں فائدہ ہؤ اکہ تورات کا ایک بڑا عالم جانِ دوعالم علیہ کا مصدق ومؤید بن گیا جس کی وجہ سے یہودیوں کے لئے میمکن نہ رہا کہ احکام تورات میں حسب منشار دوبدل کرسکیں۔

ایک دفعہ چند یہودی جانِ دوعالم علیہ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور کہا کہ ہم میں سے ایک مردادرایک عورت زنا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ان کے لئے کیاتھم ہے؟ اگر چہوہ دونوں شادی شدہ تھے اور تورات کے مطابق رجم (سنگسار) کے مستحق شے؛ تا ہم یہودی ان کواس سزاسے بچانا جا ہے تھے۔

جانِ دوعالم علی فی ان سے پوچھا''نورات میں جم کے بارے میں کیااحکام ہیں؟''
د'نورات میں نورجم کے متعلق کچھ نہیں ہے۔'' انہوں نے کہا''البتہ ہم ایسے
زانیوں کورسوا کرتے ہیں اور کوڑے بھی مارتے ہیں۔''

عبدالله بن سلام جو پاس ہی بیٹھے تھے، بیہ سنتے ہی بول اٹھے۔ در تم جھوٹ بولنے ہو، تو رات میں رجم کا حکم موجود ہے۔''

یہودیوں کی دیدہ دلیری دیکھئے کہ وہ تورات اٹھالائے اور آب رجم پر ہاتھ رکھ کراس کا ماقبل اور مابعد پڑھ دیا۔عبداللہ بن سلام جیسے عالم تورات کے سامنے بیطفلانہ حرکتیں کیا کام دیے سکتی تھیں۔۔۔!انہوں نے کہا۔۔۔''تم اپنا ہاتھ اٹھا وَاوراس کے پنچ جو آبت چھیار کھی ہے اس کو پڑھو!''

ہاتھ اٹھایا گیا تو آ بہت رجم ظاہر ہوگئی، کھسیانے ہوکر بولے---'' عبداللہ ابن سلام کچ کہتا ہے یا محمہ!---اس میں تو واقعی رجم کی آبت موجود ہے۔'

<sup>(</sup>۱) تاريخ الخميس ج ۱ ، ص ۳۳۹، سيرت حلبيه ج٢، ص ١١٩.

چنانچہ جانِ دوعالم علیہ نے انہی کی نہ ہی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیا اور دونوں کوسنگسارکرنے کا تھم دے دیا۔(۱)

### (۱)مشكواة ص ۹۰۳.

عبدالله ابن سلام کا سلسله نسب حضرت بوسف سے جاملا ہے۔اسلام لانے سے پہلے ان کا نام حصین تھا، جانِ دوعالم علیہ فیصلے نے تبدیل کر کے عبداللہ در کھ دیا۔

ان کے اس اعزاز کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صداقتِ مصطفیٰ پراپی گواہی کے ساتھان کی گواہی کوبھی ذکر فر مایا اور جانِ دو عالم علیہ ہے کہا کہ کہدو پیجئے۔ بیددونوں گواہ میرے لئے کا فی ہیں۔ چنا نچہ ارشادر مانی ہے۔

﴿ قُلُ كُفَّى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَه ؛ عِلْمُ الْكِتَابِ. ﴾

لینی، یہودیوں سے کہدو پیچئے کہ میرے سیا ہونے اور تمہارے جھوٹا ہونے پراللہ کواہ ہے اوروہ

فخص جس کے پاس تورات کاعلم ہے اور میرے لئے بیدو و کواہ کافی ہیں۔

مغسرین کرام کہتے ہیں کہ ' جس کے پاس تورات کاعلم ہے' سے مرادعبداللہ بن سلام ہیں۔
ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے ان کو قرآن کی حقائیت پر بطور گواہ چیش کیا ہے۔ ﴿وَ شَهِدَ شَاهِدُ مِنْ مَنِيْ بَنِيْ اِسْوَآءِ يُلَ لَى اسرائیل میں سے ایک گواہ نے قرآن کے کلام اللہ ہونے پر گواہی دی۔)
مین میاں بھی شاہدی اسرائیل سے مرادعبداللہ ابن سلام ہیں۔

جانِ دوعالم علی نے بار ہاان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ علی کے بیر کہ ایک پیالہ چیش کیا گیا، جس میں کھانے کی کوئی چیز تھی۔ رسول اللہ علی کے خدمت میں ایک پیالہ چیش کیا گیا، جس میں کھانے کی کوئی چیز تھی۔ رسول اللہ نے تھوڑ اسا کھا کر باتی جھوڑ دیا اور فر مایا۔

" ابھی ایک جنتی مخص آ کراس کو کھائے گا۔"

حضرت سعد کہتے ہیں، میں خوش ہو اکہ میز ابھائی عمیر اس بشارت کاحق دار قرار پائے گا، کیونکہ میں جب محرسے روانہ ہو اتھا، وہ وضو کرر ہاتھا اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کے لئے تیار ہو رہاتھا، گراس کی بجائے عبداللہ این سلام آئے اور رسول اللہ نے وہ پیالہ ان کوعطافر مادیا۔

رسیدہ بود بلائے.....

عبدالله بن سلام کے علاوہ یہود بول میں سے کسی نمایاں شخصیت کا ایمان لانا صحیح روایات سے ثابت نہیں۔۔۔ اور یہود کی فطرت کو دیکھتے ہوئے یہ بات تعب خیز بھی نہیں۔ جن لوگوں نے اپنی ہی توم (بنی اسرائیل) کے متعددا نبیا قبل کرڈ الے ہوں ،ان سے یہ تو قع ہی کب کی جاسکتی ہے ،کہوہ ایک عربی نبی پرایمان لاتے اور اس کی اطاعت اختیار کرتے۔

یہ بردل لوگ اگر چیکھل کرسا منے ہیں آتے تھے؛ تا ہم سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کوزج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔

ایک یہودی تھا شاس ابن قیس۔اس کوانسار کا اتحاد وا تھا آ کی کھی ہما تا تھا اور ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا۔انسار کے دو بردے قبیلے تھے۔۔۔ اوس اور خزرج۔اسلام لانے سے پہلے ان میں شدید عداوت تھی اور دونوں میں جگب بعاث جیسی مہلک ترین لڑائی ہو چکی تھی گر جانِ دو عالم علیہ کے تعلیم و تزکیہ نے ان کی نفرتوں کو محبتوں سے اور عداوتوں کو دوستیوں سے بدل دیا تھا۔

ایک دن شاس نے اوس وخزرج کے مختلف افراد کو ایک جگہ بیٹے کر باہم بات چیت کرتے دیکھا تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ گیا ، کہنے لگا ---'' اگر انصار کے اتفاق کا یہی حال رہا تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی۔''

اس ونت ایک یہودی کو تیار کیا اور کہا کہتم بھی جا کرانصار میں بیٹے جا وَاور دُورانِ گفتگوکسی طرح جنگ بُعاث کا تذکرہ نکال لو۔ پھراس جنگ میں دونوں طرف کے مثاعروں

ساری عمر دعظ و بہلنے اور وین کی خدمت میں صرف کر کے ۱۳۳ ھے کو خالق حقیق ہے جالے۔ (مستدر ک، اصابد، لاکر عبدالله ابن سلام)

نے ایک دوسرے کی جو ہجو کی تھی اور برائیاں بیان کی تھیں ،ان کو بیان کرو---امید ہے کہ ماضی کی یا دان کے جذبات کو بھڑ کا دے گی اور آپس میں کڑ پڑیں گئے۔

اور یہی ہؤا--- جونہی اس فتنہ پر دازنے جنگ بُعاث میں کہے گئے اشعار پڑھنا شروع کئے ،اوس وخزرج ایک دوسرے پر برتری جنانے لگے۔ پھر بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ دونوں فریق چنج چنج کراپنے مددگاروں کو بلانے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں دونوں قبیلے سلح ہوکرمقا بلے کے لئے صف آراہو گئے۔

جانِ دو عالم علی علی اس صورت حال کا پیته جلاتو چندمها جرین کوساتھ لے کرفورا اس جگہ پہنچے، جہاں اوس وخزرج میں لڑائی حچٹراہی جا ہتی تھی اور فر مایا۔

اللہ جانے ان الفاظ میں کیا تا ٹیرتھی کہ یہ تنبیبہ سنتے ہی انصار کی آ تکھیں اشکبار ہوگئیں اوروہ لوگ جو چند لمحے پہلے ایک دوسرے پر بل پڑنے کے لئے تیار کھڑے تھے، اب روتے ہوئے باہم معانقے کرنے لگے۔(۱)

یوں شاس کی سازش نا کام ہوگئی اور انصار میں پھر سے محبت کی تجدید ہوگئی۔

ابُن ابَیّ

مدیند منورہ میں جس شخص کے ہاتھوں جانِ دو عالم علیہ کو حد سے زیادہ و کھ اور تکلیف اٹھانی پڑی،اس کا تام عبداللہ ابن البی تھا --- منافقوں کا سردار، سامنے جی صدقے کم نے والا اور پس پشت انتہائی دلآ زار با تیں کرنے والا ،حیلوں بہانوں کا ماہر، دروغ گو،

<sup>(</sup>۱)سیرت حلبیه ج۲، ص ۱۱۵.

چرب زبان اورجھوٹی فتمیں اٹھانے میں ہے باک۔

جانِ دو عالم علیہ کے ساتھ اس کی غیر معمولی عداوت کا سبب میتھا کہ آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اہل مدینہ اس کو اپنا بادشاہ بنا ناچا ہے تھے۔ تاج وغیرہ بن چکا تھا اور رسم تاج پوشی کی تیاری ہورہی تھی کہ اچا تک آپ کی آمہ سے میسارا پروگرام درہم برہم ہوگیا اور سر پرتاج سجانے کی آرزوابن الی کے دل ہی جس گھٹ کررہ گئی ، کیونکہ لوگوں نے عملاً اس بے تاج بادشاہ کو اپنا تا جدار مان لیا تھا جس کے تعلین کا نقشہ تا جوں کی زینت بنا اور شاہوں نے بھیداحترام اس کوایٹے سروں پر رکھا۔

تاج وتخت ہے محرومی کا صدمہ آخرتک ابن ابی کے دل میں کا نے کی طرح کھنگتا رہا اوراس کو جانِ ووعالم علی ہے کہ عداوت پراکسا تارہا۔ پہلے پہل تو وہ علانے مخالفت کیا کرتا تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ جب آپ مسلمانوں، یہودیوں اور مشرکوں کے ایک مخلوط اجتماع میں وعوت حق دینے کے لئے تشریف لے گئے تو ابن ابی نے آپ کی گفتگوی کرنہایت گتا خانہ انداز میں کہا کہ ہمیں تہباری باتوں سے کوئی دلچہی نہیں ہے۔ جو پچھ بیان کرتے ہو، اگر حق ہجی ہو، ترجی ہماری مجلوں میں آگر جمیں نہ ستایا کروہ تم جاکرا ہے گھر میں بیٹھو، اگر وہاں کوئی تم سے ملئے آئے تو اس کے سامنے بے شک بیان کرتے رہو۔

حضرت عبدالله ابن رواحه (۱) بھی اس محفل میں موجود ہتے۔ انہوں نے ابن افی کی یاوہ گوئی سن کر کہا ۔۔۔ ' دنہیں یارسول اللہ! آپ ضرور جماری محفلوں میں تشریف لایا کریں اور جمیں نصیحت کیا کریں جمیں تو آپ کی ہاتیں بہت اچھی گلتی ہیں۔''

اس پر وہاں موجود لوگوں میں ہنگامہ برپا ہوگیا۔ بردی مشکل سے جانِ دوعالم علیہ اسے تھا م علیہ سے تام میں ہنگامہ برپا ہوگیا۔ بردی مشکل سے جانِ دوعالم علیہ کے تمام فریقوں کو خصند اکیا۔ واپس آ کرآپ نے حصرت سعد ابن معافہ سے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت سعد نے کہا ۔۔۔' یارسول اللہ! ابن ابی سے درگز رفر ما دیجئے ، کیونکہ ہم لوگ اس کو ما دشاہ بنانے کی تیاریاں کررہے تھے۔ آپ کی تشریف آ وری کی وجہ سے وہ اس اعز از

<sup>(</sup>۱) ان کے مالات سیدالوری، جام کاس کرر میکے ہیں۔

ہے محروم رہ گیا ہے ، اس لئے ایس باتیں کر کے اپنے دل کی بھڑ اس نکالتا ہے۔' جانِ دوعالم عليك توجمه رحمت تنظيمات وقت معاف فرماديا - (١) اسى طرح ايك اورمرتبه جانِ دو عالم علي السيخ البيخ دراز گوش پرسوار جوكر ابن الي كو دعوتِ اسلام دینے گئے۔ آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام مجمی تھے۔ ابن ابی کے پاس پہنچے تو

اس نے نہایت تحقیر آمیز کہے میں کہا --- ''اِلَیْکَ عَنِیْ .......' (مجھے ہے برے ہو،

تہمارے گدھے کی بد ہوسے میراد ماغ پھٹا جارہا ہے۔)

ا كي عاشق رسول انصارى نے جواب ديا "و الله كيحمَارُ رَسُولِ اللهِ اَطْيَبُ رِيْحًا مِّنْكَ. " (خدا كَ قَتْم إرسول الله كأكدها تجھے سے زیادہ خوشبودار ہے۔ )

اس موقع پربھی ابن أبی کے حامیوں اور جان دوعالم علیہ کے صحابیوں میں جھگڑا ہوگیااور ہاتھا یائی تک نوبت پینجی۔

غرضيكه ابن أفي ابتداء مين كل كرجان دوعالم عليه كالخالفت كياكرتا تفاء كمرجب اسلام کثرت سے پھیل گیا تو تھلی وشمنی برقر ارر کھنے کی جرائت نہ کرسکا،اس لئے بظاہرمسلمان بن گیااوراسلام کی آ ڑ میں اہل اسلام کی جڑیں کا نینے کی کوششوں میں لگ گیا۔

مَنُ يُعْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ `

عجیب بات ہے کہ ابن الی کا بیٹا یکا سچا مومن تھا اور باپ کے کرتو توں سے متنفرو بیزارتھا شانِ رسالت میں باپ کی گنتا خیوں پر اس کا خون کھول اٹھتا اور وہ پچھ کر گزرنے کے لئے بے تاب ہوجاتا۔

ا یک بار ابن ابی نے ایک گنتا خانہ جملہ کہا۔ بیٹے کو پیۃ چلا تو اسی وقت جانِ دو عالم عليه كي خدمت ميں حاضر ہؤ ااور عرض كى --- '' يارسول الله! اگر ا جازت ہوتو ميں اینے باپ کاسرکاٹ کرہ پ کے قدموں میں ڈال دوں۔"

الله الله!! رحمة للعالمين كى شان رحيمي وكريمي كصدق كرآب فرمايا---

(۱)سیرت حلبیه ج۲، ص ۹۹.

"لا، لكِن بَرِّابَاك. " (تبين، وهتمهاراباب ہے۔ اس كے ساتھا جھاسلوك كياكرو) (١) ہے کوئی انتہا اس راُفت وشفقت کی ---! جس شخص کی گستا خیاں اس کے حقیقی بیٹے کے لئے نا قابل برداشت تھیں، جان دوعالم علیہ نہ نہرف بیکران کوخندہ بیٹانی سے برداشت كرتے ہيں؛ بلكہ اس كے بيٹے كو باپ ہے اچھا برتا ؤكرنے كى تلقين فرماتے ہيں!!(١) سلام اس پر کہ جس نے گالیاں من کردعا تیں دیں

تحویل قبله(۳)

٢ ه ميں تحويل قبله ( قبله کی تبدیلی ) کاوه فرمانِ دلنواز نازل ہؤاجس ہے ثابت ہؤا کمہ خدا کی رضا جاہتے ہیں دو عالم خدا جاہتا ہے رضائے محم علیہ جانِ دوعالم عليك جب مدينه طيبه تشريف لائة تويبال ابل اسلام كےعلاوہ تين

(۱)سیرت حلبیه ج۲، ص ۲۸.

(۲) ابن أبی مرتے دم تک جانِ دو عالم علیہ کی وشنی پر کمربستہ رہا۔ اس ظالم نے آپ کو معاذ الله، أذَلَ (نہایت ذلیل انسان) تک کہا۔ (تغصیل اینے موقع پرآئے گی۔) اس کے باوجود جب بير مركميا تورحمب عالم بنفس تغيس اس كى نماز جنازه كے لئے تشريف لے محتے۔حضرت عمر عليہ نے عرض ی ---' ایار سول الله! بیتو منافق تھا اور منافقین کے بارے میں ارشادِ ریانی ہے کہ ان سمے لئے اگر آپ سترمر تنه بمى بخشش ماتليس ، تب بمى الله تعالى ان كونبيس بخشے كا۔

جان و وعالم علي خي نفر ما يا --- " مين ستر بار سے زيادہ مغفرت طلب كرلوں گا- " بيرة جيهدآپ نے مخص اس لئے اختيار فرمائي تھي كه شايداس طرح اس بد بخت كى معافى كى كوئى صورت لکل آئے تکراللہ تعالی اٹنے بڑے گتاخ کومعاف کرنے پر کسی طرح آمادہ نہ ہؤا۔ای وفت آیت ارًى۔﴿ وَلاَ تُصَلَّ عَلَى اَحَدٍ مِّنهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَكَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. ﴾ (ان منافقول بيل سے ا کرکوئی مرجائے تو آپ نداس کی نماز جناز و پڑھیں ، نداس کی قبرکے پاس کھڑے ہوں۔ ) (٣) واضح رہے کہ تھویل قبلہ کا تھم چند غزوات کے بعد نازل ہؤا ہے، تمرہم نے تسلسل قائم ر کھنے کے لئے ان غزوات کوغزو کا بدر کے ساتھ و کر کیا ہے اور تحویل قبلہ کا واقعہ پہلے بیان کرویا ہے۔

فتم کے لوگ آباد ہے۔ یہودی ،عیسائی اورمشرکین۔عیادت کے وقت مشرکین کعبہ کی طرف منه کیا کرتے تھے اور عیسائی و یہودی بیت المقدس کی طرف۔ جان دو عالم علیہ چونکہ مشرکین کی بنسبت عیسائیوں اور یہود **یوں کوتر بیجے دیا کرتے ہتھے، کیونکہ وہ بہر حال اہل ک**تا ب تے اور انبیاء سے ایک کوندنسبت رکھتے تھے۔ اس بناء پر ابتداء میں آب نے بیت المقدس کو قبله قرار دیا اورمسجد نبوی کی بہلی تغییراس رخ پر کی گئی۔ بیمصلحت بھی ملحوظ خاطر رہی ہوگی کہ اس طرح اہل کتاب کی تالیتِ قلب ہوگی اور وہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ مگراب آ پ كا دل جا بهتا تھا كەكىنبەكوقىلەقرار ديا جائے، كيونكەستىقل طور پراہل اسلام كامركز عقيدت اورمبحود اليه الله كاوى كحربن سكتا تفاجية ب كے جدامجد حضرت ابراجيم الطّيني ني تعمير كيا تفاء ليكن الرآب اذخو دكعبه كى طرف منه كرنے كائكم ديتے تو منافقين كوبيہ كہنے كا موقع مل جاتا كه رسول الثدائجى تك كوئى قبله بى تبين سطے كريائے بيں ۔ بھی ايک طرف رخ كرنے كاتھم ديتے ہ ہیں، بھی دوسری طرف ،قبلہ نہ ہؤ اتماشاہؤ ا۔

منافقین کی اس مکنہ یا وہ کوئی ہے بیخے کے لئے آب جا ہے تھے کہ اس سلسلے میں با قاعدہ وی نازل ہواوراللہ تعالی کی طرف سے کعبہ کو ابدالا باو تک قبلہ قرار دے دیا جائے۔ وی کے انتظار میں آپ بار بار اپنا روئے انور آسان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید جريل الطَّيْدُ الْحَالِي عَبْد كالمحم لے كرنازل مور ہے موں۔ آخر آپ كى د كى تمنا برآئى اور بيد جانفزاوى تازل ہوتى۔

﴿ قَدْنَرِاى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ عِبُلَةً تَرُضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطَّرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ دَكِي قرآن حكيم، سوره ٢، آيت ٣٣١.

(ہم دیکے رہے ہیں (اے حبیب) تمہارے چبرے کا بار بار آسان کی طرف اُلهمنا،اس کئے ہم تمہیں پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی جانب جوتہیں پیند ہے،تو اب اپنا منہ معدرام كي طرف مورور)

اس کے بعد ہمیشہ کے لئے کعبہ مرمہ قبلہ بن میا۔

قارئين كرام اقلدتواى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ ---آلاية مِن بيارومبت كي جودنيا آباد ہے اس کی تھے ترجمانی کے لئے الفاظ ہیں ملتے۔ یوں بھے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ ''اے میرے مجوب! میرے لئے تو دونوں متیں برابر ہیں--- کعبہ ہو کہ بیت

المقدس ممرتهبيں چونکه کعبہ پیند ہے اور مجھے تمہاری خوشنو دی ورضا مطلوب ہے، اس لئے صرف تیری رضا کی خاطر میں نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے۔"

واصح رہے کہ اس آیت کا ابتدائی حصہ --- قَدْنَوای سے تَرْضَاهَا تک---تحض رضائے مصطفیٰ کی اہمیت اجا گر کرنے کے لئے نازل ہؤا ہے۔ورنہ تحویل قبلہ کے تکم كے لئے تو آيت كا آخرى حصہ كافى تفاريخى ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ٥﴾

رى بەبات كەتخوپلى قېلەكاھىم كىس مىجىدىيى نازل بۇ اتھا---مىجدىنى سلمەمىي يا مسجد نبوی میں؟ وی کا نزول کس حالت میں ہؤ اتھا---نماز کے دوران یا نماز ہے ہملے؟ تحکم تحویل کے بعد جو پہلی نماز پڑھی گئی وہ کون سی تھی۔۔۔ ظہر کی یانسی اور وفت کی؟ تواس سلیلے میں روایات کے اندرخاصا اختلاف یا یا جاتا ہے۔اردوزبان کے بیشتر سیرت نگاروں نے اس روایت برانحصار کیا ہے جس کو ابن سعدنے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ واقدى نے تواس کو خصر ابیان کیا تھا مرکھے اور را دیوں نے اس میں مزید تنصیلات کا اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے بیرواقعہ بہت دلچسپ اور مزیدار ہو گیا ہے۔

واقعداس طرح بيان كيامميا ہے كدا يك روز جان دوعالم علي حضرت بشربن البراء بن معرور کی والدہ ہے ملاقات کے لئے ان کے کھرمحکہ بن سلمہ میں تشریف لے مجے تو بشر کی والده نے دو پہرکے کھانے کا اہتمام کر دیا۔ای اثناء میں نمازظہر کا وقت ہوگیا، چنانچہ جان دوعالم علی کے تبیلہ بن سلمہ کی مسجد میں حب معمول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ظہر پڑھانی شروع کی۔ جب دور کعتیں پڑھا بچکے تو جبرئیل امین حاضر ہوئے اوراشارہ کیا کہ کعبشریف کی طرف منه پھیرکر بقیدنما زممل کریں۔ تھم الہی ملتے بی آب نے نماز کی حالت میں اپنارخ کعبہ کی طرف پھیرلیا اور آپ کی اقتداء میں تمام نمازیوں نے بھی بلاتال اپنے منہ بیت المقدی سے چیر کرکعبر شریف کی طرف کر لئے۔ چونکہ مدین طبیبہ سے بیت المقدی شال کی جانب ہے اور کعبہ شریف اس کے بالمقابل جنوب کی طرف ہے، اس لئے اس کی تبدیلی کا بتیجہ بیہ ہؤا کہ پیچیے جہال مستورات نماز ادا کررہی تھیں ، وہاں مرد آ کر کھڑے ہو مکئے اور ان کی جکه مستورات آ کر کھڑی ہو تئیں۔اس دفت بیآ یات نازل ہو ئیں ﴿ قَلْنُولِ مَنْ فَلُبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ مَ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبُلَةً تَرُضَاهَا مِ

فَوَلِّ وَجُهَکَ شَطُّرَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ الْمَامِدِ اللَّهِ الْحَوَامِ الْمَامِدِ اللَّهِ الْمَامِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

اس کئے بیم میر معجد بھتین کے نام سے مشہور ہوئی۔

[طبقات ابن سعد، جا جتم نانی بس ۴٬۳۱۰ ورسیرت حلبیه، ۲۶، س ۱۳۵، سے ماخوذ]
اس روایت سے تین با تیں معلوم ہوتی ہیں۔ایک بیر کہ بیرواقعہ مسجد بن سلمہ میں بیش
آیا تھا، دوسری بیر کہ وحی کا نزول نماز کے دوران ہؤ اتھا ادر تیسری بیر کہ وہ نماز ظہر کی تھی۔ لیکن صبح بخاری میں حضرت برا عابن عازب سے اس سلسلے میں جو چا رروایتیں منقول ہیں، یعنی

(١) --- ج ١، كما ب الا يمان ، باب الصلوة من الا يمان ، ص ١٠

(٢)--- ج ا، كماب الصلوة ، باب التوجه توالقبلة ، ص ٥٤

(٣)--- ج٢، كمّاب النفسير، باب ولكل وجهة ، ص ٢٣٥

(٧) --- ج٢، كماب اخبار الاحاد، باب ماجاء في اجازة خرالواحد، ص ٢٥٠١

ان روایات میں نہ تو بیہ بتایا گیا ہے کہ بیہ واقعہ کس مسجد میں پیش آیا تھا، نہاں کی کوئی صراحت ہے کہ وگی کا نزول کس حالت میں ہؤاتھا؛ البتہ ص•اوالی روایت کے مطابق تھم تحویل تازل ہونے کے بعد جو پہلی نماز پڑھی گئی تھی وہ ظہر کی نہیں؛ بلکہ عصر کی تھی ۔۔۔ وَاوَّلُ صَلُوٰةً صَلَّافَةُ الْعَصُر.

اس تعارض کوبعض محدثین نے اس طرح دور کیا ہے کہ 'اُوَّلُ صَلوٰ ہُو ' ہیں صَلاٰ ق سے مراد صَلاٰ ق کا ملہ ہے، لینی پوری نماز ۔ مطلب یہ کہ وحی کا نزول تو نماز ظہر ہی کے دوران ہؤا تھا ۔۔۔ جیسا کہ ابن سعد کی روایت ہیں ہے۔۔۔ مگر وہ نماز چونکہ آ دھی بیت المقدس کی طرف اور آ دھی کھیہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی اس لئے تھم تحویل کے بعد پہلی پوری نماز جو کعبہ کی سمت اداکی گئی ، وہ نماز عصر تھی۔

یہ ایک اچھی تو جیہ ہے۔۔۔ اگر میشلیم کرلیا جائے کہ تحویلِ قبلہ کی وحی نماز ظہر کے دوران نازل ہو کی تھی تو جیہ ہے۔ دوران نازل ہو کی تھی ، حالانکہ میہ ہات تھے روایت کے خلاف ہے۔ علامہ ابن کثیر قَدْ نَو می تَقَلَّبَ وَجُهِکَ۔۔۔ اَلاَیة کی تفییر میں سنن نسائی کے علامہ ابن کثیر قَدْ نَو می تَقَلَّبَ وَجُهِکَ۔۔۔ اَلاَیة کی تفییر میں سنن نسائی کے

حوالے سے بیردوایت لائے ہیں:-

حفرت ابو صعیدا بن المعَلَّى بیان کرتے ہیں کہم رسول اللہ عَلَیْ کے ذمانے میں ہرروز مجد (نبوی) میں جایا کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک ون حب معمول ہم مجد کے پاس سے گذرتے ہوئے اندر گئو ہم نے دیکھا کہرسول اللہ عَلِیْ منبر پرتشریف فرما ہیں۔ میں نے کہا کہ آج ضرور کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ جب ہم وہاں بیٹھ گئو رسول اللہ عَلِیْ فی نیس نے کہا کہ آج شرور کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ جب ہم وہاں بیٹھ گئو رسول اللہ عَلِیْ نیس نے کہا ۔۔ "آؤ! ہم دو رکعت پڑھ لیس، پہلے اس سے کہ رسول میں نے اپنے ساتھی سے کہا۔۔ "آؤ! ہم دو رکعت پڑھ لیس، پہلے اس سے کہ رسول اللہ عَلِیْ منبر سے اُرّیں۔ اس طرح ہم وہ پہلے انسان ہوں گے جنہوں نے (اس آیت کے زول کے بعد) کعب کی طرف منہ کرکے نماز پڑھی۔"

چنانچہ ہم نے اوٹ میں ہوکر دو رکعتیں پڑھ لیں۔ پھر رسول اللہ علیہ منبر سے
پنچ تشریف لائے اور لوگوں کو نماز ظہر پڑھائی۔ [تفییرابن کثیر، جا، ص۱۹۳، السنن الکمرٰ ی
للنمائی، کتاب النفیر، باب قولہ تعالی، قَدُنوئی تَفَلُّبَ وَ جُهِکَ، ج ۱، ص ۱۹۳
سبحان اللہ اللہ کی بلاتا خیر تمیل کرنے میں سبقت لے جانے کی کیسی دلچیپ
اور معصومانہ خوا ہش تھی ان دونوں دوستوں کی، جسے انہوں نے فوڑ ایورا بھی کرلیا۔۔۔!!

رضى الله تعالى عنهما

سنن نیائی کی اس روایت اور ابن سعد والی روایت میں صرف ایک چیز مشترک ہے کہ دونوں میں نماز ظہر کا ذکر ہے ، اس کے علاوہ تمام چیزیں مختلف ہیں ، کیونکہ اس روایت کے مطابق بیدوا قدم سجد نبوی کا ہے ، نہ کہ سجد بن سلمہ کا ، کیونکہ منبر صرف مسجد نبوی میں تھا۔ اس میں یہ بھی واضح طور پر نہ کور ہے کہ وی کا نزول نماز کے دوران نہیں ہؤ اتھا؛ بلکہ اس سے خاصا پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ منبر پر بیٹھ کر بیآیات حاضرین کوسنائیں ، پھر اتنی دیر یک منبر پر جلوہ افر دزرہے کہ ابوسعیڈاوران کا دوست دور کھتیں پڑھ کر فارغ ہو گئے ، تب آپ منبرے اُمر کا درنماز پڑھائی۔

بہ صورت حال عقل و نقل کے عین مطابق ہے کیونکہ تحویل قبلہ کے عظم کا جان دوعالم علیہ کئی دن ہے انتظار فرمارہ ہے تھے اور باربارا پی نگا ہیں آسان کی طرف اُٹھارہے تھے، پھرالیسی کیا ایمرجنسی پیش آسٹی تھی کہ عین حالید ٹماز میں وحی اتارنی پڑگئی ۔۔۔؟! یوں

بھی اس ایک موقعہ کے علاوہ میرے علم میں کوئی ایسی وحی نہیں ہے جوعین حالتِ نماز میں اُتری ہو۔۔۔اور ایبا ہونا، ہے بھی خاصا بعید از امکان۔ کیونکہ نزول وحی کے وفت آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ عمومی حالت سے یکسرمختلف ہوتی تھی جس کی وجہ سے پاس بیٹھنے والے فوز امحسوس کر لیتے تھے کہ اس دفت آپ پر دحی نازل ہور ہی ہے۔اس دوران آپ د نیاوی اور مادی عالم سے ایک گوند منقطع ہوجاتے تھے اور عالم قدس کے ساتھ ہمہ تن مربوط ہوجاتے تھے۔ظاہر ہے نماز باجماعت کے اندرالی کیفیت کا طاری ہوجانا بعیداز قہم ہے۔ اگر ابیا بھی ہؤا ہوتا تو صحابہ کرام ضرور بیان کرتے کہ فلاں وقت اور فلاں مقام پرعین نماز کے اندر آپ پرومی کا نزول شروع ہو گیا تھا اور نماز کے بعد آپ نے بیان فر مایا تھا کہ د درانِ نماز مجھ پریہ وی تازل ہوئی ہے۔اہلِ علم جانتے ہیں کہابیا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے، تو پھر صرف تحویل قبلہ کے لئے سے تصیص کیوں---؟

اگر نماز کے اندر وی کا نزول سلیم بھی کرلیا جائے تو اگلا مرحلہ اس سے زیادہ نا قابلِ فہم ہے۔ کیونکہ مدیند منورہ سے بیت المقدس شال کی جانب ہے اور کعبہ جنوب کی طرف\_اب ذرانصور سيجئے كه جان دوعالم عليك شال كى طرف منه كئے نماز پڑھار ہے ہیں اور آپ کے پیچھے جاریا چھٹیں مردوں کی اور تین جار تھیں عورتوں کی کھڑی ہیں۔ دستور کے مطابق ایک دو مفیں بچوں کی بھی ہوں گی۔اب اس حالت میں اگر تحویل قبلہ کا تھم نازل موجائة توكيا موكا؟

اس کے بعد میں جو پچھ لکھنے جارہا ہوں وہ محض عقلی احتمالات اور امکانی تصورات ہیں اور جھے اس بات ہے بہت ڈرلگتا ہے کہ جان دوعالم علیات کی طرف کوئی ایسا احمال منسوب ہوجائے جوآپ کے شایانِ شان نہوء اس لئے ادبّا اوراحر امّا آپ کا ذکر فی الحال موقوف کرتے ہوئے فرض کر بیجئے کہ کوئی اور امام مردوں ،عورتوں اور بچوں کی آٹھ دس صفول کونماز پڑھار ہا ہواورسب کونماز کے اندرشال سے جنوب کی طرف منہ کرنا پڑجائے تو وہ کیا کریں تھے؟

کیاا مام اور مقتدی اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہتے ہوئے جنوب کی طرف منہ کر لیں سے یا کوئی اور طریقتہ اختیار کریں سے؟ پہلی صورت توممکن نہیں ہے کیونکہ اس طرح امام

يجهيم بوجائے گااورمقندي آ مے۔ يقيمًا بيا يك ألني اورانو كلى امامت ہوگی ---!

بصورت ویگرا مام کوشال سے جنوب کی سمت جانا پڑے گا، تو کیا وہ صفوں کو درمیان سے چیرتا ہؤا دوسری طرف جائے گایا پہلی صف کے آگے سے گھوم کر صفوں کے کنارے کنارے کارے جانا ہؤا اعورتوں کی آخری صف سے بھی پیچھے جاکر کھڑا ہوگا --- ؟ بہر حال امام تو جوطریقہ مناسب سمجھے گا اختیار کرلے گا گرالی حالت بیس مقتلہ یوں کو کسے پیتہ چلے گا کہ امام بیسارے کا منماز کے اندر کرر ہاہے؟ خصوصا اس صورت بیس ، جب ان کو معلوم ہی شہو کہ امام کدھر جانا چا ہتا ہے اور کیوں جانا چا ہتا ہے --! وہ تو یہی سمجھیں کے کہ امام نے کی وجہ سے نماز تو ڑ دی ہے اور اب کسی نہ کسی طرح معجد سے باہر نگلنے کی کوشش کر دہا ہے ۔ ٹا ہر ہے کہ ایس صورت میں وہ بھی اپنی افتد او ختم کر دیں گے اور نماز تو ڑ کر چیرت سے امام کی کرنات وسکنات کود کیھنے گئیں گے۔

اگر بالفرض مقتدی کسی نا قابلِ یقین طریقے سے آخر تک اقتداء برقرار رکھنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ مردعور توں کی جگہ جائیں اورعور تیں مردوں کی جگہ۔ درمیان میں بچوں کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈ جسٹ کرنا پڑے گا ---اور مزے کی بات ہے کہ بیساری بلچل اور چلت بھرت نماز کے اندر ہور ہی ہوگی ۔ سبحان اللہ! نماز نہ ہوئی پُتلی تماشا ہوگیا۔--!!

(الغرص بيتم ما مكانى اخالات مضحكه خيز بين اوراس قابل نبيس بين كه جان دوعالم عليقة اور صحاب كرام كل طرف ان كى نبعت كانقوركيا جائے -اس لئے ہمارے خيال بين سيح منظروبى ہے جونسائى كى روايت بين بيان كيا كيا ہے -اس كے مطابق وحى كانزول نماز ہے كافى پہلے ہو چكا ہوگا - اس كے بعد جان ووعالم عليقة نے منبر پرجلوه افروز ہوكران آيات كى طاوت فر مائى ہوگى اور لوگوں كواس اہم تهم كى توضيح وتفصيل بتائى ہوگى ، پرمعمول آيات كى طاوت فر مائى ہوگى اور لوگوں كواس اہم تهم كى توضيح وتفصيل بتائى ہوگى ، پرمعمول مابق كے برعس بالكل مخالف سمت بين نماز پر حانے كے لئے كھر ہوئے ہوں كے اور مابق كے بوت ہوں كے اور آئے ہوئى نماز اداكى ہوگى -

یں بن مقلی وجوہ کے علاوہ محد ٹانہ نقطہ نظر ہے بھی نسائی کی روایت ہی قابل ترجیح ہے کیونکہ جافظ ابوعبدالرخمن احد ابن شعیب النسائی عظیم الثان محدث ومحقق ہیں اور ان کی سنن کہای کی تلخیص جوسنن النسائی کے نام سے معروف ہے، صحاح ستہ یعنی عدیث کی چوہ سی کتابوں میں شامل ہے؛ جبکہ محمد ابن سعد نہ خود امام نسائی کے ہم مرتبہ ہیں، نہ ان کی کتاب طبقات کہا کی کو وہ حیثیت ہے جوسنن نسائی کی ہے۔ پھر ابن سعد نے بشر کی والدہ والا واقعہ دینا کی وہ حیثیت ہے جوسنن نسائی کی ہے۔ پھر ابن سعد نے بشر کی والدہ والا واقعہ دینا کہا جاتا ہے) کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اہلِ علم جانتے ہیں کہ صیغه مجبول سے بیان کردہ تعلیقات مردود ہوتی ہیں۔

علاوہ ازیں طبقات این سعد ہی میں ایک اور بے سندتعلی پائی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ واقعہ جانِ ووعالم علی کی اپنی مبحد ، یعنی مبحد نبوی کا ہے ---و یُقَالُ صَلّی دَسُولُ اللهِ عَلَیْ وَعَالَم عَلَیْ مِنَ الطَّهُو فِی مَسْجِدِه بِالْمُسْلِمِیْنَ --الح صَلّی دَسُولُ اللهِ عَلَیْ مَسْجِدِه بِالْمُسْلِمِیْنَ --الح صَلّی دَسُولُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ مَسْجِدِه بِالْمُسْلِمِیْنَ --الح مَسْجِدِه بِالْمُسْلِمِیْنَ --الح

يره ما كيس---الخ)

الیی متضا داور متعارض تعلیقات پر بھلائس طرح اعتبار کیا جاسکتا ہے۔۔۔!

اس لئے ہمارے خیال میں صحیح بات وہی ہے اور اتنی ہی ہے جننی کہ نسائی کی روایت میں نہ کور ہے۔ اس کے علاوہ جانِ دوعالم علیظیے کا حضرت بشر گی والدہ سے ملاقات کے لئے جانا اور مسجد بنی سلمہ میں نماز پڑھانا اور عین نماز کے اندر وقی کا اُتر نا اور جانِ دوعالم علیظیے کا چل کر دوسری طرف جانا اور مردوں کا عورتوں کی جگہ اور عورتوں کا مردوں کی جگہ نشل ہونا، چند بجو بہ پہندراویوں کا تیار کردہ فسانۂ بجائب ہے جو نہ عقل درست ہے، نہ ہی نقل قابل قبول ہے۔

قارئین کرام! مندرجہ بالا دلائل سے بیجی بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ بخاری کی صلاۃ العصر والی روایت کی جوتو جیہ بعض محدثین نے بیان کی ہے، وہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیا داس پر ہے کہ اس سے پہلے جوظہر کی نماز پڑھی گئی تھی، وہ آ دھی بیت المقدس اور آ دھی کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی۔ حالانکہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے پیش بیش بین آیا تھا؛ بلکہ حکم تحویل نماز سے پہلے نازل ہو چکا تھا اور وہ نماز پوری کی پوری کعبہ کی جانب رخ کر کے اواکی تھی۔ اندریں صورت کہا جا سکتا ہے کہ صلوۃ العصر میں بانب رخ کر کے اواکی کیول چوک ہے اور سے حصلوۃ المظھر ہے۔ یعن حکم تحویل کے بعد سب سے پہلی نماز جو آ پ نے اوافر مائی، وہ ظہر کی تھی۔ ایکن اس میں یہ البحن ہے کہ بعد سب سے پہلی نماز جو آ پ نے اوافر مائی، وہ ظہر کی تھی۔ لیکن اس میں یہ البحن ہے کہ بعد سب سے پہلی نماز جو آ پ نے اوافر مائی، وہ ظہر کی تھی۔ لیکن اس میں یہ البحن ہے کہ

صلوة العصوبي امام بخارى منفردنبيس بين؛ بلكه ترندى كى روايت مين بهى صلوة العصر بى ندويت مين بهى صلوة العصر بى ندكور مير [ترندى، ج٢] العصر بى ندكور مير [ترندى، ج٢] العصر بى ندكور مير [ترندى، ج٢]

اگر کشرت روایات کی بنا پر صلوة العصر کوتریج دی جائے تو پھریہ کہنا پڑے گا کہ سنن نسائی میں جونماز ظہر کا ذکر ہے، وہ کسی راوی کا اشتباہ یا تسابل ہے اور منبر ہے اُتر کر جان دوعالم علیہ نے جونماز پڑھائی تھی ، وہ در حقیقت ظہر کی نہیں ؛ بلکہ عصر کی تھی۔

بہرحال نمازظہر کی ہویا عصر کی ،حکم تحویل اس نے پہلے نازل ہو چکا تھا اور وہ یوری نماز کعبہ کے رخ پر پڑھی گئی تھی۔

اس کے بعد ایک عجیب ایمان افروز واقعہ پیش آیا جو بخاری کی اس من اوالی روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ فیاز پڑھا چکے تو

فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنُ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى آهُلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ راكِعُون،

فَقَالَ: اَشُهَدُ بِاللهِ لَقَدُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَلْكُلُهُ قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمُ قِبَلَ الْبَيْت.

(جن لوگول نے آپ کے ساتھ نمازعصر پڑھی تھی ،ان میں سے ایک آ دمی ہا ہر انکلا اور ایک مسجد والوں کے پاس سے گذرا جو (بیت المقدی کی طرف منہ کئے ہوئے) حالت رکوع میں شخے، یہ در کیچ کراس آ دمی نے ہا واز بلند کہا ۔۔۔'' میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے (ابھی ابھی) رسول اللہ کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔'' یہ من کروہ جس حالت میں شخے، اسی میں گھوم کررو بکعیہ ہو گئے۔)

الکنگااس مخدوم و مطاع کو ایسے اطاعت و ابناع کرنے والے پیروکار نصیب موئے ہوں گے کہ رکوع سے فارغ ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور جوں ہی کا نول میں یہ آواز پڑی کہ جان دوعالم علیقے نے کمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے، ای وقت حالیہ رکوع میں ہی کیجے کی طرف رخ کرایا۔

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ أَجُمَعِينَ.

واضح رہے کہ بہ چھوٹی ی مجد تھی اور زیادہ ترلوگ چونکہ مجد نبوی میں نماز پڑھتے سے اس لئے اُس مبحد میں گئے چئے چند نمازی ہوں گے۔ اتی مختصری جماعت کے مخالف سمت میں منہ پھیر لینے ہے وہ اُلجمنیں پیدائیں ہوتیں جومردوں ، بچوں اور عور توں کی کثیر تعداد کے رُخ بد لئے ہے چیش آتی ہیں۔

بہرحال یہ لوگ بھی نماز تو عصر کی ہی پڑھ رہے تھے، جیسا کہ بخاری کی دیگر روایات میں صاف مذکور ہے؛ البتہ سے پہتنہیں چلتا کہ مجد کون سی تھی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں۔ مُومَ مُسُجِدُ بَنِی سَلْمَةَ، وَیُعُرَفُ بِمَسْجِدِ الْقِبُلَتَیُن.

[عمدة القارى، ج ا ، ص ٢٨٦]

(وہ مسجد بنی سلمتھی ، جومسجد بلتین کے نام سے مشہور ہے )

اس سے دوبا تیں واضح ہوتی ہیں۔ایک تو یہ کہ تحویلِ قبلہ کا تھم مسجد بن سلمہ ہیں نماز ظہر کے دوران ہرگز نازل نہیں ہو انھا۔اگر ایسا ہو اہوتا تو وہ لوگ عصر کی نماز لازما کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ تحویلِ قبلہ کا تھم ظہر کی نماز کے دوران بن سلمہ ہی مسجد میں نازل ہواور آ دھی نماز ظہر کھیے کے زُنْ پر پڑھی بھی جا چکی ہو گرعصر کے وقت بن سلمہ بھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوجا نمیں ---!!

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ معجد بات میں جان کے بیش پڑا کہ اس میں جان دوسالم علیہ بالکہ خود بن سلمہ نے بیس دوعالم علیہ نے ایک ہی نماز دوقبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی ؛ بلکہ خود بن سلمہ نے بیس کر کہ جان دوعالم علیہ نے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، نماز کے دوران ہی اپنا رُخ کی حکم فرسب کھی بیش آئے تھے مگر سب کھی کی طرف کر لیا تھا۔ اگر چہ ایسے واقعات چندا ور معجدوں میں بھی پیش آئے تھے مگر سب سے پہلا واقعہ چونکہ اس معجد میں ظہور پذیرہ واقعال کے اس کا نام معجد بیش ایس کیا۔

هذا ما تبين لي والحمد لله رب العلمين.

مزیدوضاحت کے لئے استحلے منفع پرنفشہ الاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ نماز کے اندر تبلہ بدل جانے کی صورت میں کیا کیا مسائل پیش آئیں مے۔



# نماز کے اندر قبلہ بدل جانے کی صورت میں اکھاڑ بچھاڑ کا امکانی نقشہ

بنوب

(نیاتله)

وه جگه جہال امام نے پہنچنا ہے

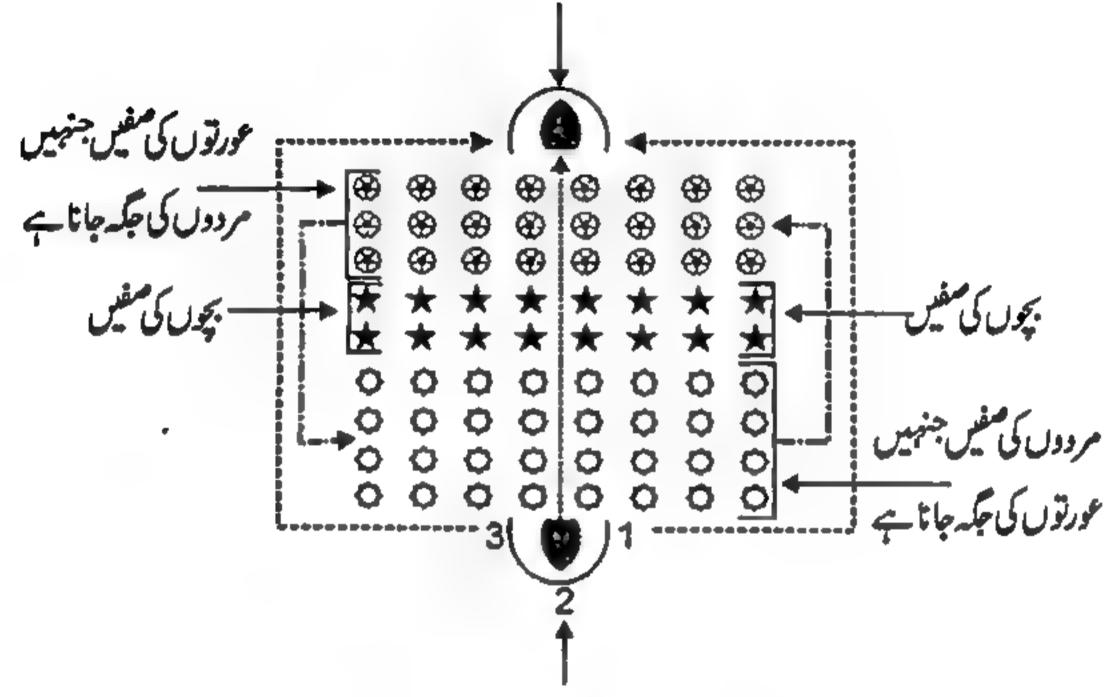

امام کے کھڑے ہونے کی جگداوراس کے دوسری طرف جانے کے مکدراست (پرانا قبلہ)

شال

اس نقشے کے مطابات سب سے زیادہ مشکل عورتوں کو چیش آئے گی کیونکہ اگروہ شال کی طرف رخ رکھتے ہوئے مردوں کی جگہ آئیس گی تواک دوران ،ان کے منہ قبلہ کی طرف نیس رہیں گے کیونکہ قبلہ بدل چکا ہوگا اس صورت میں ان کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ادراگروہ اپنی جگہوں پر چنوب کی طرف ژخ کرنے کے بعد مردوں کی جگہ میں ان کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ادراگروہ اپنی جگہوں پر چنوب کی طرف ژخ کرنے کے بعد مردوں کی جگہ آئیس آلئے یا دی چل کر آٹا پڑے گا اور بیا صامت کل کام ہوگا ؛ خصوصًا جب مردان کی جگہ تقل ہو آئیس گی آؤ انہیں آلئے یا دی چل کر آٹا پڑے گا اور بیا صامت کل کام ہوگا ؛ خصوصًا جب مردان کی جگہ تقل ہو رہوں کے اور بیج میں بچوں کی صفیل ہمی مائل ہوں گی۔۔۔االلہ بی ان مورتوں کے حال پر رخم کرے۔

## إذن جعاد

جانِ دو عالم علی نے مکہ میں قیام کے دوران کفار کے سامنے بیرزریں اصول پیش کیا تھا کہ

کفار کو چاہئے تھا کہ اس فرا خدلانہ پٹی کش کو قبول کرتے ہوئے آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ۔۔۔ خصوصاً جب آپ ہجرت کرکے مکہ مکر مہ سے سینکڑ وں میل دور آ ب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اور آپ کی راہ میں روڑے اٹرائے ؟

مرافسوس! کہ اہل مکہ نے ہجرت کے بعد بھی اپنی روش نہ بدلی اور مدینہ میں بھی آپ کوستانے اور پریشان کرنے کی کوششوں میں گئے رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ابوجہ ل نے ابن ابی کے نام ایک خط لکھا۔ ذرااس خط کے تیورتو دیکھتے۔ لفظ لفظ سے غرور، تفاخراور جان دوعالم علیت کے ساتھ بے پناہ عداوت کے جمجھوکے چھو شتے ہیں۔

جان دوعالم عَلَيْكُمُ اَوَيُتُمُ صَاحِبَنَا، وَإِنَّا نُقُسِمُ بِاللهِلَتُقَاتِلُنَّهُ وَتُخْوِجُنَّهُ اَوُ لَنَّسِيْرَنَّ اِللهِلَتُقَاتِلُنَّهُ وَتُخْوِجُنَّهُ اَوْ لَنَّسَتَبِيْحَ نِسَآءَ كُمُ اَوْ لَنَّ اللهِ لَتَقَاتِلُنَّهُ وَنَسْتَبِيْحَ نِسَآءَ كُمُ اَوْ لَنَسْتَبِيْحَ نِسَآءً كُمُ اَللهُ لَنَّهُمُ وَنَسْتَبِيْحَ نِسَآءً كُمُ اللهُ لَنَّهُم وَنَسْتَبِيْحَ نِسَآءً كُمُ اللهُ لَنَّهُم وَنَسْتَبِيْحَ نِسَآءً كُمُ اللهُ كَامِلَ فَعُلَا اللهُ كَامُ اللهُ كَامَ مَا كَرَكِمَ إِلَى كَتَهِيل اللهُ كَامُ وَرَبُهُم اللهُ كَامُ وَرَبُهُم اللهُ كَامُ وَرَبُهُم اللهُ كَامُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَا مَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلِللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ الللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِل

چونکہ ابن ابی کے اکثر رشتہ دار ایمان لا بچکے تھے، اس لئے آپ کی بات ہا سانی اس کے عظم ابن ابی کی بات ہا سانی اس کے معرفی ابن ابی کی اب سنتا ہی کون تھا، اس کئے وہ مشرکین اس کی مجھ میں آگئی۔ یوں بھی مدینہ میں ابن ابی کی اب سنتا ہی کون تھا، اس کئے وہ مشرکین

(1) ابو داؤد، ج۲، ص ۷۷.

کے اس مطالبے کو بورانہ کرسکا۔

یہ حربہ ناکام ہوگیا تو اہلِ مدینہ کو دہشت زدہ کرنے کے لئے مشرکین کی ٹولیاں مدینہ کے گردونواح پرحملہ آور ہوکرلوٹ مار کرنے گئیں۔ چنانچہ ایک دفعہ کرزین جابر فہری نے مدینہ کی چرا گاہ پرحملہ کر دیا اور جانِ دوعالم علیقی کے مویش لوٹ کر لے گیا۔ مدینہ میں اس واقعہ کی اطلاع پنجی تو آپ نے چند ہوا ہہ کی معیت میں اس کا تعاقب کیا۔ گردیر ہو چکی تھی اور کرزی کرنکل گیا تھا۔

اس زمانے میں ہروفت بیددھڑ کا لگار ہتا تھا کہ کہیں مشرکین ، مدینہ پرچڑ ھائی نہ کر دیں ،اس لئے صحابہ کرام رات ہو کہ دن ، ہروفت سلح رہا کرتے تھے۔

كَانُوُا لَا يَبِينُونَ إِلَّا بِالسَّلَاحِ وَلَا يُصْبِحُونَ إِلَّا فِيهِ. (رات كُوبُمَي بَهِيار بندر باكرت تقاوردن كوبمي)

﴿ أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِمَانَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیْرٌ ﴾ (جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے، ان کی مظلومیت کے پیشِ نظراب ان کو بھی ریمن سے مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے اور اللہ تغالی ان کی نفرت پریقینا قادرہے۔)

اس اجازت کے ساتھ ہی تاریخ اسلام ایک نے دور میں داخل ہوگئی اور مدتوں کے ستا ہو گئے۔ (۱)

(۱) آگے برصنے سے پہلے ایک اصولی ہات کرلی جائے تاکہ سلسلۂ غزوات کو بیجھنے میں آسانی رہے۔

اسلام میں جہاد کی جواہمیت ہے، وہ ہرصاحب علم پرروش اور واضح ہے۔ای جہاد کی بدولت مالی میں جہاد کی حیات طیبہ میں ہی حرب کا بیشتر حصہ زیر تھیں آ سمیا تھا۔ پھر صدیق اکبڑ، حصہ جان دو عالم علاقت کی حیات طیبہ میں ہی حرب کا بیشتر حصہ زیر تھیں آ سمیا تھا۔ پھر صدیق اکبڑ، حصہ جان دو عالم علاقت کی حیات طیبہ میں ہی حرب کا بیشتر حصہ زیر تھیں آ سمیا تھا۔ پھر صدیق اکبڑ، حصہ جان دو عالم علاقت کی حیات طیبہ میں ہی حرب کا بیشتر حصہ زیر تھیں آ سمیا تھا۔ پھر صدیق ا

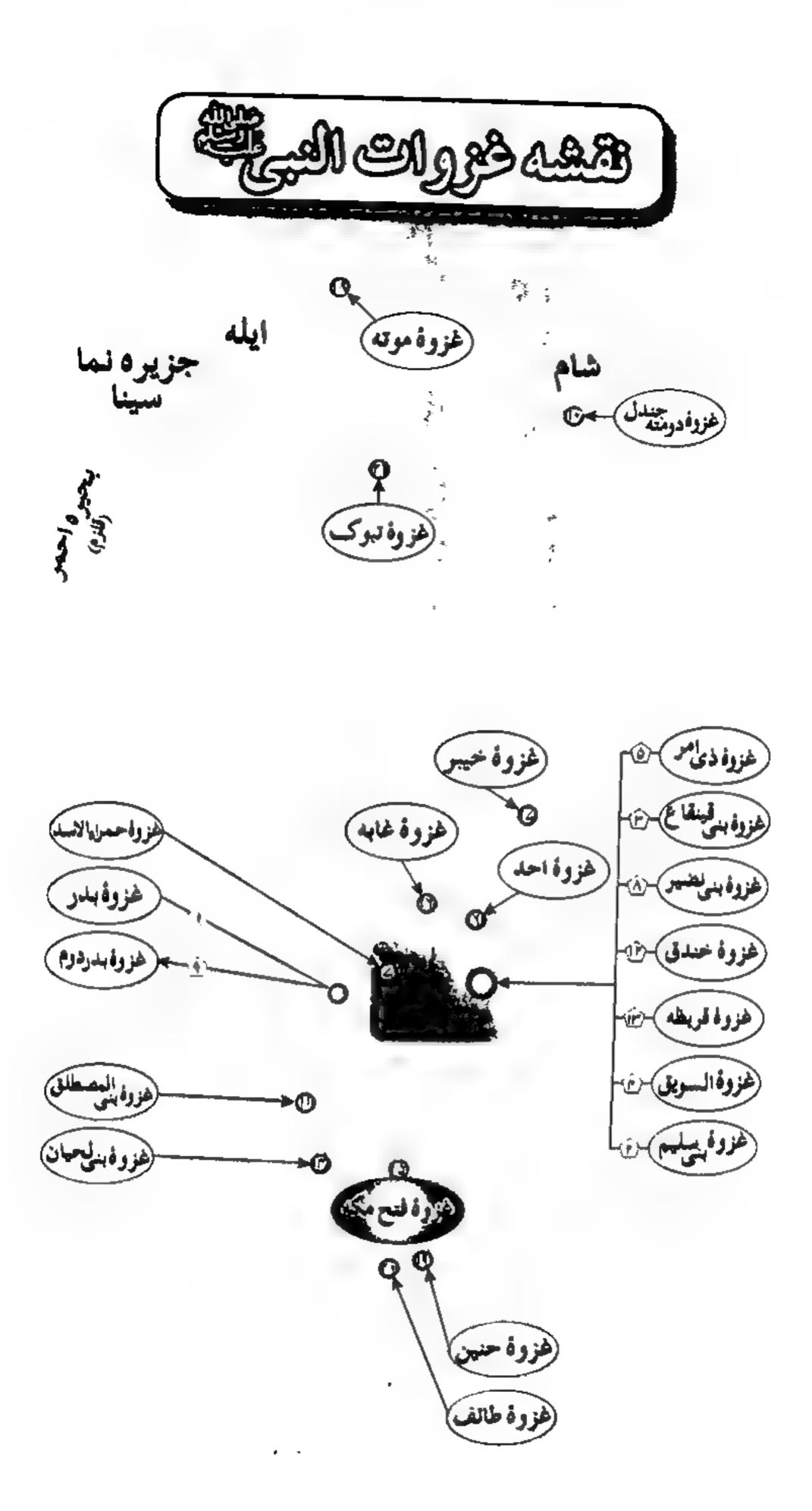

دُکھتی رَلَّ

مشرکین مکہ کی مجموعی طافت کے مقابلے میں اہل مدینہ کی توت نہ ہونے کے برابر تھی ؛ تا ہم اہل مدینہ کے ہاتھ میں مشرکین کی ایک دھتی رگ موجودتھی اور جب بھی مشرکین کہ، اہل مدینہ کوڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ، مدینہ والے اس رگ پر ہاتھ رکھ ویتے

فاروق اعظم اورعمان غن فی فی فی اسلیلے کو اتنا آ کے بڑھایا کہ اس دور کی فتو حات پڑھ کر جیرت ہوتی ہے۔
مجاہدین اسلام'' ہر ملک ملک ما است کہ ملک خدائے ماست' کے جذبے سے سرشار، عرب سے نکلے اور
چھوٹی موٹی ریاستوں کا تو ذکر ہی کیا، روم وایران جیسی بظاہر تا قابل تنجیر طاقتیں ان کے عزم و ہمت کے
آ مے سرگوں ہوگئیں اور''صحرا است کہ دریا است تہد بال ویر ماست' کا منظر آشکارا ہوگیا۔ ہیروں سے
مرصع سونے کے تاج تو ڈو دیئے گئے، بلند و بالاتخت پوندز مین کردیئے گئے اور جہاں تک ہوسکا، خدا ک
زمین پر خدا کا قانون تا فذکر دیا گیا۔ رہی سی کسرنورالدین ذکلی اور صلاح الدین ایو بی نے پوری کر دی
اور آخریں سلطان مجموعی نی نے قطنطنیہ فتح کر کے عیسائیت کے تا ہوت میں آخری کیل محوک دی۔
اور آخریں سلطان مجموعی نی نے قطنطنیہ فتح کر کے عیسائیت کے تا ہوت میں آخری کیل محوک دی۔

یورپ کے مؤرفین نے جب اپنی تاریخ بر پرنظر دوڑائی اوراپ آباء واجداد کی شرمناک فکستوں کے حالات پڑھے تو انہیں ماضی کی اس ذلت سے نکلنے کا سوائے اس کے کوئی طریقہ نظرنہ آیا کہ اپنی مظلومیت کا رونا رویا جائے اور مسلمانوں کوخونخو اراور ظالم توم کی حیثیت سے پیش کیا جائے ۔ چنانچہ انہوں نے مظلومیت کا رونا رویا جائے کا در مسلمانوں کوخونخو اراور ظالم توم کی حیثیت سے پیش کیا جائے ۔ چنانچہ انہوں نے مظلومیت کا رونا رویا جائے کہ جر پڑھنے والے کے رونگئے کھڑے ہوجا کیں۔ انہوں نے خوا میں خون ان کے خوا میں خون اور تہذیب و تدن کا برنقش مٹاتے ہوئے و نیا بحر میں معروف تا خت و تارائ تھے۔

اس بھیا تک تصویر کا اتنا پر دپیکنڈ ہ کیا گیا کہ خود مسلمان اپنے تا بناک ماضی سے مجوب وشرمندہ سے نظر آنے لگے اور اس سے گلوخلاصی کی تدبیریں کرنے لگے۔

اس دور کے اہل قلم محققین بھی اس معاشرے کے افراد ہتے ، اس لئے وہ بھی اس پروپیگنڈ کے سے متاثر ہو گئے اور اس سوچ میں پڑھئے کہ اسلام کے دامن سے جارحیت اور پیش قدمی کا'' داغ'' کس طرح دھویا جائے۔ آخر انہوں نے بیر تدبیر کی کہ تاریخ اسلام کی تمام جنگوں کو گھنج تان کر دفاعی ہے

# چنانچەاى زمانے میں دیمرت سعد بن معاذ طعمرہ کے لئے مکہ مرمہ مے تو امیابن

قرار دینا شروع کر دیاا در بینظر مید پیش کیا که اسلام تو ایک امن پیند ندیمب ہے۔اس کو جنگ وجدل سے کیا سروکار؟ ہاں ، جب مسلمانوں پر جیلے کئے گئے اور ان کو بار بارستایا گیا تو مجبوراً انہیں بھی تکوارا تھا تا پڑی ---اور دو بھی محض اپنے دفاع کے لئے۔

مویا سارا جھڑا اسلامی ریاست کی بقا کا تھا، اگر کسی محدود سے خطہ زمین پر اسلامی سلطنت سلامت رہتی تو بھرد نیا بحر میں خواہ مجھ بھی ہوتار ہتا، مسلمانوں کواس سے کوئی غرض نہ ہوتی ۔وہ اپنی عبادت وریاضت میں گمن رہنے اور اپنی مملکت کی حدود ہے ایک اپنے آھے نہ سرکتے۔ اور مارمشرکیین سارمی اکر فول بھول جاتے۔

قار مین کرام! تصویر کے بیدونوں رخ غلط ہیں۔اسلام نے مجاہدین کے لئے جو ضابطہ اخلاق مقرر کیا ہے،اس کے ہوتے ہوئے کی وحشت و بربریت کا تصور بی نہیں کیا جاسکا۔اگر آپ سلح و جنگ کے تفصیلی ضوابط ہے آمجابی حاصل کرنا جا ہے ہوں تو مولانا مودودی کی کتاب المجھاد فی الاسلام کا مطالعہ بیجے۔

ہم یہاں صرف اتنا تا تا تا تا تا ہا کہ تاریخ اسلام کی بعض جنگیں اگر چہ دفا می بین! تا ہم مینوں خلفا و کے دور میں جوجنگیں لڑی گئیں، وہ زیادہ تر پیش قدی کی آئینہ دار ہیں۔ان معرکوں کی ساری تاریخ خلفا و کے دور میں جوجنگیں لڑی گئیں، وہ زیادہ تر پیش قدی کی آئینہ دار ہیں۔ان معرکوں کی ساری تاریخ پڑھ جائے ، کہیں آپ کو بینظر نہیں آئے گا کہ مسلمانوں کے کسی نمائندے نے کسی درباریا مجلس فدا کرات میں بیا ہوکہ ہم قومحض دفاع کے لئے لئلے ہیں۔وہ تو ایک ہی بات کہتے تھے۔اسلام لاؤ، یا جزیدادا کرو ورنہ جنگ کے لئے تیار ہوجا کے۔

كيابيا ندازوفا عي جنكول كاب

دراصل رسول الله ملك كا بعثت كا مقصد على يه به كه دين حق كوتمام اويان برغالب كرويا ما الله الله الله الله الله كابر جم البراويا جائد ارشادر بانى به والمه والمدنيا كابر جم البراويا جائد ارشادر بانى به والمه والمؤلف والمه والمه والمنه والمنه

ظف کے ساتھ پرانی دوئی کی بناپرای کے ہال قیام پذیر ہوئے۔ایک دن حضرت سعدؓ امیہ کوساتھ لے کرطواف کے لئے نگلے، تو ابوجہل سے آ مناسامنا ہوگیا۔ابوجہل نے امیہ سے پوچھا کہ بہتمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے بتایا کہ سعد بن معاذ ہے۔ یہ سنتے ہی ابوجہل کو غصہ آ گیا اور براوراست حضرت سعدؓ ہے گویا ہوگا۔

"" م لوگوں نے " بے دینوں" (مسلمانوں) کو پناہ دے رکھی ہے اور ان کی ہر طرح سے امداد و تعاون کر رہے ہو! میں ہرگزیہ بین دیکھ سکتا کہتم لوگ آ کر کعبہ کا طواف کرو۔خدا کی شم اگرتم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو زندہ نے کرنبیں جاسکتے تھے۔"

''اگرئم ہمیں جے اورطواف ہے منع کرو کے تو ہم بھی تمہارا مدینہ والا راستہ بند کر ویں مے ۔''حضرت سعد ہے بھی ترکی بہتر کی جواب دیا۔

یے خوفتاک دھمکی سنتے ہی ابوجہل خاموش ہو گیا اور پھرکوئی بات نہ کی۔(۱) مقمی قارئین کرام!وہ دکھتی ہوئی رگ،جس پر ہاتھ دھرتے ہی ابوجہل کو چیپ لگ گئی۔

غالب كرديا جائے ، اگر چەشركول كوب بات نا كوارگزرے .)

ال كى مزيد تشرّ جان دوعالم عَلَيْتُ كَالَ قَرَمان سے بوتی ہے، جوتنفی عليدوا بت سے مروى ہے۔ أُمِرُتُ أَنَّ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتْى يَقُولُوا لَا إِلَٰهُ إِلَّا الله الله فَالَوُهَا عَصَمُوا مِنِى دِمَاءَ هُمُ وَأَمُوا لَهُمَّ ، الحديث

(جیھے علم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک کڑتا رہوں ، جب تک سب لوگ لا الد الا اللہ نہ کہہ دیں۔ جب انہوں نے میکلمہ پڑھ لیا تو پھران کے خون اور اموال محفوظ ہوجا کیں مے۔ )

ال! اگروہ جزیدادا کرنے کی ذلت گوارا کرلیں --- تنتی یُعُطُوا الْجِزُیَةَ عَنْ یُدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ --- تو چرمی جان و مال محفوظ ہوجا تیں ہے، کین اس صورت بیں ان سے حکومت چمن جائے گی اورانہیں محکوم وفر مانبردار ہوکرر ہنا پڑے گا۔

تنصیل کا موقع نہیں ہے، درنہ ہم اس موقف پر بیبیوں عقلی ولائل ویں کر سکتے ہیں۔ بہرحال روح اسلام یکی ہےادر یمی روح بیشتر اسلامی غزوات میں کارفر مار ہی۔معذرت خوا ہانہ لہجدا ختیار کرنے سے حقیقیں نہیں بدلا کرتیں۔

(۱) بخاری ج۲، پېلامنۍ

بات دراصل ہے ہے کہ اہل مکہ کی معیشت کا سارا دارو مداراس تجارت پرتھا جو اہل مکہ شام کے ساتھ کیا کرتے تھے ، کیونکہ مکہ کی سرز بین تو ''وادی غیر ذی زرع'' (نا قابل زراعت) تھی ، وہاں غلہ کی پیداوار سرے ہے ہوتی ہی نہیں تھی۔ان کی دولت ادن ، کھالیس اور چیزا وغیرہ تھی۔اہل مکہ یہ چیزیں شام لے جا کرفروخت کر دیا کرتے تھے اور دہاں سے ضروریات زندگی خرید لاتے تھے۔اس مقصد کے لئے ان کے تجارتی قافلے اکثر و بیشتر شام کی طرف آتے جاتے رہتے تھے۔خود جان دوعالم عیالتے بھی ایک مرتبہ حضرت خدیج کا مال لے کرشام تشریف لے گئے تھے اور شام جانے کے لئے بہرصورت مدینہ کے پاس سے ہوکر گزرنا پڑتا تھا۔اگر اہل مدینہ تجارت کا میراستہ یند کر دیتے تو اہل مکہ فاقد کئی پر مجبور ہو جاتے۔ابوجہل اس حقیقت سے بخو بی آگاہ تھا، اس لئے حضرت سعد گی دھمکی سننے کے بعد جاتے۔ابوجہل اس حقیقت سے بخو بی آگاہ تھا، اس لئے حضرت سعد گی دھمکی سننے کے بعد جاتے۔ابوجہل اس حقیقت سے بخو بی آگاہ تھا، اس لئے حضرت سعد گی دھمکی سننے کے بعد جاتے۔ابوجہل اس حقیقت سے بخو بی آگاہ تھا، اس لئے حضرت سعد گی دھمکی سننے کے بعد جاتے۔ابوجہل اس حقیقت سے بخو بی آگاہ تھا، اس لئے حضرت سعد گی دھمکی سننے کے بعد جاتے۔ابوجہل اس حقیقت سے بخو بی آگاہ تھا، اس لئے حضرت سعد گی دھمکی سننے کے بعد و لئے کا حوصلہ نہ ہؤا۔

#### غزوه اور سریه

جانِ دوعالم عَلَيْكُ نے ایک ماہر سپر سالا رکی حیثیت سے جب حالات کا جائزہ لیا تو اس نتیج پر پہنچ کہ شرکین مکہ کی فرمستوں کا اصل سبب ان کی معاشی آ سودگی ہے جوانہیں تجارت شام کی وجہ سے حاصل ہے، اگر اس تجارت کی راہ میں رکا و فیس کھڑی کر دگی جا کیں تو ان کے غرور و تفاخر میں کا فی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ چنا نچہ اس مقصد کے لئے آ پ نے یکے بعد دیگر بے متعدد جہمیں تر تیب دیں اور ان کے ذیعے بیکام لگایا کہ مکہ اور شام کے درمیان چلا والے قافلوں پر جملے کریں اور انہیں ہراساں کریں، تا کہ شرکین کی تجارت کا راستہ غیر محفوظ ہوجائے۔ بعض مہمات میں آ پ خود بھی شریک ہوئے۔ اصطلاحاً ایس تمام چھوٹی بڑی مہمات کو جن میں آ پ خود بھی شریک ہوئے۔ اصطلاحاً ایس تمام چھوٹی بڑی مہمات کو جن میں آ پ کی شمولیت مہمات کو جن میں آ پ کی شمولیت نہ ہوئی ہوائیوں سر بیکہا جا تا ہے۔ یوٹر ق ذہن شین کر لیجے ، تا کہ آ سندہ آ پ کو انجھن نہ ہو۔

تین سرایا (سریه کی جمع)

جان دوعالم علی نے جو پہلاسر بیروانہ فر مایا، وہ تمیں افراد پرمشمل تھااوراس کی قیادت حضرت حزرہ کے ہاتھ میں تھی۔اس سریہ کا ہدف وہ تنجارتی کارواں تھا جوشام سے

واپس آر ما تفااوراس میں ابوجہل بھی شامل تھا۔ بیرتین سوافراد پرمشتل ایک بڑا قافلہ تھا۔ حضرت حمزہ نے ان کوساحل سمندر کے پاس جالیا۔وہ بھی حضرت حمز ٹاکو دیکھے کررک گئے اور مقالیے کے لئے صف آ راہو گئے۔اگر مقابلہ ہوتا تو معرکے کارن پڑتا ، کیونکہ ایک طرف اگر ا بوجہل جبیہا غدا ورسول کا دشمن تھا تو دوسری جانب انٹدورسول کا وہ شیرتھا، جس نے مکہ میں کمان مارکرا بوجہل کا سرلہولہان کر دیا تھا۔ (۱) مگرلڑائی حیشرنے سے پہلے ہی ایک مقامی شخص مجدی ابن عمر درمیان میں آگیا اور فریقین سے لڑائی نہ کرنے کی اپیل کرنے لگا۔ مجدی اگر چہخودمسلمان نہیں تھا، تکرمسلمانوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ دوسری طرف اہل مکہ کے ساتھ بھی اس کی دوئی تھی۔اب بیاس کے اپیل کرنے کے انداز کا کرشمہ تھا یا فریقین کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت ہی چھوالیں تھی کہ کوئی بھی اس کی بات رّ دنہ كرسكا اور دونوں فريق مقالبے ہے دستبر دار ہو گئے۔ نتيجة " قافلہ بخيريت مكه مكرمه بيجيج "كيا اور مسلمان مدینه طبیبه واپس آسکتے۔ (۲)

د وسراسر میدهشرت عبیدهٔ این الحارث (۳) کی قیادت میں روانه کیا گیا۔شرکاء کی تعدادای[۸۰]کےلگ بھک تھی،جن میں فاکے ایران حضرت سعدابن ابی وقاصل (۴) بھی

(۱) میدوا تعدسیدانوری مجامی ۲۰۵ پر گزرچکا ہے۔

(٢) بظاہر بيسرية اكام نظرة تا ہے، ليكن بغور جائزه ليا جائے تو پية چاتا ہے كماصل مقصد بورا ہو چکا تھا، کیونکہ سربیکا معمم نظر، بیتھا بی نہیں کہ قافلے پر بہرصورت حملہ کرنا ہے۔ وہ نو مشرکین کوصرف بیہ جنانا جاہتے تھے کہ اب شام کا راستہ غیر محفوظ ہو گیا ہے اور میہ مقصد لڑائی نہ ہونے کے باوجود حاصل ہو چکا تھا۔ای کتے جب حضرت حزونے والی پررپورٹ پیش کی توجان دوعالم علی نے ان سے بیٹی فرمایا كه آپ كومجدى كى بات مانے كى كيا ضرورت تقى؟ بلكه آپ نے مجدى كے اس اقد ام كوسرا ہااور فرما يا "مجدى ايك نيك نفس انسان ہے۔ "سيوت حلبيه ج٣، ص ٣٦ ١ .

(٣) حضرت عبيدة و بى خوش بخت محالى بي كه يوقب جان سير دن ان كارخسار جان دو عالم عليك كے يائے الدس پر ركھا ہو اتھا۔ تفصيل انشاء الله غزوه بدر ميں آئے كى۔

(۲) ان کا تعارف سیدالوری من ایس ۱۸۳ پر گزرچکا ہے۔

شامل تھے۔ان کا نشانہ دوسوافرد پرمشمل وہ قافلہ تھا جوابوسفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس
آرہاتھا۔رائغ نامی جگہ میں فریقین کا تصادم ہؤا، گرمعالمہ صرف تیرا ندازی تک محدودرہا۔
اس جنگ میں حضرت سعد نے اپنے ترکش کے سارے تیرسا منے ڈھیر کرد کھے سے اور تاک تاک کر نشانے لگار ہے تھے۔اس دن حضرت سعد کے پاس کل ہیں تیر تھے،
جن میں سے ایک بھی خطانہیں ہؤا۔

تیروں کی بوجھاڑ ہے متعدد مشرکین بری طرح زخمی ہو محے اور آخر کارمیدان چھوڑ کر بھاگ محے مسلمانوں نے مزید تغاقب کرناغیر ضروری سمجھا اور دالیں جلے آئے۔

تیسراسریہ حضرت سعد ابن انی وقاعق کی سربراہی میں ایک اور کاروان کو دہشت ز دہ کرنے کے لئے بھیجا ممیا اور انہیں تھم دیا ممیا کہتم نے قافلے پراس وفت تملہ کرنا ہے جب وہ وادی خرار سے گزرر ہا ہو۔

حضرت سعد فی خرارتک و پنچنے میں بہت احتیاط سے کام لیا اور دشمن کے مخبروں سے اوجیل رہنے کی خاطر صرف رات کی تاریکی میں دیے پاؤں سنر کیا ، محرافسوس کہ بیساری پیش بندی رائیگاں گئی اور حضرت سعد جب وادی خرار پنچے تو پنته چلا کہ قافلہ ایک دن پہلے ہی وادی عبور کر چکا ہے۔ (۱)

غزوه "ابواء" یا "ودان" (۲)

شام کی طرف قافلہ ہائے تجارت کی آمدور فنت کا سلسلہ منقطع کرنا دفاعی لحاظ ہے۔ اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ اس مقصد کے لئے ترتیب دی مئی بعض مہمات کی قیادت

ابوا ولكعتة بي اوربعض د دان-

<sup>(</sup>۱) سرایا کی ترتیب میں اختلاف ہے۔ مندرجہ بالا ترتیب علامة تسطلانی اور ویکر کئی مؤرضین نے اختیار کی ہے اور مہی قرین قیاس بھی ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوزرقانی جا، ص ۲۲ ۲ تا ۲۲ کے البیار کی ہے البدایہ والنہایہ ج۲ ۲۲ ۲۲۳۲۔

<sup>(</sup>۲) ابوا و اور و دان دونول مقامات قریب قریب ہیں۔ اس لئے بھش مؤرمین اس کوغزوہ .

جانِ دوعالم علی کے بنفس نفیس فرمائی۔ چنانچہ پہلی مہم جس میں آپ شامل ہوئے ،غزوہ ابواء ہے۔ اس غزوہ میں صرف ساٹھ مہاجرین آپ کے ساتھ تھے۔ عکم حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا اور ہدف حب سابق قریش کا ایک کاروان تھا۔ کاروان تو نی کرنکل گیا ؛ البتہ اس مہم سے یعظیم فائدہ حاصل ہو گیا کہ ابواء کے باشندوں سے جو بی ضمرہ سے تعلق رکھتے تھے سلح کا معاہدہ ہو گیا۔

5 rrg 2

معاہدے کامضمون حسب ذیل ہے۔
بیسم اللهِ الرَّح هن الرَّح بن اللهِ الرَّح اللهِ ال

(ج) بنی ضمر ہ بھی بھی اللہ کے دین کی مخالفت نہیں کریں گے۔ (د) اگر بنی ضمر ہ کورسول اللہ اپنی امداد کے لئے بکاریں تو بنی ضمر ہ کے لئے آپ کی بکاریر لبیک کہنا لازمی ہوگا۔

بی ضمر ہ کے ساتھ بیاللہ اوراس کے رسول کاعہدہ۔'' مدینہ کے گردونواح میں آباد قبائل میں ہے ایک مضبوط قبیلے کے ساتھ اس قشم کا معاہدہ ہوجانا --- اور وہ بھی کسی قتم کی لڑائی بھڑائی کے بغیر --- دفاعی نکتہ نظر سے بلاشبہ بہت بڑی کا میانی ہے۔

# غزوات بواط ، عشیره ، بدرالاولی

میہ نتیوں غزوات تھوڑے سے عرصے میں کیے بعد دیگرے پیش آئے۔ پہلے دو غزوات کا مقصد تو وہ کی تھا، لیعنی قافلہ ہائے تجارت پر حملے، گرغزوہ ابواء کی طرح ان دو غزوات کا مقصد تو وہ کی تقارت پر حملے، گرغزوہ ابواء کی طرح ان دو غزوات میں بھی دشمن سے فرھ بھیڑنہ ہو تکی اور جانِ دو عالم علیہ کی کشم کی کڑائی سے دو جا رہ بوئے بغیروا بس تشریف لے آئے ؛ البتہ غزوہ عشیرہ میں بنی مدلج کے ساتھ ویسا ہی معاہدہ

ہوگیا،جیسا کہ بیضمر دیے ہؤاتھا۔

غزوہ بدرالاولی کا سبب ہے ہو اکہ کرز ابن جابر فہری نے مدینہ کی جراگاہ پرڈاکاڈالا اور مولیثی لوٹ کر لے گیا، جانِ دوعالم علیہ کے گونبر پینی تو آپ چنداصحاب کے ساتھاس کے تعاقب میں بدر تک تشریف لے گئے، گر کرز کا مجھ پنتہ نہ چل سکا،اس لئے داپس جلے آئے۔

سریه عبدالته بن جحش ری

کہ اور طاکف کے درمیان ایک جگہ تھی جس کا نام نخلہ تھا۔ وہاں سے مشرکین کے قافے اکثر گزرتے تھے۔ جانِ دو عالم علیہ کے حضرت عبداللہ ابن جحش کی سرکردگی میں ایک مہم نخلہ کی طرف بھی روانہ فرمائی جوصرف بارہ افراد پر مشتل تھی۔ ایک مہم نخلہ کی طرف بھی روانہ فرمائی جوصرف بارہ افراد پر مشتل تھی۔ ان کوروانہ کرتے وفت جانِ دو عالم علیہ نے عبداللہ ابن جمس (۱) کوایک خطویا

(۱) حضرت عبدالله ابن جمش جان دو عالم علی کے پھوپھی زاد بھائی جیں۔ والدہ ماجدہ کا نام اسمیہ بنت عبدالمطلب ہے۔ ایک بہن سیدہ زینب بنت جمش جان دوعالم علیک کی زوجہ مطہرہ اور تمام مومنین کی مال ہیں۔

آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں جو دارار قم کے زمانے سے بھی پہلے دولت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ جبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں ۔۔۔ اور بقول بعض پہلی ہجرت میں بھی ۔۔۔ شامل تھے۔

ذرکورہ بالا سریدکا قائد بناتے وقت جان دو عالم علی کے انہیں امیر المؤمنین کے خطاب سے نوازا تعااور آپ کی بارگاہ سے بی عالیشان خطاب بلاشبہ ایک عظیم اعزاز ہے۔

غزوه احدین لڑتے لڑتے ان کی تکوارٹوٹ می توجان ووعالم علی نے ان کو مجور کی ایک سومی شاخ دی اور فرمایا --- "اس سے لڑو!"

انہوں نے وہ لکڑی ہاتھ میں لی تو مخار کو نین آتا کا بیر جیران کن معجز ہ رونماہؤ اکہ وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تیز د معار تکوارین مجی۔

مؤ رضیں کہتے ہیں کہ تلوار چونکہ مجور کی ٹبنی ہے بی تھی اور مجور کی ٹبنی کوئر ہون کہا جاتا ہے۔اس بنا براس تلوار کو بھی عرجون کہا جاتا تھا۔

شہادت کے لئے ہمیشہ بے تاب رہے تھے۔۔۔شہادت بھی کیسی ۔۔۔ ؟ الله اکبر ت

اورفر مایا۔

# ''میرایہ خط فی الحال سنجال کرر کھاو، دو دن بعد اس کو کھول کر دیجھنا اور اس کے

---جس کے تصور ہے جی ناتواں دل کانپ کررہ جائے۔

غزوہ احدے ایک دن پہلے تھزت سعد ابن ابی وقاصؓ کے پاس گئے اور کہنے لگے ''سعد! آؤ،ایک گوشے بیں بیٹھ کر دونوں دعا کریں۔ برشخص اپنی پسند کے مطابق دعا کر ہے اور دوسرا آمین کیے کہ اس طرح دعا کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔''

حضرت سعظ کو بھی ہیہ بات پسند آئی اور دونوں ایک کونے میں بیٹھ کر دعا کرنے گئے۔ پہلے حضرت سعظ نے دعا کی ---''یا اللہ! کل جب لڑائی شروع ہوتو میر امقابلہ ایسے زبر دست بہادر سے ہوجو مجھ پر بھر پور حملہ کرے اور میں بھی اس پر زور دار حملہ کردں ، آخر کار جھے فتح حاصل ہوجائے ، میں اس کو ہارڈ الوں اور اس کا مال غنیمت بھی حاصل کرلوں۔'' حضرت عبد اللہ نے آمین کہی۔

پر حضرت عبداللہ نے وعا کی --- "یااللہ! کل میر ہے مقابلے بیں بھی کسی بڑے سور ماکو بھیج ،
جو بھی پر سخت حملہ کر ہے اور بیں اس پر شدید حملہ کروں ، آخر دہ جھے قبل کر ڈالے اور میر ہے ناک کان بھی
کاٹ لے۔ پھر قیامت کے دن جب میں تیرے روبرو پیش کیا جا دُں اور تو بھی ہے پوجھے کہ عبداللہ!
تیرے تاک کان کیوں کائے گئے تھے؟ تو میں عرض کروں کہ باری تعالیٰ! تیرے اور تیرے رسول کے
راستے میں کائے گئے تھے، پھر تو کیے کہ بی ہے ، میرے ہی راستے میں کائے گئے تھے۔ "

اس دعا پرهب وعده حضرت سعد في آهن كهي \_

وومرےروزلڑائی ہوئی تو دونوں کی دعا ئیں ٹھیک ای طرح قبول ہوئیں جس طرح مانتی گئی تھیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میری دعا ہے عبداللہ کی دعا بہتر تھی ، میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک دھامے میں یروئے ہوئے تھے۔

مطالعۂ تاریخ کے دوران میری نظرے ایبا کوئی جیالانہیں گزراجس نے اس فتم کی شہادت کی تمنا کی ہو، پھراس کے لئے دعا کا اہتمام کیا ہواور دوسرے ہے آ مین کہلوائی ہو۔

اس جنگ میں ایک اورشیر مردمجی بالکل ای انداز سے شہید کیا گیا تھا، بینی سید الشہد اء تمزہ شاید اس جنگ میں اللہ ا شاید اس مناسبت سے دونوں جانباز دل کوایک بی قبر میں فن کیا گیا۔ دَ جنسی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا (تمام واقعات اصابہ استیعاب اور طبقات این سعد ، ذکر عبداللہ بن جحش سے ماخوذ ہیں۔)

مطابق عمل کرنا؛ البتہ اپنے ساتھیوں کو اس بات پر مجبور نہ کرنا کہ وہ بہر حال تمہارا ساتھ دیں۔' ( یعنی اگر کوئی اس مہم میں شریک نہ ہونا جا ہے تو اس کو واپس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ )

، بران پیچھے ہٹنے والا بھلاکون تھا ---؟ سب نے عبداللّٰد کا ساتھ دیا اور مخلہ کی جانب سفر جاری رکھا۔ جانب سفر جاری رکھا۔

ب جب رب سرب می این این می جگه بران او گول نے پڑاؤ کیا تو ایک اونٹ کم ہوگیا جس پر ایک دن بحران نامی جگه بران او گول نے پڑاؤ کیا تو ایک اونٹ کم ہوگیا جس پر حضرت سعد اور ایک دوسر سے صحافی باری باری سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بیدونوں حضرات تو

(۱) تا بل غور بات بیہ کداس کمتوب میں کسی قافلے پر صلے کا کوئی تھم نیں ہے حالا تکداس سے پہلے تمام مہمات قافلوں پرحملوں کے لئے ہی روانہ کی جاتی رہیں!

شایداس کی وجہ بیہ او کہ خلہ دشمنوں کے ہیڈ کوارٹر کھ کے بالکل قریب واقع تھا؛ جبکہ لدینہ سے

اس کا فاصلہ کی سومیل تھا۔ پھراس مہم جس صرف بارہ؛ بلکہ بقول ابن ہشام صرف آٹھ افرادشا مل تھے۔

اذل تو اس مخضری جمعیت کا دشمن کی سرز بین جس بینکڑ وں میل کا سفر طے کر کے خلہ تک پہنچتا تی ایک نہایت

مشکل کا م تھا۔ پھر و ہاں تیام کرنا اس سے زیادہ خطرنا ک تھا، کیونکہ کسی بھی وقت دشمن حملہ آور ہوکر سب کو

تہہ تینج کرسکنا تھا۔ ان حالات بیس کسی قاظے پر حملہ کرنا ، اپنے آپ کو ہلاکت بیس ڈالنے کے متر ادف تھا۔

اس لئے ان کوصرف بیکھ و یا حمل کہ خلہ جس قیام کریں اور دشمن کی تھل و حرکت سے مطلع کر تے رہیں۔

اس لئے ان کوصرف بیکھ و یا حمل کے خلہ جس قیام کریں اور دشمن کی تھل و حرکت سے مطلع کر تے رہیں۔

اونٹ کی تلاش میں روانہ ہو گئے اور حضرت عبداللہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ سفر جاری ر کھتے ہوئے ماور جب کے آخری ایام میں نخلہ بھنے گئے۔

Srzr Z

ا تفاق سے انہی دنوں شامت کا مارا ایک قافلہ بھی نخلہ میں آ کرر کا۔ بیرقا فلہ شام ہے واپس آیا تھا اور تنجارتی سامان ہے لدا بھندا تھا۔ مکہ کا ایک رئیس عمر بن حضرمی بھی اس قافلے کے ہمراہ تھا۔ان لوگوں نے جب ویکھا کہ تخلہ میں ہی کچھاورلوگوں نے بھی ڈیرے ڈ ال رکھے ہیں تو خوفز دہ ہو گئے اور یہاں ہے کوج کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کی میر کیفیت دیکھی تو ان کا خوف دور کرنے کے لئے حضرت عكاشة (۱) نے بیتر بیر کی كدا پناسر منڈا دیا۔عكاشة كامنڈا ہواسرد مكير كرقافلے والول نے سمجھا كه

(۱) حضرت عکاشه بهت خوبصورت انسان ہوئے ہیں۔علامہ ذہبی لکھتے ہیں۔

كانَ مِنْ أَجُمَلِ النَّاسِ. (تمَّام لوكول سے زيادہ حسين وجميل سے۔) تلخيص المستدرك ج٣، ص ٢٢٨.

تمام غزوات میں جان وو عالم علی کے ساتھ شامل رہے۔ دور صدیقی میں مرتدین کے فلاف جہا و کرتے ہوئے جام شہاوت توش کیا۔

ا یک دن جان دو عالم علی نے فرمایا --- "میری امت میں ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں ہے ،ان کے چبرے جا ند کی طرح تا بناک ہوں ہے۔''

حضرت عكاششنے في الفورعرض كى --- " يارسول الله! دعا فر ما دينجئے كمالله تعالى جھے بھى ان میں شامل فرمادے۔''

آب نفرايا أللهم اجعله منهم "(اسالتداعكا شكوان بس سردد ا-) بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے قرمایا ''انت مِنْهُمُ'' (تم ان میں سے ہو۔) حضرت عكاشة كوا تنابز امرتبه ملته ديكي كرايك اور حن اثفاا ورعرض كي -" يارسول الله! مير \_ لتح بحى مبى دعافر ماد يجيّر" آب نفر ما إ' سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً. "(عكاشَمٌ سے سبقت لے كيا ہے۔) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ (بخاری ج۲، ص ۹۲۹)

یہ لوگ ابھی ابھی عمرہ کرکے واپس آرہے ہیں، اس لئے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ مطمئن ہوکراونوں کو جرنے کے لئے جھوڑ دیا اورخود کھانے لیانے کے انتظام ہیں مصردف ہو گئے۔

مسلمانوں کواگر چہ صرف قیام کرنے کا تھا مگر وہ لوگ قافلے کو ہیں اپنی دسترس میں دیکھ کر صبر نہ کر سکے اور اس پر حملے کے لئے تیارہ و گئے ، لیکن مسئلہ بچ میں بیآ پڑا کہ اس دن رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب ان چارمہینوں میں سے ایک ہے جن میں لڑائی فریقین کے نزویک ممنوع تھی۔ (۱) اب اگر ان پر حملہ کیا جاتا تو اشہر حرم (وہ مہینے جن میں لڑائی حرام ہے۔) میں لڑائی کے گناہ کا ارتکاب لازم آتا اور اگر ایک دن تا خیر کی جاتی تا کہ رجب کا مہینہ نکل جائے تو اس صورت میں ہوسکتا تھا کہ قافے والے یہاں سے کوج کرکے مدود حرم میں داخل ہوجاتے اور ہر خطرے سے محفوظ ہوجاتے کیونکہ صدود حرم میں بھی جنگ کرنامنع تھا۔

بہرحال صلاح مشورے کے بعد طے ہؤ اکہ خواہ بچھ ہو، آج حملہ ضرور کیا جائے گا۔

(۱) حرمت والے مہینے چار ہیں۔ تین کیجا، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہاور محرم اورا کیک علیجدہ یعنی رجب۔ ان چار مہینوں میں لڑائی بند رہنے کی اصل وجہ بیتھی کہ بیر جج اور عمرہ کے ایام سے اور الل عرب--- خصوصاً قریش چاہجے ہے کہ جج وعمرہ کے لئے آئے والوں کوراستے میں کسی متم کی پریشانی شہو اوروہ پورے احساس تحفظ کے ساتھ سنر کر سکیں۔

ج کے لئے چونکہ لوگ بہت دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے۔ اس لئے یہ تمن مہینے امن کے قرار دیئے گئے ہے تمن مہینے امن کے قرار دیئے گئے ، ایک جانے کے اورایک کمہ قرار دیئے گئے ، ایک جانے کے لئے اورایک کمہ کمرمہ میں قیام کے لئے۔

رجب میں اہل عرب عمرہ کیا کرتے تھے، عمراس کے لئے بہت دورے سفر کر کے نہیں جاتے تھے۔ صرف کر دولواح اور قربی آبادیوں کے لوگ اس سعادت سے بہرہ مند ہؤاکرتے تھے، اس لئے عرب کے صرف ایک مہینہ کا فی سمجھا حمیا یعنی رجب ہے تک اس طریق کا رہے جا جیوں کو خاصی مہولت تھی ، اس لئے اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقر ارد کھا، تا کہ تجاج کرام پورے اطمینان سے فریعنہ جج ادا کر سکیں۔

چنانچے جملہ کیا گیا اور بھر پورانداز بیل کیا گیا۔ حملے کے دوران قافلے کا سربر آوردہ مخص عمر ابن حضری مارا گیا اور عثان ابن عبداللہ اور حکم ابن کیسان گرفتار ہو گئے۔ باقی افراد سارا مال ومتاع چھوڑ کر ،سر پر یا وک رکھ کر بھا گے اور مکہ بیں جا کر دم لیا۔

اس نے مال ننیمت قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا اور قیدیوں کا معاملہ بھی النواء میں ڈال دیا۔

سردارعالی وقاری ناراضگی کود کیرشرکاء سریغم واندوه میں ڈوب گئے۔ وَظَنُوْا اَنَّهُمْ قَدْ هَلَکُوْا ،اورانبیں گمان ہواکہ ہم ہلاک ہو گئے۔

میں نے فاتی ڈویتے دیکھی ہے نبض کا تنات جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے

آخراللہ تعالیٰ کوان کی پریٹانی اور آزردگی پررتم آسکیا اور اس نے الی آیات نازل فرمادیں جن میں اشہر حرم کی حرمت کو برقر ارر کھتے ہوئے بھی مجاہدین کے اس اقد ام کو

جائز قر اردے دیا اور حضرت عبداللہ ابن جھٹ کے نظریے کی حرف بحرف تائید کردی۔(۱) قیدیوں کو چھڑائے کے لئے مشرکین نے فدید کی رقم بھیجی ،گراس وفت تک وہ دو صحابی واپس نہیں آئے تھے جواونٹ کی تلاش میں چلے گئے تھے۔اس لئے جانِ دوعالم علیہ ہے۔

(۱) حضرت عبداللہ این جیس کا نظریہ یہ تھا کہ کے کھارومشرکین اس بات کے تی بی بی کہ انہیں اشہر حرم میں تحفظ کی صاحت و کی جائے۔ ان کی رائے بیتی کہ جب مشرکین نے خود مرز مین حرم کے نقذس کا بھی خیال نہیں رکھا اور اس دار الا مان میں ہم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے ، ہمیں وطن سے بے وطن کیا اور فتنہ وفسا د کا باز ارگرم کئے رکھا تو جمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کی خاطر اشہر حرم کے نقذس کو طوز رکھتے پھریں۔۔۔!اگریہ گناہ ہے تو مشرکین ہم سے ہزار درجہ ذیا دہ گناہ گار ہیں۔ کیونکہ وہ ادض مقدس کی حرمتوں کو پامال کرنے کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول سے بعناوت کے بھی مجرم ہیں۔ ایسے سرکش مقدس کی حرمتوں کو پامال کرنے کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول سے بعناوت کے بھی مجرم ہیں۔ ایسے سرکش اور نافر مان بھلا کہ کسی رور عایت کے مشتق ہوئے ہیں؟!

ملاحظہ فریائے! حضرت عبداللہ اپنے موقف کو کس خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ اس نظم کے چند شعر ہیں جوانہوں نے اس وقت کی تھی جب مشرکین مکہ نے سارا زوراس پروپیگنڈ ہے پر مرف کر رکھا تھا کہ مجد کے ساتھیوں نے اشہر حرم کی حرمت کو پائمال کرتے ہوئے ایک آ دمی کوئل کردیا ہے۔ حضرت عبداللہ ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں۔

(ابن هشام ج۲، ص ۵۸)

نے فر مایا، کہ قیدی اس وقت تک نہیں چھوڑ ہے جا کیں گے، جب تک ہمارے آدی والیس نہ آجا کیں۔ ہوسکتا ہے کہتم لوگوں نے ان کوئل کر دیا ہو، اس صورت میں ان کے بدلے ہم قیدیوں کوئل کریں گے۔

(تم نے ماو حرمت میں ایک آ دی کے تل کو برا جرم مجھ رکھا ہے، حالانکدا گرکوئی ہدایت کا متلاثی حقیقت تک چینی کی کوشش کر نے قواس کو پند چلے گا کہ تم نے قواس سے بھی بڑے جرم کرر کھے ہیں۔ تم نے محرر علی ہوئے ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں کو کھر علی ہوئے ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں کو دکھر ہا ہے اور ان پر گواہ ہے۔ تم نے اللہ کی مجد سے مجدوالوں کو نکال با جرکیا ہے تا کہ اللہ کے گھر میں کوئی ایک بھی ایسا آ دی نظر نہ آئے جواس وحدہ الاثر یک کے آگے جدہ ریز ہوتا ہو۔ ہاں! ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے مخلہ میں این حضری کے خون سے اپنے نیز وں کو خوب سیراب کیا ۔۔۔ جب ہمارے ایک ساتھی دافد نے (ابن حضری پر تیر چلاکر) جنگ کا آغاز کیا۔)

بیقاعبداللہ ابن جمع کا نظریہ -- اوران اہل وفا کے خلوص وصدافت کا اثر و یکھئے کہ بعد میں بعینہ بیموقف اللہ رب العزت نے بھی اختیار فرمایا اور کہا کہ بلاشبہ اشہر حرم میں لڑائی اور کل کرنا گناہ ہے ، مگر مشرکین تو اس سے کہیں بڑے جرائم کے مرتکب ہیں، مجروہ کس منہ سے مسلمانوں کولڑائی اور قبل کا طعنہ و سیتے ہیں۔ ملاحظہ ہوارشا در بانی -

يَسْفَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْوِ الْحَوَامِ قِنَالٍ فِيُهِ دَ قُلُ قِنَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ دَ وَصَدُّ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَوَامِ قَ وَإِخْوَاجُ آهَلِهِ مِنْهُ ٱكْبَرُ عِنْدَاللهِ وَالْفِتُنَةُ ٱكْبَرُ مِنَ الْقَتُلِ دَ (صورة ٢، آية ٢١٨)

(اے نی! بچھے سے حرمت والے مہینے بیل الوائی کے بارے بیل پوچھتے ہیں۔ان سے کہدو کہ
اس بیل الوائی کرنا ہوا گناہ ہے، کیکن اللہ کی راہ سے رو کنا، گفر کرنا، مبحد حرام بیل نہ جانے وینا اور اس بیل
عبادت کرنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نز دیک الوائی سے بھی ہوا جرم ہے اور فتنہ وفسا دیھیلانا
مقل سے کہیں ہو ھرہے۔)

و يكما آپ نے مجامدين كى جمايت وتا ئىد كابدانو كھاانداز! --- سبحان الله! 🖘

مگرایسی کوئی بات نہ ہوئی اور وہ دونوں بخیریت واپس آ گئے۔ چنانچہ جانِ دو عالم مثلاثی سے سے جنانچہ جانِ دو عالم مثلاثی فدید لے کر قیدیوں کوآ زاد کر دیا؛ البتہ مال غنیمت کا مسکلہ خاصی دیر تک التواء میں رہا۔ آخر غزوہ بدر سے واپسی پرآپ نے وہ مال مجاہرین میں تقسیم فرما دیا۔ (۱)

یہ آیت نازل ہوئی تو مجاہدین کے چہروں پررونق اور شاد مانی لوث آئی۔وہ اس آیت کے بین السطور سے سمجھ مسئے کہ اللہ تعالی ناراض نہیں ہے؛ تا ہم بدالجھن ان کو پریشان کر رہی تھی کہ البی خطرناک مہم سرکرنے پرہمیں کوئی اجربھی ملے گا کہ بیں؟

الله تعالى نے ان كى مزيد دلدارى كرتے ہوئے فرمايا

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرُجُونَ رَحْمَتَ اللهِ دَوَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ (سورة ٢ ، آية ٩ ١١)

(جولوگ ایمان لائے ، ہجرت کی اور را و خدا میں جہا دکیا، وہ بلاشیداللہ کی رحمت کے امید وار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔)

یوں ان کواپی بے پایاں رحمت کی امیدیمی دلادی ---وَهُوَ اَدْ حَمُّ الوَّاحِمِیْنَ. (۱) زرقانی ج ۱ ،ص ۸۵۳، ۱ ، ۴۸، ابنِ هشام ج۲ ، ص ۵۸،۵۵.



باب۵

غزوه بدر

يَوُمَ الْفُرُقَانَ ---- يَوُمَ الْتَقَى الْجَمُعَانَ .

سرفروشانه جذبوں کی لازوال داستان





#### غزوة بدر

یے غزوہ تاریخ اسلام میں بینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔اس کی جگمگاتی روشنیوں نے کفروشرک کی ظلمتوں کا سینہ جاک کردیا اور جاردا تک عالم میں نوراسلام کی ضونشانی کے لئے راہ ہموار کردی۔

غزوہ بدر ، وہ تاریخ کا باب زریں لے کے آیا جو مسلماں کے لئے فتح میں تمتما اکلی مسرت سے مشت کی جبیں یوں صف آرا ہوئے آئیں رسالت کے ایس دین کی راہ میں وہ مرحلہ جرات وشوق اپنی منزل کو روال قافلہ عزم و یقیں سر میدال لکل آئے جو علی و حزہ شک یک بارہ ہوئی عتبہ وشیبہ پہ زمیں سرفروشانہ لڑے ایسے فدایان رسول کے فرشتوں کے لیوں پتھی صدائے تحسیل ساز و ساماں پہکوئی تکیہ ، نہ خوف اعدا فقط اللہ کا پیان تھا وجہ تسکیل گر اسے بدر کا عنوال نہ میسر آتا داستاں ملب بیشا کی نہ ہوتی رسکیل عنوال ملب بیشا کی نہ ہوتی رسکیل میں داستاں ملب بیشا کی نہ ہوتی رسکیل

الدرسفان اوی و جانبازی الی معرکہ اپ اندرسرفروشی و جانبازی ایٹارو قربانی اور عشق و مجت کی لازوال داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔افسوس! کہ اردوزبان کے بیشتر سیرت نگاروں نے اس غزوہ کے حالات بیان کرتے ہوئے نہایت اختصار سے کام لیا ہے اور بہت سے ایمان افروز اور ولولہ انگیز واقعات کوترک کردیا ہے۔علامہ شبلی ---اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے --- جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس کاحق ادا کردیتے ہیں ،گر فرد و بدر کے واقعات بیان کرنے میں انہوں نے بھی اختصار ہی کھوظ رکھا اور زیادہ زوراس

# القائلية ميكاني بكر



بات پرضر ف کردیا کہ بیہ جنگ وفاع محمی اور رسول اللہ علیہ میں قافے برحملہ کرنے کے لئے نہیں؛ بلکہ شرکین کے حملے کا وفاع کرنے مدینہ منورہ سے باہر لکلے تنے۔ چونکہ ریہ موقف ج احادیث، تاریخی روایات اورمفسرین ،محدثین اور ارباب سیرت کے اجماع کے یکسرخلافہ۔ تھا،اس کئے اس کو ثابت کرنے کے لئے علامہ بلی کو بہت محنت اور کد و کاوش کرنی پڑی ؛ور بين صفحات السحقين كي نذر موسكة \_

بہر حال انہوں نے جس بات کوحق سمجھا، پوری دیا نت داری اور خلوص کے ساتھ پیش کردیا۔ ہمیں ان کی ہمہ کیرعلیت اور بے مثال عظمت کا اعتراف ہے۔ ساتھ ہی اپنی بے بضاعتی اور کم مالیکی کا بھی احساس ہے، گربایں ہمہ ہمیں ان کے موقف سے اختلاف ہے۔ ہمارے نز دیک سیجے صورت حال وہی ہے، جوتمام مفسرین ،محدثین اور سیرت نگاروں کے ہاں مسلم رہی ہے اور کٹر ت روایات کی بنا پر تو اتر معنوی تک پہنچ چکی ہے۔اس لئے ہم غزو و بدر کواس کی اصلی صورت میں پیش کریں گے---اس طرح اگر چہ قدر مے طوالت ہو جائے کی ، تمراس کے سواکوئی جارۂ کاربھی تونہیں ، کیونکہ خاموش رہنے کی صورت میں ایک ہستی کی ذ الی رائے تاریخ کا حصہ بن جائے گی اور آنے والی نسلوں کی نگاہوں سے اس غزوہ کے سیجے خدوخال ہمیشہ کے لئے اوجھل ہوجا کیں سے۔

وَمَا تُوفِيُقِي إِلَّا بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ.

#### صحيح صورتِ حال

يهك ذكركيا جاچكا ہے كەمشركين كمه كى خرمستوں كا اصلى سبب ان كى معاشى خوشحالى تھی جو تجارت شام کی وجہ ہے ان کو حاصل تھی۔ چنانچہ جانِ دوعالم علیہ نے اس تجارت کا راستدرو کئے کے لئے تجارتی کاروانوں پرحملوں کی منصوبہ بندی فرمائی اوراس مقصد کے لئے متعدد جمیں روانہ فر مائیں۔بعض مہمات میں آپ بنفس نفیس بھی شامل ہوئے ،جن کی تفصیل

۲ هیں آپ کواطلاع ملی کہ ایک بڑا کاروانِ تجارت ابوسفیان کی سرکردگی میں شام سے والیل آرہاہے، چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کوجمع کیا اور فرمایا۔ '' قریش کا ایک برا قافله بهت سامال اور سامان کے کرشام سے آرہا ہے، اس پر حلے کی تیاری کرو۔ ہوسکتا ہے کہ وہ مال ومتاع اللہ تعالی تمہیں عطافر مادے۔''

اس ہے پہلے قافلوں پر حملے کے لئے جومہمات روانہ کی جاتی رہیں ،ان کے لئے ہ بے نے بھی عمومی اعلان نہیں فر مایا تھا۔صرف مہاجرین میں سے چندا فراد کومنتخب کر کے روانه فرمادیا کرتے تنے۔ میریہلاموقع تھا کہ آپ نے مہاجرین وانصار دونوں کو نکلنے کا تھم دیا تھا،اس کئے انصار نے اس میں بڑھ پڑھ کرحصہ لیا اور اکثریت سے شمولیت کے لئے تیار ہو سکتے۔اس طرح مجموعی تعداد تبن سو سے بڑھ گئی،جن میں ساٹھ سترمہاجرین ہے، باقی سب انصار تتھ۔

چنانچه آئھ رمضان کو جان دو عالم علیہ میں ہندسے یا ہر نکلے اور اس کاروان عشق کی قیاوت فرماتے ہوئے بدر کی جانب چل پڑے ، کیونکہ اطلاعات کے مطابق قافلے کارخ

ابو سفیان کی چالاکی

ابوسفیان کے مخبروں نے جب اس کو اطلاع دی کہ جانِ دو عالم علیہ متعدد ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے ہیں تو وہ سخت خوفز وہ ہو گیا،اسی وفت ایک تیز رفار قاصد مضم غفاری کو تیار کیااورا ہے ہدایت کی کہ جتنی جلدی ہوسکے، مکہ پہنچواوراہل مکہ ہے کہوکہ اگر اینے مال واسباب کومحمد اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ لگنے سے بچانا جا ہے

سمضم مزلوں برمنزلیں مارتا ہؤ ابہت جلد مکہ بنج گیا۔ اپنی فریا دکومزید مؤثر بنانے کے لئے اس نے اونٹ کے ناک کان کاٹ ڈالے ، کیاوہ الٹا کر دیا اور اپنا کریبان پھاڑ کر نہایت دروناک آواز میں جلانے لگا۔

"إَامَعُشْرَ قُرَيُشِ! اَللَّطِيُّمَةُ اللَّطِيُّمَةُ اَمُوَالُكُمْ مَعَ آبِي سُفَيَانَ قَدُ عَرَضَ لَهَا مُحَمَّدٌ فِي ٱصْحَابِهِ لَآ اَرَى اَنْ تُدْرِكُوْهَا. ٱلْغَوْثُ، ٱلْغَوْثُ. '' (اے جماعب قریش! قالے کو پہنچو، قالے کو پہنچو۔ ابوسفیان تمہارا جو مال لے کر

آ رہاہے، اس پرمحمداور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ جھے امیر نہیں ہے کہتم اس کو پہنچ سکو۔ فریاد ہے ، فریاد ہے۔ )

ضمضم کا واویلاس کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے۔۔۔'' محمہ اور اس کے ساتھیوں نے اس قافلے کو بھی عمرا بن حضرمی کے قافلے کی طرح تر نوالہ سمجھا ہوگا ،گر اس د فعدانہیں پیتہ چل جائے گا کہ معاملہ دگر گول ہے۔''

اس طرح بظاہر تو انہوں نے شجاعت وحمیت کا مظاہرہ کر دیا، مگر اندر ہے سب کے ولی لزر ہے تھے، کیونکہ نین دن پہلے جانِ دو عالم علی کے پھوپھی عا تکہ نے ایک دہشت ناک خواب دیکھا تھا۔ اگر چہ اس کی دہشت کم کرنے کے لئے ابوجہل نے استہزاء وتمسخر شروع کر دیا تھا، مگر پھر بھی سب کے دلول میں ایک خوف سا جیٹھا ہؤ اتھا۔

# عاتكه كا خواب

عا تکدنے دیکھا کہ ایک شرسوار مکہ سے باہر کھڑا ہےاور بآواز بلند کہہر ہاہے۔ ''یَااَهُلَ غَذْدٍ! اِنْفِرُوْا اِلٰی مَصَادِعِکُمْ فِی ثَلاَثِ. ''(اے دھوکے بازو! تین دن کے بعداس طرف روانہ ہوجا و، جہاںتم نے تل ہوکر گرنا ہے۔)

اس کی آ وازس کرجمع لگ گیا اوراس کے پیچے پیچے چلے لگا۔ وہاں سے چل کروہ سوار سے برکھڑا ہے اور سوار سے برکھڑا ہے اور سوار سے برکھڑا ہے اور لوگوں سے خاطب ہو کروہ کی اعلان کررہا ہے۔۔۔ یَا اَهْلَ غَدْدِ اِ..... پھر دفعۂ وہی سوار جبل ابوقبیس پرنظر آ یا اور بھی اعلان کرنے لگا۔۔۔ یَا اَهْلَ غَدْدِ .....اس کے بعداس نے جبل ابوقبیس پرنظر آ یا اور بھی اعلان کرنے لگا۔۔۔ یَا اَهْلَ غَدْدِ .....اس کے بعداس نے جبل ابوقبیس کی جوئی سے ایک پھر نیچ کی طرف او ھکا دیا۔ وہ پھر تھوڑ اپنچ آ یا تو ٹوٹ گیا اور اس کے گلڑے اُڑ کر اہل مکہ کے گھروں میں گرنے لگے۔ عا تکہ کہتی ہیں کہ مکہ کا کوئی گھر ایسانہیں بیاجس میں اس کا کوئی گلڑانہ گراہو۔

صبح ہوئی تو عاتکہ نے بیخواب اپنے بھائی عباس سے بیان کیا، مگر ساتھ ہی شرط عائد کی کہ سی اور سے ذکر شہر تا عباس نے وعدہ کرلیا، لیکن جو بات ایک دفعہ ذبان سے نکل عائد کی کہ سی اور سے ذکر شہر تا عباس نے وعدہ کرلیا، لیکن جو بات ایک دفعہ ذبان سے نکل جائے ، وہ پرائی ہوجاتی ہے۔ چٹا نچے عباس نے راز داری کے وعدہ کے ساتھ بہی خواب اپنے

دوست دلید کے سامنے بیان کر دیا۔ دلید نے اپنے باپ کو بتایا اور --- کہی جو بات کان میں، چڑھی زبانِ خلق پر--- کے مطابق اس خواب کا سارے مکہ میں چرچا ہوگیا۔

ابوجہل نے بیصورت حال دیمھی تو سخت جراغ پاہؤ اکہ ابھی تک تو نبوت کا ایک ہی دعویدارتھا، اب اس کی بھو بھی نے بھی خواب کی شکل میں پیشینگو ئیاں شروع کردی ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن جب عباس طواف کرنے گئے تو دیکھا کہ ابوجہل کچھلوگوں میں میرمحفل بنا بیٹھا ہے اورای مؤضوع پر گفتگو کر رہا ہے۔ عباس کوطواف کے لئے جاتا دیکھ کر کہنے لگا۔۔۔'' ابوالفضل! (عباس کی کنیت) طواف سے فارغ ہوکرؤ را اوھر آنا جم سے پچھ بات کرنی ہے۔''

(عباسی لنیت) حواف سے قاری ہو تر درا إدهرا ناہم سے پھ بات تری ہے۔
عباس کہتے ہیں کہ طواف کے بعد جب میں اس مجلس میں جا کر بیٹھا تو ابوجہل نے مجھ
سے پوچھا۔۔۔'' تمہارے خاندان میں بیا یک اور نبوت کی دعو بدار کب سے پیدا ہوگئ ہے؟''
'' کیا مطلب۔۔۔؟ کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟'' میں نے جیرت سے پوچھا
'' بیعا تکہ نے جوخواب بیان کیا ہے، بینبوت کا مظاہر وہیں تو اور کیا ہے۔۔۔؟ا
عبرالمطلب کے گھر والو! تمہارے خاندان کے ایک مرد نے نبوت کا جودعویٰ کر رکھا ہے، اس

ہے۔۔۔!؟

عائد کے بیان کے مطابق کسی سوار نے اہل کہ سے کہا ہے کہ بین شروع کر دیا ہے۔۔۔!؟

عائد کے بیان کے مطابق کسی سوار نے اہل کہ سے کہا ہے کہ بین دن کے بعداس طرف روانہ
ہوجا و، جہاں تم نے تل ہو کر گرنا ہے۔اب ہم تین دن تک انظار کریں گے۔اگر تین دنوں تک
سیجھ نہ ہؤاتو ہم سب متفقہ طور پرتم لوگوں کے بارے میں لکھ دیں گے کہ تہارا گھرانہ عرب کا
سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔'

سب سے باس نے بات بڑھا تا مناسب نہ تہجما اور خاموشی سے اٹھ کر چلے آئے ،گر خاندانِ عبد المسل نے بات بڑھا تا مناسب نہ تہجما اور خاموشی سے اٹھ کر چلے آئے ،گر خاندانِ عبد المبرک عبد المبرک عبد المبرک بات چیت کا پینہ چلا تو وہ غصے میں بھری ہوئی عباس نے پاس آئیں۔ ہوئی عباس نے پاس آئیں اور کہنے گئیں۔

''ابوجہل ہمارے فاندان کے مردوں کے بارے میں تو پہلے ہی بکواس کرتار ہتا ہے،
اب اس فاسق اور خبیث کی جراًت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہاس نے ہمارے کھرانے کی عورتوں
کے متعلق بھی خرافات مکنے شروع کردیتے ہیں۔۔۔!اور جمیں تو عہاس! تم پر جیرت ہے کہ تم اس

كى بيبوده بالنيس ايخ كانول سے سنتے رہے اور ذراغيرت نه آئی!"

عباس، عرب کے سب سے غیرت مند خاندان کے ایک فرد تھے۔ ابوجہل کے سامنے تو محض اپنے فطری کمل کی وجہ سے خاموش رہ گئے تنھے گراب عورتوں کے طعنے سن کران کا خون کھول اٹھااور کہنے گئے۔۔۔''اس وقت تو میں واقعی کوئی جواب نہیں دے سکا تھا،کیکن اب اگرابوجہل نے اس طرح کی یاوہ گوئی کی تومیں اس کوابیا مزہ چکھاؤں گا کہ آئندہ بکواس کرنے کے قابل ہی تہیں رہے گا۔''

چنانچے تیسرے روز عباس اس ارادے سے نکلے کہ ابوجہل کے سامنے جاؤں گا اور اگر اس نے کوئی بیہود کی کی تو اگلا پچھلاحساب بے باق کردوں گا ، مگر ابھی مسجد حرام کے قریب ہی جیجے تنے کہ ابوجہل کومبحہ ہے نکل کر ایک طرف دوڑتے دیکھا۔عہاں سمجھے کہ شاید جھے سے ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا ہے بھریہ بات نہیں تھی۔وہ توضمضم غفاری کے نالہ وفریا دکوئن کراس کی طرف دوڑا جار ہا تقاءعباس بهى ادهرمتوجه بوتحئے كياد كيھتے ہيں كممضم كى حالت خستہ ہے اور وہ اينے اونٹ پر بيھا كُلاكِيارُ ربائه--- "اللَّطِيْمَةُ ، اللَّطِيْمَةُ ..... قافِكُو بَهْجُو، قافِكُو بَهْجُو...(١)

سویا تبسرے دن ہی عا تکہ کے خواب کی صدافت ظاہر ہونا شروع ہوگئی ہے---اس کتے جب اہل مکہ مضم کے پاس کھڑے ہوکر شجاعت وحمیت کا مظاہرہ کررہے نتے ،اس وفت اندر سے ان کے دل لرز رہے متھے اور کا نوں میں عاشکہ کے بیان کر دہ خواب کے الفاظ مونج رہے ہے کہ---'' دھوکے بازو! تین دن کے بعداس طرف روانہ ہو جاؤ، جہال تم

اہل مکہ! ابھی ابن حضرمی کے تل کوہیں بھو لے شے کہ اوپر سے بیداً فنا دا ہر می ۔اس لتے خوف وہراس کے باوجود قافلے کو بیجانے اور ابن حضرمی کا انتقام لینے کے لئے ایک جمِّ غفيرتيار ہوگيا، جس ميں مكه كے تقريباً تمام معززين شامل تقے۔ ابولہب؛ البنة جان بچا گيا

<sup>(</sup>۱) '' سیح صورت حال' سے یہاں تک بیان کردہ واقعات کے حوالہ جات درج ذیل ہیں۔ سیرت ابن هشام ج۲، ص ۱۲، تاریخ طبری ج۲، ص ۲۵، ۲۷۱.

FRYZ

اورا پنی جگہ عاص ابن ہشام کو بھیج دیا۔اس ہے جارے نے ابولہب کا جار ہزار رو پیہ دینا تھا جس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی۔ابولہب نے اس کو پیش کش کی کہ اگرتم میری جگہ اس جنگ میں شامل ہو جاؤتو میں قرضہ معاف کر دوں گا۔ عاص راضی ہو گیا اور ابولہب کی جان نے گئی۔(۱)

امیدابن خلف بھی تیار نہیں تھا کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جب حضرت سعدہ عمرہ کرنے مکہ آئے نتے اور سابقہ دوئی کی بناء پر امید کے مہمان ہوئے تو ابوجہل نے حضرت سعدہ کود کھے کرسخت غصے کا اظہار کیا تھا اور نا مناسب با تیں کہی تھیں ۔حضرت سعدہ کہاں خاموش رہنے والے نتے !انہوں نے بھی ترکی بہترکی جواب دیا تھا اور ابوجہل کو چپ کرا دیا تھا۔ (۲) اس وقت امیہ بھی پاس موجود تھا، گراس نے اپنے مہمان دوست کی حمایت کرنے

کے بجائے ابوجہل کی طرف داری کی اور حضرت سعد "کومشورہ دیا کہ ابوالکم (ابوجہل) واوی بطیاء کا سردار ہے اس لئے تنہیں اس کے روبروآ وازنہیں بلند کرنا جاہئے!

یہ من کر حضرت سعد گوامیہ پر بھی غصر آگیا اور کہا -- ''امیہ! تم تو بات ہی نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ علی ہے۔' امیہ گرائی ہے۔' امیہ ڈرگیا اور پوچھنے گا -- ''بِمَکُهُ ؟ ''(کیامسلمان مکہ میں آکر جھے مارڈ الیں ہے؟) دخترت سعد نے کہا -- ''لااَ دُدِی ''(اس بارے میں جھے پچھلم نیں ۔) بعد میں امیہ نے کہا نہیں۔) بعد میں امیہ نے اپنی اور حضرت سعد کی بات چیت ہوی کو بتائی اور اس کے سامنے عہد کیا کہ آئندہ میں بھی مکہ ہے با ہزئیں نکلوں گا۔ (تا کہ سلمان جھ پر ہاتھ نہ ڈ ال کیں۔) عہد کیا کہ آئندہ میں بھی مکہ ہے با ہزئیں نکلوں گا۔ (تا کہ سلمان جھ پر ہاتھ نہ ڈ ال کیں۔) عہد کیا کہ آئندہ میں کھی مکہ ہے با ہزئیں نکلوں گا۔ (تا کہ سلمان جھ پر ہاتھ نہ ڈ ال کیں۔) عہد کیا کہ آمیہ نبیل جا تا ہو ہاتی نہیں جا تا ہو ہاتی اور ہو ہا کہ امیہ نبیل جا تا ہو ہاتی ہوں گے۔' امیہ بی پست ہو جا کیں گاور وہ ہمارا ساتھ دیئے پر آبادہ نبیں ہوں گے۔' تو باتی لوگوں کے وصلے بھی پست ہو جا کیں گاور وہ ہمارا ساتھ دیئے پر آبادہ نبیں ہوں گے۔' تو باتی لوگوں کے وصلے بھی پست ہو جا کیں گاور وہ ہمارا ساتھ دیئے پر آبادہ نبیں ہوں گے۔'

<sup>(</sup>۱) سیرت حلبیه ج۲، ص ۵۳ ا، سیرت ابن هشام ج۲، ص ۲۲.

<sup>(</sup>۲) میدواقعدس ۲۵۷ پر گزرچکا ہے۔

بہر حال ابوجہل نے اپنی چکنی چڑی باتوں سے اس کو تیار کر ہی لیا ؟ تا ہم روائلی سے بہلے ہوی نے اس کو تیار کر ہی لیا ؟ تا ہم روائلی سے بہلے ہوی نے اس کو یا دولا یا کہ کیاتم بیڑب سے آنے والے دوست (حضرت معد اُ) کی بات بھول گئے ہو؟

۔ سیسے اللہ نے کہا ۔۔۔''میں تھوڑی ہی دور تک جاؤں گا، پھرکسی نہ کسی طرح واپس آ جاؤں گا۔''

عمرامیه کو آخرتک واپسی کاموقع ندمل سکااور تقدیراس کوکشال کشال میدانِ بدر تک لے گئی۔(۱)

روانگی

دو تین دن تک مشرکین مکہ زور شور سے تیاریاں کرتے رہے۔ آخر نوسو سے زائد
افراد جو ہرطرح کے اسلحہ سے لیس تھے، تیار ہو گئے۔غذائی ضروریات پوری کرنے کے لئے
بہت سارے اونٹ ساتھ لئے، دل بہلانے کی خاطرگانے بجانے والیوں کا انتظام کیا اور
نہایت شان وشوکت اور تزک واختشام سے روانہ ہوئے۔ جہاں پڑا و ہوتا اونٹ ذرج کئے
جاتے ، گوشت بھونا اور پکایا جاتا، شراب کا دور چلا، گانے والیاں آواز کا جادو جگا تیں اور
شجاعت وانتقام کے مضامین پر مشمل نظمیں گا کر جذبات میں آگ لگا دیتیں۔

، مؤرخین کہتے ہیں کہ ہرروز دس اونٹ ذئے کئے جاتے تھے اور بیساراخر چہرؤساء قریش باری باری برداشت کیا کرتے تھے۔

### اهل ایمان کی حالت

ادھرمشرکین کا تو بیدھوم دھڑکا تھااوراُ دھرتھوڑے سے بےسروسامان مہاجرین و انسار تھے جن کے پاس نہ عمرہ اسلحہ تھا، نہ ضرورت کے مطابق سوار بال تھیں، نہ ہی وافر مقدار میں خوردونوش کا انتظام تھا، کیونکہ وہ باقاعدہ جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے۔ صرف ابوسفیان کے قافلے پر جملہ مقصود تھا اوراس مقصد کے لئے کسی خاص تیاری کی ضرورت

<sup>(</sup>۱)بخاری ج۲، صفحه ۱.

نتھی۔اس لئے جو پچھ میسر تھا اس پر اکتفا کرتے ہوئے چل پڑے تھے۔

مرینہ سے ایک میل کے فاصلے پر پہنچ کر جان دو عالم علی نے جانبازوں کی اس جمعیت کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ کی نوعمرلڑ کے بھی شوقی جہادی ساتھ چلے آئے ہیں۔ آپ نے ان کوساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا اور واپس بھیج دیا؛ البتہ عمیر ابن ابی وقاص (۱) کو جب واپسی کا کہا گیا تو وہ شدت غم سے اشکبار ہو گئے۔ ان کا والہا نہ اشتیا تی دیکھر آپ نے ان کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ (۲)

ا پی غیر موجودگی میں معاملات مدینه کی دکھیے بھال کے لئے آپ نے حضرت ابولہا بہ (۳) کو مدینه کا نگران مفرر کیا ، کچھاور صحابہ کومختلف ذمه داریاں تفویض کیس اور اللہ کا نام لے کرآگے بڑھنے لگے۔

(۱) حضرت عمير فاتح ايران سعد اين اني وقاص كے چھوٹے بھائى ہے۔ جب ان كوغز وہ بدر يس شموليت كى اجازت طی تھی تو حضرت سعد نے اپنے ہاتھ سے ان كے گلے بیں تلوار حمائل كى تقی ۔ جہاو و شہادت كے لئے بيتا بيكس مى الله تعالى عنه . شہادت كے لئے بتاب بيكس مجاہدا كى غزوہ بس شہادت سے جمكنار ہو گيا تھا۔ رَضِي الله تعالى عنه . شہادت مى الله تعالى عنه . (۲) استبعاب ج۲، ص ۲۸۲ .

(٣) حضرت الإلهابية كوجانِ دوعالم على في خودو سويق كے موقع برجمى مديندكا حاكم مقرد فرمايا تقاب باتى تمام خودوات ميں آپ كے ساتھ شامل رہے۔ حضرت علی كے دور فلاكت ميں دفات پائی۔
مسجد نبوى ميں آیک ستون ہے جس كو "اُسْطُوَا لَهُ آبِي لُبَابَهُ اُلود "اُسْطُوَ اللهُ التُوبَه "كہاجاتا ہے۔
اس كى دجه تسميد سيہ كہ جب جانِ دوعالم عليف غروه تبوك كے لئے تشريف لے سے تقوجو لوگ اپنى كا بلى اور ستى كى دجہ سے بيجھے دہ گئے تھے ،ان ميں ابولها بيد بھى شامل تھے۔ بعد ميں ابولها بيد كوا بى غلطى كا احساس ہؤ اتو انہوں نے اپنے آپ كوا يک ستون كے ساتھ بائدہ ليا اور عہد كيا كہ ميں اس وقت نظمى كا احساس ہؤ اتو انہوں نے اپنے آپ كوا يک ستون كے ساتھ بائدہ ليا اور عہد كيا كہ ميں اس وقت كے اپنے آپ كوا يک ستون كے ساتھ بائدہ ليا اور عہد كيا كہ ميں اس وقت كے اپنے آپ كوا يک شخص اس تھے بائدہ ليا اور عہد كيا كہ ميں اس وقت كے اپنے آپ كوا يک شخص اس تھے بائدہ ليا ائر تقالیٰ ميرى تو به تيول نظر ما كے اپنے آپ كوا يک استون كے ساتھ بائدہ ليا اللہ تقالیٰ ميرى تو به تيول نظر ما كے بائد بيا اس حالت ميں مرجا وَ ل گا۔

چنانچەسات دن تك آپ نے چھكھايا، نەپيامسرف نماز اور حوائج منرورىيە كے لئے

مُساوات

مسلمانوں کے پاس چونکہ سوار یوں کی کئی تھی۔ اس لئے ایک اونٹ پر ہاری ہاری تین افراد سواری کرتے تھے۔ جانِ دوعالم علی ہے اپنے آپ کو بھی اس ہے متنٹی نہ رکھا اور حضرت ذیر کی ہاری اپنے ساتھ مقرر کر دی۔ چنانچہ ایک صد تک آپ نے دورسواری کی۔ پھر حضرت فی اور حضرت ذیر ہے فرمایا کہ اب کے بعد دیگر ہے تمہاری ہاری ہے۔ دونوں نے عرض کی۔۔۔ 'دنہیں یارسول اللہ! آپ سوار رہئے ہم آپ کے ساتھ بیادہ صلح رہیں گے۔''۔۔۔ گرآپ نے بیا امرانہ کیا اور فرمایا۔

بینی کھول دیا کرتی تھی۔ باتی تمام اوقات میں بھوکے پیاسے بند سے رہتے تھے۔ آخر نقابہت سے بہوش ہوکر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کوان کے حال زار پررتم آگیا اور جبر میل امین ان کی تو بہ قبول ہونے کی مثر دہ لے کرنازل ہو گئے ۔ لوگوں نے اسی وقت جاکر ابولیا بیا کو خوشجری سنائی اور مبارک یا د دی۔ ابولیا بہ نے کہا ۔۔۔'' جب تک رسول اللہ اپنے دست اقدس سے جھے نہیں کھولیں گے ، میں اسی طرح بندھا رہوں گا۔'' اسیران عالم کور ہائی دینے والے آتا کو پید چلاتو خود آکران کا ایک ایک بند کھولا اور اس قیدِ خوداختیاری سے رہائی دلائی۔

قولیت توبیک خوشی میں ابولہا بیٹ نے اپنا سب کھ راو خدا میں خیرات کرنا جا ہا گر جانِ دو
عالم علیہ نے اجازت ندوی اور فرمایا ''ی جُوِ تُک یَا اَبَالْبَابَةَ النَّلُثُ. '' (ابولہا بہ اتم اپنے مال کا تیسرا
حصد دے دو۔ یکا فی ہے۔) استیعاب، ذکر ابی لبابه

و بى ستون ، جس كے ساتھ ايوليا بيائے اپ آپ كو باندھا تھا۔ ' اُسْطَوَانَهُ اَبِي لُبَابَه'' اور '' اُسْطَوَانَهُ التَّوْبَة'' كے ناموں سے مشہور ہؤ ااور ايوليا به كانام بميشہ كے لئے اَمر ہوگيا۔

جان دو عالم علی کا کا ہوں میں اس مقد ستون کی اس قدر اہمیت تھی کہ آپ اعتکاف بھی .

اس کے پاس جیٹھا کرتے تھے اور تو افل بھی میہیں ادا فر ما یا کرتے تھے۔ وفاء الوفاء ج۲، صس ۱۳۳۳ اس کے پاس جیٹھا کرتے تھے۔ وفاء الوفاء ج۲، صس ۱۳۳۳ اس کا اب بھی اللہ عبت اس ستون کے پاس کھڑے ہوکر چیکے چیکے آنسو بہاتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ کہ یہاں بہنے والے اظامہائے ندامت گنا ہوں کے انبار کوش وفاشاک کی طرح بہالے جاتے ہیں۔ ساتھ کہ یہاں بہنے والے اظامہائے ندامت گنا ہوں کے انبار کوش وفاشاک کی طرح بہالے جاتے ہیں۔

" مَآانُتُمَا بِاَقُواى عَلَى الْمَشِّي مِنِّي وَمَا اَنَا اَغُنَى عَنِ الْاَجُرِمِنُكُمَا" (نهم مجھے نیادہ چلنے کی قوت رکھتے ہو، نہ میں ثواب سے متعنی ہوسکتا ہوں۔) لعنی جب میں بھی تنہاری طرح چل سکتا ہوں تو پیادہ چلنے کا ثواب کیوں نہ حاصل کروں ؛ جبکہ نواب کی مجھے بھی ای طرح ضرورت ہے جس طرح تمہیں ہے۔

سبحان الله! مساوات کے داعی اعظم نے عملی طور پرمساوات کا کیسا شاندارمظا ہرہ

فرماياً - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ. (١)

#### ایک معجزه

راستے میں ایک اونٹ تھک کر بیٹے گیا اور کسی طرح اٹھنے پر آمادہ نہ ہؤا۔اس ا ونٹ پرسواری کرنے والوں نے عرض کی --- '' یارسول اللہ! ہمارا اونٹ جلنے سے رہ

جان دو عالم علی نے تھوڑ اسایاتی منگوایا اور کلی کر کے یانی والے برتن میں ڈال دي \_ پھرفر مايا ---" اونٹ کا منه کھولو!" '

مند کھولا گیا تو آپ نے پہھ پانی اس کے مند میں اور باقی اس کے بدن پر ڈال دیا۔اس آب حیات نے ایسا اثر دکھایا کہ اونٹ کی ساری تھکا وٹ بک گخت دور ہوگئی اور اٹھ کرنہایت تیزرفآری سے طلے لگ کیا۔ (۲)

# مشرکین کے بارہے میں اطلاع

جانِ دو عالم عليه وادى ذفران ميں پنجے تو اطلاع ملى كه كاروانِ ابوسفيان كو بیانے کے لئے مشرکین مکہ برمی تعداد میں آرہے ہیں۔ چٹانچہ آپ نے اپنے جان نثاروں کو جمع کیا اور بتایا کے مشرکین مکہ پوری تیاری سے آ رہے ہیں۔ اب تمہاری کیا رائے ہے---؟ ابوسفیان کا نعاقب کیا جائے یا مشرکین سے مقابلہ کیا جائے---؟

<sup>(</sup>١)سيرت حلبيه، ج٢، ص ١٥٨، تاريخ المحميس، ج١، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣)سيرت حلبيه، ج٢، ص ١٥٨.

چونکہ صحابہ کرام با قاعدہ جنگ کے لئے تیار ہوکر نہیں آئے تھے، اس لئے بعض افراد نے رائے وی کہ جنگ کرنے کے بجائے قافلے کا تعاقب کیا جائے، مگر جانِ دو عالم علیقے کو یہ بمتی پیند نہ آئی اور رُوئے انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ یہ صورت حال و کیے کرصدیق اکبر اُٹھے اور بہت عمدہ گفتگو کی۔ پھر حضرت عمر نے بہت عمدہ باتیں کیں۔اس کے بعد حضرت مقداد اُٹھے اور انتہائی پر جوش انداز میں گویا ہوئے۔ باتیں کیں۔اس کے بعد حضرت مقداد اُٹھے اور انتہائی پر جوش انداز میں گویا ہوئے۔ باتی کے ساتھ ہیں۔ مناز کی قسم اِہم آپ کو بھی وہ جواب نہیں دیں کے جوموی الطبیح اُل اُپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم اِہم آپ کو بھی وہ جواب نہیں دیں گے جوموی الطبیح اُل کو ان کی قوم نے دیا تھا کہ آپ اور آپ کارب جاکرائریں، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔

یارسول اللہ! ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے؛ بلکہ جب تک دم میں دم ہے آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم آپ کے آگے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے۔ ہم آپ اگر بَرْ کُ الْغَمَاد(۱) لے جانا جا ہیں تو ہم وہاں بھی چلے چلیں گے۔'
سے ہمیں تو آپ اگر بَرْ کُ الْغَمَاد(۱) لے جانا جا ہیں تو ہم وہاں بھی چلے چلیں گے۔'
حضرت مقداد (۲) کی بیرولولدا تکیز تقریرین کر جانِ دوعالم علیہ جہت خوش ہوئے

(۱) بَرُّکُ الْغَمَاد ملک حبشہ کا ایک شہرتھا جو اہل عرب میں دوری کے نحاظ سے ضرب المثل کی حیثیت رکھتا تھا۔ حیثیت رکھتا تھا۔

> (۲) حضرت مقداد قديم الاسلام محاني بين اورنهايت فاضل ومعزز بستى بين -علامه ابن عبدالبر كيتے بين -

كَانَ مِنَ الْفُطَلَآءِ النَّجَبَآءِ الْحِبَارِ الْحِيَارِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِي مَنْ الْمُعَلِّ ( بَي عَلِيَ كان محابيس سے تھ، جونہا يت فاضل ، معزز بلند مرتبدا ورينديده تھے۔)

ایک دفعہ جان دوعالم علیہ نے فرمایا ---"انلدنعالی نے ہرنبی کوسات وزراءاور رفقاءعطا فرمائے تھے اور مجھے چودہ عنائیت فرمائے ہیں۔"

ان چودہ بلند بختوں میں حضرت مقداد کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ وزارت ورفاقت مصطفیٰ سے بڑا اعزاز کیا ہوسکتا ہے ، گر حضرت مقداد کا کواس ہے بھی بڑا ھے

مرابعی کچھاورلوگوں کے جذبات کا امتحان مقصودتھا، اس لئے آپ نے صحابہ سے دوبارہ

اعزاز حاصل ہے، لین اللہ اور رسول کامحبوب ہونا۔

جانِ دوعالم علی کے فرمایا ---"اللہ نے مجھے جارافراد سے محبت کرنے کا تھم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں۔"

ان چارخوش نصیبوں بیں بھی حضرت مقداد گانا م نا می شامل ہے۔ جس انسان کے ساتھ اللہ تعالی محبت رکھے اور اپنے محبوب کو تھم دے کہتم بھی اس سے محبت رکھو، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا ---!

ان کے گھر جانِ دو عالم علیہ کی چپا زاد ہمشیرہ تعیں جن کا نام ضاعظ تھا۔ وہ زہیر ابن عبدالمطلب کی صاحبزادی تعیں۔حضرت مقداد کے ساتھ ان کی شادی آپ نے خود کرائی تھی۔ پہلے حضرت مقداد کے ساتھ ان کی شادی آپ نے خود کرائی تھی۔ پہلے حضرت مقداد نے حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف سے ان کی بیٹی کا رشتہ ما نگا تھا، مگرانہوں نے انکار کردیا تھا۔ آپ کو پتہ چلاتو آپ نے فرمایا۔

• مقدا دکومیں اپنی چیاز ادبین کارشنه ویتا ہول۔ "

چنانچہ آپ نے محتر مدنہا علاکوان کے عقد میں وے دیا --- زہے نعیب! جان دو عالم علی کے مشہور تیرانداز دل میں ہے ایک ہیں۔ تمام غز وات میں آپ کے ساتھ نصرف یہ کہ شامل رہے ؛ بلکہ ہرموقع پر چیش چیش رہے۔

قد آوراور کیم تھیم انسان تھے۔ آخر عمر میں پیٹ بہت بڑھ گیا تھا۔ ان کے ایک غلام نے کہا کہ میں آپریشن کرنا جا نتا ہوں ، اگر آپ اجازت ویں تو میں آپ کے پیٹ کا آپریشن کرکے فالتو چر بی نکال دوں۔ اس طرح آپ ملکے پھیکے ہوجا کمیں گے۔

انہوں نے اجازت دے دی۔ غلام نے آپریش کیا، تمرکامیاب نہ ہوسکا اور آپ خلاف حضرت عثمان عمل کے دوران ۳۳ھ میں انتقال کر مجے۔ دَ ضِسیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

( طالات دواقعات، استيعاب، اصابه، طبقات ابن سعد، مستدرك حاكم اور

ترمدی ، ذکرمقدادے ما خود ہیں۔)

مشورہ طلب کیا۔ چنانچہ حضرت عمرٌ ایک بار پھراٹھے اور عرض کی ---" یارسول اللہ! ہم قریش اوگ ہیں۔ بات کے دھنی اور قول کے کیئے۔ ہم نے بھی ذلت کا راستہ اختیار کیا ہے ، نہ آج تک ہم میں سے کوئی شخص ایمان سے منحرف ہؤا ہے۔ اس لئے جس طرح بہتر بجھتے ہیں ، اس کے لئے تیاری سیجئے!"

عِلَى " ( مجھے مشورہ دو) عَلَى " ( مجھے مشورہ دو)

دراصل اب تک جوش وجذبی کا مظاہرہ صرف مہاجرین نے کیا تھا۔انصاراس خیال سے خاموش بیٹے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی ، ہماری ترجمانی کررہے ہیں۔اس لئے ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جب جانِ دوعالم علیہ نے تیسری بارمشورہ طلب کیا تو انصار سجھ کئے کہ آ قا ہماری زبان سے بھی کچھ سننا چاہتے ہیں۔ چنا نچہ انصار کے ایک سردار مضرت سعدا بن معاذ الله اسلام الله اسلام کا اسلام الله اسلام کا ایک مردار جانا جاہے ہیں انہ ہماری رائے جانا جاہے ہیں انہ اسلام کا اسلام کا ایک اسلام کا انتہا ہے ہیں انہ ہماری رائے جانا جاہے ہیں انہ اسلام کا اسلام کا اسلام کا اسلام کیا تھا ہماری رائے جانا جاہے ہیں انہ اسلام کی ۔۔۔ ''یارسول اللہ! شاید آپ ہماری رائے جانا جاہے ہیں!''

" إل! يمي بات ہے "جان دوعالم عليت نے فرمايا۔

حضرت سعد فی ہے۔۔ اور خوب کہا۔۔۔ ' یارسول اللہ! ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ، آپ کی تقدیق کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جو پیغام لائے ہیں اس کی حقانیت کی گواہی وی ہے اور ہر حال ہیں آپ کی اطاعت و فر ما نبر داری کا عہد کیا ہے۔ یارسول اللہ! ممکن ہے آپ کا خیال ہو کہ انصار صرف اس وقت ساتھ دینے کے پابنہ ہیں ، بب دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو۔ (۲) لیکن میں تمام انصار کی طرف سے آپ کو یقین ولاتا

<sup>(</sup>۱) تعارف سيدالورى ، ج ا ، ص ۲۸۳ پر گزرچکا ہے۔

<sup>(</sup>۲) جب جان دوعالم علی نے انسار کی دعوت پر جبرت کا ارادہ فر مایا تھا تو اس وقت جو معا ہم علیہ کے انسار کی دعوت پر جبرت کا ارادہ فر مایا تھا تو اس وقت جو معاہرہ ہو اتھا، اس میں بیش بھی شامل تھی کہ آگر کوئی دشمن حملہ آور ہو اتو انسار جان دو عالم علیہ کی اس طرح مفاظت کریں میے، جس طرح اپنے اہل وعیال کی کرتے ہیں۔

ہوں کہ ہم بہرصورت آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ جہال تشریف لے جانا جا ہیں ، جائیں ، جس ہے تعلق رکھنا جا ہیں، رحمیں، جس ہے تعلق توڑنا جا ہیں، توڑیں، جس سے سے کے کرنا عایں، سلح کریں، جس سے جنگ کرنا جاہیں، جنگ کریں۔ ہارا جننا مال بی جا ہے، لے لیں --- وہ مال جو آپ لیں سے ،ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہوگا، جو ہمارے پاس رہ جائے گا۔غرضیکہ ہم ہرحال میں تابع فرمان رہیں گے۔خدا کی نتم! ہم کواگر آپ سمندر میں تھنے کا تھم دیں گے تو ہم بے دھڑک تھس پڑیں گے۔ ہمارا کوئی ایک آ ومی بھی پیچھے نہیں رہےگا۔اس کئے جنگ یا کاروان میں سے جوصورت آپ کو بہند ہو،اس کواختیار سیجئے!

اور جہاں تک اڑنے کا تعلق ہے تو ہم اڑائی میں ثابت قدم رہنے والے اور پوری سیائی ہے مقابلہ کرنے والے اوک ہیں۔اگر جنگ ہوئی تو انشاء اللہ ہماری جراًت و شجاعت کو دیکھے کرتا ہے گی آتھ تھے میں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔اس لئے اللہ کی رحمت و برکت کے ساتھ آ سے برھئے ۔ ہم ہرمقام پرآ پ کے دائیں بائیں اور آ مے پیچھے ہوں گے۔''

سعد ابن معاذ مل کے اس نہایت ہی پُر اثر خطاب سے جان دو عالم علیہ کا روئے

زیبا فرط مسرت سے چک اٹھا۔

اس كے بعد آپ نے ارشاد فرمایا''میپیروا وَ آبُیشرواً .... ''(آ مے بروحو، اور تم کو بٹارت ہوکہ میرے رب نے دو میں ہے ایک چیز کا میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، یا تو قافلہ ہاتھ آئے گایا جنگ میں فتح حاصل ہوگی ---اور میں ابھی سے و مکھ رہا ہوں کہ س کا فر نے تل ہو کر کہاں کرنا ہے۔)(۱)

ظاہر ہے کہ اہل وعیال کے جفظ کے لئے صرف وفاع کیا جاتا ہے، آگے بردھ کرحملہ ہیں کیا جاتا۔ اس بناء پر جان دو عالم علیہ کا خیال تھا کہ مشرکین پر حملے کے لئے پیش قدمی کرنا، شاید انصار مناسب نہ جمیں بمرحضرت سعد نے ہرصورت میں ساتھ دینے کا یقین دلا کر آپ کا دل خوش کر دیا۔ (۱) سیرت ابن هشام ج۲، ص ۲۳، زرقانی ص ۵۹ ۱۳۹ و ۱۳، سیرت حلبیه ج۲، ص ۱۹۱۵ اا ۱۲۱\_

ارشادِ عالی کے آخری جھے ہے سب پر واضح ہوگیا کہ آپ نے قافلے کا ارادہ ترک کردیا ہے اور جنگ ناگز برہو چکی ہے۔

یوں بھی ابوسفیان نے مسلمانوں کے ڈرسے اپناراستہ بدل لیا تھا اور ساحل کے ساتھ ساتھ ساتھ سفر شروع کر دیا تھا؛ جبکہ مشرکین مکہ قریب آپنچے تھے۔اس لئے قافلے کا تعاقب کرنے کی بذہبت مشرکین مکہ سے دودو ہاتھ کرلینا زیادہ بہتر تھا۔

دو غلاموں کی گرفتاری

بدر کے قریب پہنچ کر جانِ دو عالم علیہ نے چند صحابہ کو حالات معلوم کرنے کے الئے بھیجا۔ یہ لوگ یائی لے جانے والے دوغلام کیڑلائے اور ان سے پوچھنے لگے کہ تمہارا تعلق کس سے ہے؟

انہوں نے کہا۔۔۔''ہم اہل مکہ کے ساتھ ہیں اور ان کی ضروریات کے لئے پانی مہیا کرنے کی خدمت پر مامور ہیں۔''

صحابہ کرام میمجھ رہے تھے کہ ان کا تعلق ابوسفیان سے ہے، اس لئے ان کوغلاموں کی بات پریفین نہ آیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ غلاموں نے جب دیکھا کہ اس طرح جان نہیں چھوٹی تو کہنے گئے، ہم ابوسفیان کے ساتھ ہیں۔ بیان کرصحابہ مطمئن ہو مسلے کہ ہم نے بچ اگلوالیا ہے اور مار بیٹ ترک کردی۔

جس وقت یہ پوچھ چھے ہور ہی تھی ، اس وقت دلوں کا حال جانے والے آتا نماز پڑھ رہے تھے۔ نمازے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے فر مایا ---'' جب غلام سے بول رہے تھے تو تم نے ان کو مار ناشروع کر دیا اور جب ڈرکے مارے جھوٹ بولنے لگے تو تم نے ان کو چھوڑ دیا ---! اللہ کی تم ، ان کا تعلق کے والوں سے ہی ہے۔''

پھر آپ غلاموں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ---'' اہل مکہ کے بارے میں جو سچھ معلوم ہو، بتا ؤ!''

علاموں نے دورایک بڑے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اہل مکہ اس ٹیلے کے پیچھے ہیں۔

''تھوڑے ہیں یا زیادہ؟''

''بہت زیادہ ہیں اور نہایت زور آور ہیں۔''

'''عجے تعداد کیاہے؟''

''اس بارے میں ہمیں چھکم ہیں۔''

جانِ دو عالم علیہ بہت کوشش کی کہ وہ سیج تعداد بتا دیں ، گراس سلسلے میں انہوں نے لاعلی ظاہر کی ، چنانچہ آب نے دوسراطریقہ اختیار کیااور یو جھا۔

'' روزانه کتنے اونٹ ذیج کئے جاتے ہیں؟''

د دسمجھی تو ہم بھی دس <sup>ہ</sup> ،

آپ نے فرمایا ---''اس لحاظ سے ان کی تعدادنوسواور ایک ہزار کے درمیان ہوئی چاہئے!''(غالبًا ایک اونٹ اوسطاً سوآ دمیوں کے لئے کافی ہوتا تھا۔) پھرسوال کیا ---'' قریش کے معززین میں سے کون کون ساتھ ہیں؟''

انہوں نے بہت سارے سرداروں کے نام بتادیئے۔

آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کرفر مایا۔

" كمه نے اپنے جگر كے تكال كرتبهار بے سامنے كھنے وسيتے ہیں۔" (۱)

ایک اور خواب

(عتبه،شیبه،ابوجهل،امیه....مب مارے محے۔)

(۱)سیرت ابن هشام ج۲، ص ۲۵، سیرت حلیبه ج۲، ص ۱۲۱.

بیاعلان کرنے کے بعد سوار نے اس اونٹ کے گلے میں تلوار گھونپ دی جسے وہ اینے ساتھ لایا تقااور اس کومشر کین کے لئنگر کی طرف بھگا دیا۔

اب جم نے بیر دہشتا ک منظر دیکھا کہ ادنٹ کئے ہوئے گلے کے ساتھ پوری کشکر گاہ میں دوڑتا پھر رہاہے اور فوارے کی طرح البلتے خون کے چھینٹے خیموں میں پڑر ہے ہیں۔ کوئی خیمہ ایسانہ رہا، جس میں لہوکے قطرے نہ گرے ہوں۔

جہم خوفز دہ ہوکر جاگ گیا اور لوگوں کو اپنے خواب کے بارے میں بتانے لگا۔ ابوجہل کو بیتہ چلاتو اس خبیث نے طنز آ کہا۔

"داو! یہ خاندان عبدالمطلب میں ایک ادر نبی پیداہؤا ---کل جب مقابلہ ہوگا تو یہ خود دکیے لے گاکہ کون مقتول ہوتا ہے--- ہم ، یا محداوراس کے ساتھی!"(۱)

ابوجہل نے عاتکہ کے خواب کے بارے میں بھی ایسی ہی رائے ظاہر کی تھی گر درحقیقت یہ دولوں خواب سے متھاوران کی صدافت عنقریب ظاہر ہونے والی تھی ۔ جنگ ویشیش جنگ وہ کئیے کہ مشیش

ابوجہل کی ہٹ دھری کی وجہ سے یہ جنگ ہوکررہی ، ورنہ بجھدارلوگوں نے اس کو روئے کی تھتیری کوششیں کی تھیں ۔ جنگ کہ ابوسفیان - - جس کے قافلے پر حملے کی اطلاعات سے یہ سارا قصہ شروع ہؤاتھا - - جب حملے کی زوسے نکل گیا تو اس نے مشرکیین کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ صرف ہماری جان و مال کے تحفظ کے لئے آئے تھے ، اب جب کہ ہم بخیریت نظے ہیں تو تم کو بھی واپس چلے جانا جا ہے بھرابوجہل نے کہا

' دنہیں ۔۔۔! بینہیں ہوسکتا۔ ہم بدر تک ضرور جائیں گے۔ وہاں اونٹ ذنح کریں گے، گوشت بانٹیں گے، ناج گانا کرائیں گے،شراب پئیں گے اور تین دن تک الیا جشن منائیں گے کہ سارے عرب میں اس کا چرچا پھیل جائے گا۔ اس طرح پورے عربستان پر ہماری دھاک بیٹھ جائیگی اور آئندہ کسی کو ہماری طرف آئھ اٹھا کر ویجھنے کی

<sup>(</sup>۱)سیرت حلبیه، ج۲، ص ۱۲، ابن هشام ج۲، ص ۲۵.

جرأت نه ہوگی - (۱)

#### کنارہ کشی

لشکر میں شامل عقلند لوگوں نے جب دیکھا کہ ابوجہل کوئی معقول بات سننے کے نیے رنہیں ہے تو ان کے لئے اس کے سواکوئی چارہ ندر ہا کہ وہ خوداس جنگ سے علیحدہ ہو جائیں۔ چنا نچہ قبیلہ بنی زہرہ کے ساتھ وابستہ ایک شخص اخنس بن شریق نے بنی زہرہ سے کہا کہ ہم جس مقصد کے لئے آئے تھے، وہ پورا ہو چکا ہے اور قافلہ بخیریت گزرگیا ہے۔ اس لئے ہم کو اس خواہ نخواہ کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔ اگرتم میرا ساتھ دوتو ہمیں ابوجہل کی نکی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے واپس لوٹ جانا چاہئے۔ اگرتم میرا ساتھ دوتو ہمیں ابوجہل کی نکی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے واپس لوٹ جانا چاہئے۔ بنی زہرہ نے اخنس کی تائید کی اور سب کے سب اس کے ساتھ واپس چلے گئے۔ (۲)

( ۱ ) ابن هشام، ج۲، ص ۲۵. سیرت حلبیه، ج۲، ص ۱۹۳.

(۲) این هشام ج۲، ص ۲۵، سیرت حلبیه ج۲، ص ۱۲۳.

اخنس کا اصل نام الی تھا۔اس واقع کی وجہ ہے اخنس مشہور ہوگیا، لینی چیجے ہے جانے والا اور غائب ہوجانے والا۔اس جنگ ہے اخنس کی واپسی کا ایک سبب تو وہی تھا جومتن میں فدکور ہوؤا۔ دوسر کی وجہ یقی کہ اخنس نے ابوجہل ہے تنہائی میں پوچھاتھا کہتمہارے خیال میں محمد کیا واقعی جمونا ہے؟

ابوجبل نے جواب دیا ۔۔۔ ''نہیں، وہ تو شروع ہے سچا ہے۔ اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ہاشم کو پہلے ہی متعدداعز از حاصل ہیں۔ حاجیوں کو پانی وہی پلاتے ہیں اوران کی مہمان نوازی بھی وہی کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں لوگ متناز عدمسائل ہیں مشورہ کینے کے لئے بھی انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب اگر نبوت بھی انہی ہیں چلی جائے تو پھر جمارے پاس کیارہ جائے گا؟''

سیلا بعنی جواب من کراخنس کو بیتین ہوگیا کہ یہ جنگ کمی تو می مفاد میں نہیں لڑی جارہی ہے؛ بلکہ

برجہل محض خاندان بنی ہاشم کے ساتھ اپنی اعرونی عدادت اور حسد کی بنا و پرلڑائی چمیئر نے پرمعرہ ب

سرجہل محض خاندان بنی ہاشم کے ساتھ اپنی اعرونی عدادت اور حسد کی بنا و پرلڑائی چمیئر نے پرمعرہ ب

سرائے اخنس نے اپنے ساتھیوں سمیت جن کی تعداد سوے او پڑتی ، کنارہ کشی افتایار کرئی۔

اخنس کے اسلام لائے جس شدید اختلاف ہے۔ بعض مؤرضین کہتے ہیں کہ وہ اسلام لایا تھے۔

آمنے سامنے

آخروہ دن بھی آگیا جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کونظر آنے لگ گئیں۔ ایک فوج نے میدان بدر کے ایک سرے پر پڑاؤ کیا اور دوسری نے دوسرے کنارے پر۔اس میدان میں متعدد کنوئیں کھدے ہوئے تھے، گران میں پانی برائے نام تھا۔ مشرکیین چونکہ پچھ میدان میں متعدد کنوئیں کھنے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں جس جھے میں ان کہنے تھے، اس لئے نسبتا بہتر کنوؤں پر قابض ہو گئے تھے۔ علاوہ ازیں جس جھے میں ان کا قیام تھا، وہاں کی زمین بھی ہموار اور سخت تھی ؛ جبکہ مسلمانوں والی جانب زمین اتی نرم تھی کہ اس میں یاؤں وہن جاتے تھے اور نقل و حرکت میں مشکلات بیدا ہوتی تھیں۔

مان دو عالم علی نے جس کویں کے پاس پڑاؤ کیا تھا، وہ مشرکین کی فوج سے خاصا ہٹا ہؤا تھا، اس لئے حضرت حباب نے پوچھا --- ''یارسول اللہ! یہاں قیام کرنے کے بارے میں کوئی تھم نازل ہؤا ہے یا محض حربی فکھ نظر سے اس مقام کا انتخاب کیا گیا ہے؟'' مرف جنگی تد ہیر کے لحاظ سے ایسا کیا گیا ہے۔'' جانِ دوعالم علی گیا ہے۔ '' جانِ دوعالم علی ہے نے فر مایا ''اگر تھم الہی نہیں ہے' حضرت حباب نے بھدا دب کہا'' تو پھر میرے خیال میں ''اگر تھم الہی نہیں ہے' حضرت حباب نے بھدا دب کہا'' تو پھر میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ ہم آگے بڑھ کرمشر کین کے قریب ترین جو کنوال ہے اس پر قبضہ کرلیں اور اس کے علاوہ جنتے بھی کئویں جی ان کو پائے دیں تا کہ دشمن کی موقع پر ان سے فا کدہ ندا تھا سکے۔'' جانِ دو عالم علی کو حضرت حباب کی بیرائے پند آئی۔ چنا نچہ آپ نے مشرکین کے قریب والے کئویں پر قبضہ کرنے کے بعد باقی کنوؤں کو بند کرنے کا تھم دے دیا۔ (۱)

بی نہیں تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ مرتد ہونے کے بعد دوبارہ مسلمان ہوگیا تھا۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(۱) بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت حباب نے جب اپنی رائے پیش کی تو جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کی -- "یارسول اللہ! حباب کی رائے صائب اور درست ہے۔ " جبریل امین کی تا تمد کی بناء پر حضرت حباب کی رائے پھل ہؤا، یا جانِ دوعالم علیہ کے وازخودان کی تجویز پیند آئی، بہر صورت حضرت حباب کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے ان کی رائے تسلیم کرتے ہوئے اپنی انتخاب کردہ جگہ ترک کردی اور ان کے مشورہ پڑھل کیا ، حالا نکہ حباب کی عمراس وقت سے

# جیہا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے، ان تمام کنوؤں میں پانی برائے نام تھا جولشکروں

حينتيں (۳۳) سال تقی۔

مولوی انصل حق بیرواقع ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

''آئخضرت علیہ کوام کی آزاد کی رائے کے بوے قدر دان تھے.... تد ہیر کے معالمے میں مشورہ قبول فر مالیتے تھے۔ سلیم الفطرت صحاب، وقی کے حال پنجبر کے حضور بڑی جراُت سے رائے دیا کرتے تھے اور مرور عالم علیہ مناسب رائے کوخوش سے قبول فرمالیا کرتے تھے۔

آج کے ہادیان طریقت اور حامیان شریعت اپ حضور ی اب کشا ہونے کوئی زبان درازی سبجھتے ہیں۔ بہت سے بابر خاو تدا سے ہیں جن کے سامنے اولا ورم نہیں مارسکتی۔ بہت سے جابر خاو تدا ہے ہیں جن سے بیوی ڈرتے کلام کرتی ہے۔ کویا اس شاو مطلق کی موجودگی میں گھر بجر غلام زادوں کی منڈی ہے۔ لوگ ایسے گھر کو مہذب کھر بجھتے ہیں۔ اولوالعزم پنجبر نے اپنی امت کو آزادی رائے کا سبتی ویا۔ آزادتو م پیدا ہوئی۔ ہم ہوی بچوں کی بات سنتا پندنیس کرتے ، اس سے غلا مانہ ذبیت رکھنے والی نسل کی افزائش کرتے ہیں۔ " (منحبوب خدا ص ۱۲۵)

حضرت حباب کوای اصاب قلر کی بناء پر ڈوانو ای (صاحب دائے) کہاجاتا تھا، محرانسان ہمرانسان ہے۔ تنام تر ذبانت و فطانت کے باوجود بعض و فعدالیں اجتہاوی فلطی کر بیٹھتا ہے کہ جیرت ہوتی ہے۔ چنا نچہ حضرت حباب جیسے بالغ نظرانسان نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جو جو یز چیش کی تھی، وہ کی مورتی ہے۔ چنا نچہ حضرت حباب جیسے بالغ نظرانسان نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جو جو یز چیش کی تھی، وہ کی طرح بھی قابل من رہنے ۔ انہوں نے مسلم خلافت کا بیال چیش کیا تھا کہ مِنا اَمِینو وَمِنْ کُمُ اَمِینُو (ایک امیرانسارے اورایک مہاجرین ہے۔)

ایک مملکت کے دویا دشاہ اور ایک سلطنت کے دو حکمر ان نہ بھی ہوئے ہیں ، نہ ہو سکتے ہیں۔ اس لئے اس نجویز کے ساتھ اکثریت نے اتفاق نیس کیا اور صدیق اکبڑ کو امیر ختف کرلیا۔ لئے اس نجویز کے ساتھ اکثریت نے اتفاق میں معزت حباب واصل بحق ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر کم وہیش مضرت عمر کے دویر خلافت میں معزت حباب واصل بحق ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر کم وہیش

پچاس سال تنی -

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ

کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر تھا، اس لئے فریقین کے کنووں میں پانی ختم ہو گیا اور پیاس کے مارے سب کا برا حال ہو گیا۔ اللہ تعالی نے کرم فر مایا اور زور دار بارش برسادی بارش برسادی بارش برسنے کے ساتھ ہی میدان کی نوعیت بدل گئی۔ مسلمانوں والا حصہ جو زم ہونے کی وجہ سے باعثِ زحمت بناہ و اتھا، اب باعث رحمت ہو گیا، کیونکہ موسلا دھار بارش سے ایک تو نرم ریت اچھی طرح جم گئی، دوسر سے زم نرمن میں مسلمانوں نے با سانی چھوٹے جو ض بنا کراتنا پانی جمع کر لیا کہ ان کی ضروریات کے لئے کافی ہو گیا؛ جبکہ مشرکین والا حصہ سخت ہوئے کی وجہ سے ایک تو حوض نہ بنائے جا سکے، دوسر سے زمین پیسلواں ہوگئ اور اس پر چلنا ماصامشکل ہوگیا۔

پانی نہ ملنے سے مشرکین کی حالت غیر ہوگئی، آخر مجبور ہوکر اس کنویں پر پانی لینے آئے جس پر جانِ دو عالم علی کے اصحاب کا قبضہ تھا۔ آ ہنے سامنے صف آ راخون کے پیاسے دشمنوں کو بھی بھی کسی نے پانی دیا ہے۔۔۔؟ مگر اس مصطفے جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، جس نے اپنے اصحاب کو بیا نو کھا تھم دیا۔

''حچوڑ دو!انہیں جی بھرکے یانی پی لینے دو!''

عين ميدانِ جَنَّك مِن اس فراخ دلى كامظامره بلاشبره بى ايك انسان كرسكتا تها، جس كواس كررب نے رحمة للعالمين بنا كر بعيجا تھا۔ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَ سَلَّمُ.

سائبان

لڑائی سے پہلے حضرت معلانے ایک بہت عمدہ اور پُرمحبت تجویز پیش کرتے ہوئے ض کی

''یا نبی اللہ! اگر اجازت ہوتو ہم آپ کے لئے ایک سائبان بنا دیں جس میں آپ قیام فرما نمیں اور ہم دشمنوں سے دودو ہاتھ کریں۔اگر اللہ تعالی نے ہمیں فتح وے دی تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا اور اگر خدانخو استہ فکست ہوگئی تو اس صورت میں آپ واپس مدینہ چلے جا نمیں۔ وہاں آپ کے ساتھ بے پناہ محبت رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔۔۔اگر انہیں اس بات کا پند ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنی پڑے گی تو وہ ضرور آپ کے بیاں آپ کے ساتھ کے جنگ کرنی پڑے گی تو وہ ضرور آپ کے بیاں ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنی پڑے گی تو وہ ضرور آپ کے

ساتھ آتے --- اگر آپ بخیریت مدینہ بھنچ محیے تو ان لوگوں کو بہت مسرت ہوگی۔وہ آپ کا بھر پورد فاع کریں سے بخلصانہ ساتھ دیں محیاور آپ کے شانہ بٹنانہ جہاد کریں گے۔''

ر جان دوعالم علی نے استجویزے اتفاق کیااورالی عمدہ رائے دینے پر حضرت جان دوعالم علی نے استجویزے اتفاق کیااورالی عمدہ رائے دینے پر حضرت سعد کی بہت تعریف کی اوران کے لئے دعافر مائی۔ چنانچے صحابہ کرام نے آپ کے لئے ایک جھیر سابنا دیا جس میں آپ جنگ کے اختیام تک قیام پذیر ہے اور سر بسجو دہوکر فتح ولھرت کی دعائیں مانگتے رہے۔

بِأَيِّ أَرُضِ تَمُوت

جس ون معركه كارزارگرم ہونا تھا، اس سے ایک رات پہلے جانِ دو عالم علیہ اسے نے میدانِ بدر كا معائد كیا اور مختلف جگہوں پر ہاتھ ركھ ركھ كر بتایا كه كل يہاں فلاں كافر نے ميدانِ بدر كا معائد كیا اور مختلف جگہوں پر ہاتھ دكھ ركھ ركھ كر بتایا كه كل يہاں فلاں كافر نے گر كر مرنا ہے اور يہاں فلاں نے -- موت اور مقام كے بارے ميں يہ فيلے است خال اور تطعی سے كوئی زندہ بچا جن كے قطعی سے كہ دف بحرف بورے ہوئے - نہ تو ان بد بختوں ميں سے كوئی زندہ بچا جن كے تطعی سے كہ دف بحرف بورے مقامات سے ذرہ برابر إدهر أدهر ہؤا۔ فَمَا آپ نے نام لئے سے ، نہ آپ كے مقرر كردہ مقامات سے ذرہ برابر إدهر أدهر ہؤا۔ فَمَا مَا طَلَ اَحَدٌ مِنْ مُوضِع بَدِهِ .

جنگ بندی کی مزید کوششیں

مسلمانوں کی سیح تعداد کا اندازہ لگانے کے لئے مشرکین نے عمیرابن وہب کو بھیجا، مسلمانوں کی سیح تعداد کا اندازہ لگانے کے گردایک چکر لگایا اور کہا ---'' یہاں پر اس نے گھوڑ ہے پر سوار ہوکر لشکرِ اہل اسلام کے گردایک چکر لگایا اور کہا ---'' یہاں پر موجود آ دمی تو صرف تین سو کے لگ بھگ ہیں؛ البنتہ ہوسکتا ہے کہ پچھ حصہ قدر ہے دور کھہراہؤا ہو،اس لئے میں ذرا آ مے تک د کھے کرآتا ہوں۔''

ہو،اس سے یں درا اسے می وی اور الہیں آگر بتایا کہ آس پاس کہیں بھی کوئی چنا نچہ اس نے دور تک دیکھا بھالا اور واپس آگر بتایا کہ آس پاس کہیں بھی کوئی آدی نظر نہیں آتا۔ بس، بھی تین سوافراد ہیں۔ لیکن اے قوم قریش! تم کومعلوم ہونا چاہئے کہ ان تین سو میں سے ہر فرد مجسم موت ہے اور مرنے مارنے پر تلاہ ہو اسے۔ اگر لڑائی ہوئی تو کہ ان کہ ان کم از کم ہمارے ایک آدمی کی جان تو ضرور لے لے گا۔ اب تم خود سوچو کہ اگر ان کا ایک آدمی کم از کم ہمارے ایک آدمی کی جان تو ضرور لے لے گا۔ اب تم خود سوچو کہ اگر ہمارے ایک آدمی میں کیا خوشی باتی ہمارے ایک اور میں سے تین سوآدمی مارے می کے تو پھر ہماری زندگی میں کیا خوشی باتی ہمارے ایک اور میں سے تین سوآدمی مارے میں کیا خوشی باتی

رہ جائے گی ---؟اس کئے جنگ سے پہلے اس پہلو پر بھی غور کرلو!

ر بول کیم این حزام نے عتبہ ہے بات کی اور کہا --- ''ابوالولید! (عتبہ کی کنیت)
یین کر حکیم ابن حزام نے عتبہ ہے بات کی اور کہا --- ''ابوالولید! (عتبہ کی کنیت)
آپ ایک معزز سروار ہیں ۔ قریش آپ کی ہر طرح اطاعت کرتے ہیں --- اگر آج ایک کام
کردیں تو تا ابد آپ کا نام روشن ہوجائے گا اور ہمیشہ آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔'

''ابیا کون ساکام ہے، علیم!؟''عتبہ نے حیرت سے پوچھا۔ ''ابیا کون ساکام ہے، علیم!؟''عتبہ نے حیرت سے پوچھا۔

'' ہے۔۔۔ کہ آپ قریش کو واپس لے جائیں۔۔۔ رہا ابن حضری کے آل (۱) کا معاملہ تو آپ خود اس کی دیت ادا کر دیں اور اس کو جو مالی نقصان ہؤا ہے، وہ بھی اس کے ور ثاء کواپنی طرف سے پورا کر دیں۔''

ور ورا ورا پی رست کی این حضری کی دائے کو پیند کیا اور بخوشی ابن حضری کی عتبہ معقول انسان تھا، اس نے حکیم کی دائے کو پیند کیا اور بخوشی ابن حضری کی و بیت اداکر نے پر تیار ہوگیا۔ پھر حکیم کومشورہ دیا کہتم جا کر ابوجہل سے بھی بات چیت کرلو، ایسانہ ہوکہ وہ اوگوں کو بھڑ کا کرسارا معاملہ کڑ بروکرد ہے۔

اس کے بعد عتبہ نے لوگوں کو قائل کرنے کے لئے ایک مختصری تقریر کی اور کہا۔

''سنو، اے جماعتِ قرایش! محمد کے ساتھ جنگ کرنے سے تہمیں کیا فائدہ حاصل موگا۔۔۔؟ خدا کی شم !اگرتم نے محمد اور اس کے ساتھ وں کونتہ ننج کر کے فتح بھی حاصل کرلی تو اس فتح سے تہمیں کیا مسرت ملے گی ؛ جبکہ تم میں سے ہر شخص کے ہاتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کے خون سے رینکے ہوں گے۔۔۔ کسی نے اپنے چچا زاد کوقت کیا ہوگا ، کسی نے ماموں زاد کو اور کسی نے کسی اور تربی عزیز کو، اس لئے میرا خیال ہے کہ تم محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔وہ وار کسی نے اور باتی عرب اگر عرب محمد پر غالب آ گئے تو از خود تمہا را مقصد پورا ہو جائے گا اور اگر مے دی ہوں پر غلبہ پالیا تو تمہا رے ساتھ بہتر سلوک کرے گا اور تم جو پچھ مراعات اس سے ماگو کے جمہیں دے دے گا۔'

مد بہت عمدہ مشورہ تھا ، ہوسکتا تھا کہ سب اس پر منفق ہوجائے ، مگر جب تکیم نے ابوجہل میر بہت عمدہ مشورہ تھا ، ہوسکتا تھا کہ سب اس پر منفق ہوجائے ، مگر جب تکیم نے ابوجہل

<sup>(</sup>۱) بدوا قدمر بیعبداللدین جمش کے تحت تفصیل ہے گزر چکا ہے۔

ے ملاقات کی اور بتایا کہ مجھے عقبہ نے اس غرض ہے بھیجا ہے تو ابوجہ ل نے جھٹ ہے کہا۔
''عقبہ ڈرکر الیمی بز دلانہ با تیمی کر رہا ہے۔ اصل بات بیہ ہے کہ عقبہ کا بدیا(۱)
مسلمان ہو چکا ہے اور اس وفت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ عقبہ کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں وہ ہمارے ہاتھوں مارانہ جائے۔ اب بیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا ، اب اللہ تعالیٰ ہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔''

عتبہ کی حقیقت پہندانہ تقریر کا اثر زائل کرنے کے لئے بیالزام ہی کافی تھا کہ عتبہ محض اپنے بیٹے کو بچانے کے لئے بیسب مجھ کرر ہاہے، گرابوجہل نے اس پراکتفانہ کیا؛ بلکہ مزیداشتعال بھیلانے کے لئے بیسب مجھ کرر ہاہے، گرابوجہل نے اس پراکتفانہ کیا؛ بلکہ مزیداشتعال بھیلانے کے لئے ایک اور جال چلی اور عمر ابن حضری مقتول کے بھائی عامر ابن حضری کو بلاکر کہا۔

"دیکھوعامر! ہم تمہارے بھائی کا انتقام لینے آئے ہیں اور جن سے انتقام لینا ہوہ اللہ وقت ہارے سامنے موجود ہیں، گرتمہارا سر پرست عتبہ کہتا ہے کہ ہمیں جنگ کے بغیروا پس فیے جانا چا ہے ،اس لئے تم اٹھ کرغم واندوہ کا اظہار کرواورلوگوں کوا ہے بھائی کاتل یا دولاؤ!" عامریہ سنتے ہی اٹھا اور درد ناک آواز میں نوحہ کرنے نگا "وَاعْمَوَاه! وَاعْمَوَاه! وَاعْمَوَاه!

بیالمناک بین من کرلوگوں کے انقامی جذبات پوری شدت سے بھڑک اٹھے اور صلح کی تمام کوششوں پریانی پھر کمیا۔ (۲)

صف آرائی

ا، رمضان بروز جمعه على الصبح جان دو عالم علين في اصولول كے مطابق

<sup>(</sup>۱) لین ابومذیقه، جن کانذ کره ص ۲۱۷ پر گزرچکا ہے۔

فوج کومنظم کیا۔مہاجرین کاعکم حضرت مصعب کو،خزرج کا حضرت حباب کو اور اوس کا حضرت سعد ابن عباد ہ کوعطا فر مایا۔مجامدین کی صفیں قائم کیں اور بنفسِ نفیس ان کوسیدھا کیا۔ اس وقت ایک عجیب واقع پیش آیا!

جب آپ صفوں کو درست کرتے ہوئے حضرت سواد ابن غزید کے پاس پہنچ تو دیکھا کہ سواد صف سے کچھ آگے نظے ہوئے ہیں۔ جانِ دو عالم علیہ نے اپنے ہاتھ میں کرتے ہوئے ہیں۔ جانِ دو عالم علیہ نے اپنے ہاتھ میں کورٹ سے ہوئے ہیں۔ جان دو عالم علیہ نے اپنے ہاتھ میں کورٹ سے ہوئے ہیں۔ کورٹ راسا پیچے دھکیلا اورٹر مایا ''اِسْتَوِ یَاسَوَ ادُا' (سواد!صف میں سید ہے ہوکر کھڑ ہے ہو۔)

حضرت سوادٌ نے موقع غنیمت جانا اور کہا---''یارسول اللّٰد! آپ نے جہاں د ہاؤڈ الا ہے، وہاں مجھے در دہور ہاہے اور اللّٰد تعالیٰ نے آپ کوئن وعدل کے ساتھ بھیجا ہے، اس لئے مجھے بدلہ لینے دیجئے!''

اَللهُ اَسْحَبَوُ! اس انو کھے مطالبے پرخق وعدالت کے علم برداراس عظیم سپدسالاری جبین پرنا گواری کی کوئی شکن نہیں ابھری؛ بلکہ نہا بیت خندہ پبیٹانی سے اپنا پیٹ کھول دیا اور سوادسے کہا ---'' لے لوبدلہ۔''

ایک سپائی اپنے سالار سے بدلہ لے، ایک غلام اپنے آقا سے بدلہ لے، ایک علام اپنے آقا سے بدلہ لے، ایک عاشق اپنے مجبوب سے بدلہ لے، ایک امتی اپنے رسول سے بدلہ لے۔۔۔ یہ بھلا کہاں ممکن ہے! وہ تو ایک بہانہ تھا، ایک حیلہ تھا، شکم اقدس کو بے جہاب کرانے کے لئے۔۔۔ اور جب جان دو عالم علی ہے گئے اور آپ کے مقدس شکم جان دو عالم علی ہے اور آپ کے مقدس شکم پر بوسوں کی بارش کردی۔(۱)

<sup>(</sup>۱) بعینہ اس طرح کا واقعہ مدینہ منورہ میں بھی پیش آیا تھا جب جان دو عالم منافقہ نے ایک خوش مزاج انصاری سی بی بیش آیا تھا جب جان دو عالم منافقہ نے ایک خوش مزاج انصاری سی بی کو بہنے بنسانے پر تنہ بہ کرتے ہوئے چیئری ماری تھی ۔لطف کی بات میہ کہ اس صحابی کا نام بھی سواد ہی تھا؛ البتہ وہ سواد این عمر و تھے اور بیسواد این غزید ہیں ۔علاوہ ازیں مدینہ والے واقعہ میں بیاضا فہمی ہے کہ سواد نے کہا ۔۔۔ '' یارسول انٹد! اس وقت میرے بدن کا بالائی حصہ نگا تھا، ھے

جانِ دوعالم عليه نے جرت ہے پوچھا--- "ميکيا کررہے ہوسواد؟!" '' يارسول الله! جنگ كامر حله در پيش ہے' حضرت سوا ڏول كى بات زبان پرلاتے ہوئے گویا ہوئے۔'' ہوسکتا ہے میں اس لڑائی میں کام آجاؤں اور میرادل جا ہتا تھا کہ آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات اس حال میں ہوکہ میری جلد آپ کی جلد انور کے ساتھ مس

جانِ دوعالم علي الله اوات بهت متاثر ہوئے اوران کے لئے دعافر مائی۔(۱) آه! كيا جذب يته، كيا ولولے تھے اور كيا تمنا كيں تھيں، كيا ادا كيں تھيں ---محبت بھری اور پیاری پیاری۔

ایفائے ععد

عددی اعتبار ہے مسلمان اتنے کم تھے کہ قباث ابن اشیم کوجیرت ہور ہی تھی کہ بیہ متھی بھرلوگ جارا کیا مقابلہ کریں ہے ، ان ہے مقابلے میں تو اگر کے کی عورتیں بھی نکل آئیں تو انہیں اپنی آستیوں سے مار مارکر بھگادیں۔(۲)

جب كرآب كاجم دُ حكاموً ا--

بین کرآپ نے کپڑاا تھادیا تھااورسوادابن عمرونے بصداشتیا تی چومناشروع کردیا تھا۔ الله الله! جانِ دو عالم عليقة كے مطريدن كو چوشنے كے لئے اہل محبت كيا كياجتن كيا كرتے شع، رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ أَجْمَعِينَ.

(۱) ابن هشام ج۲، ص ۱۸، مسيرت حلبيه ج۲، ص ۱۵، البدايه والنهايه ج۲، ص۲۵. (۲) قباث ابن اهیم غزوہ خندق کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ان کے اسلام لانے کا واقعہ انہی ک زبانی سنیئے ا

" میں غز دہ احز اب کے بعدرسول اللہ علاقے کی غدمت میں حاضر ہو اتو آپ نے جھے فر مایا " تو وہ بے نا، جس نے فردوہ بدر کے دن میا تھا کدان کے مقابلے کے لئے اگر کے کی عورتیں بھی لکل آئیں تو انہیں اپنی آستیوں کے ساتھ مار مارکر بھٹادیں۔ ا"

عددی قلت کے اس عالم میں اگر ایک دوآ دمی بھی بڑھ جا کیں تو کافی ڈھارس بندھ جاتی ہے۔ مگر جان دوعالم علیہ نے اتنی شدید ضرورت میں بھی ایفائے عہد کومقدم رکھا اور دوصحابیوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ بید دوصحا لی حضرت عذیفہ اور ان کے والدحفزت حسیل (۱) منتے جو مکہ ہے آتے ہوئے مشرکین کے ہاتھ لگ گئے تھے۔مشرکین

میں نے عرض کی ---' میارسول اللہ! اس ذات کی تتم ، جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے ، یہ کلے ندمیری زبان ہے اوا ہوئے ، ندمیرے لیوں تک پہنچے ، ندکی نے مجھ سے سنے۔ بیتو ایک خیال تھا ، جواكي لمح كے لئے ميرےول ميں كزراتھا۔ (اورآب اس پر بھى مطلع ہو گئے۔) اَشْهَدُ اَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه . " سيرت حلبيه جس، ص ١٦٨ .

(۱) حضرت حسل غزوہ احد میں نا دانستگی ہے مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مارے سکتے ہتھے۔ چونکہ يه معمر انسان منه اس لئے جان دو عالم علیہ ان کو مدینہ میں چھوڑ سے تنجے، تکریسے اور شوق شہادت میں میدان کارزار کی طرف چل پڑے۔لیکن تلطی سے اس طرف جا تھے جدھرمشرکین تھے۔اس وقت عام حملہ جاری تھا۔مسلمانوں نے انہیں بھی مشرکین کا ساتھی سمجھا اور مارڈ الا۔ آپ کواس حادثہ پر بہت دکھ ہؤ ااورا پی طرف سے ان کی ویت ادا کی ۔ان کے بیٹے حضرت حذیفہ جانے تھے کہ اس میں تصور سمى كانہيں ہے۔جو پھے ہؤاہے، غلط بنی ہے ہؤاہے،اس لئے انہوں نے كمال سيرچشي كامظاہرہ كرتے ہوسے دیت کی ساری رقم مسلمانوں میں بانث دی۔

حضرت حذیقه دیگرتمام غزوات میں جان وو عالم علیت کے ساتھ شامل رہے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی جہاد میں بھر پورشرکت کرتے رہے۔ ہدان ، رہے اور دینور کا سارا علاقہ آپ ہی کے ہاتھوں فتے ہو ا۔فارد ت اعظم سے دورخلافت میں مدائن سے کورنر بھی رہے۔

محوین معاملات کے بہت بڑے عالم تھے۔ان کی وسعت علمی کا انداز واس سے سیجئے کہخود

"لَقَدْ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ. " ( مجصے رسول اللہ نے وہ مجی بتادیا تھا، جو ہو چکا ہے اور وہ مجی جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ ) دھے

نے ان ہے کہا ---''اگرتم وعدہ کرو کہ مسلمانوں کے ساتھ ٹل کر ہمارا مقابلہ نہیں کرو سے تو ہم تہہیں چھوڑ دیتے ہیں۔''

جوعليم وخبيراً قاائة غلامول كومَا كَانَ وَمَا يَكُون كَاعَلَم سَكَمَا وَعَ اللَّي عَلَيت كَاكِيا عَلَيت كَاكِيا عالم موكا! --- يَج بـ--- وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْفَلَمِ

صحابہ کرام ای بناء پرآپ کو صَاحِب سِبِرِ رَمُنُولِ اللهِ عَلَيْتِ کَهَا کرتے ہے۔ یعنی رسول الله کے رازوں کے امین۔ کے رازوں کے امین۔

حضرت ابوالدرداء آپ کے بارے میں فرماتے ہیں 'خصاجبُ المیسوِّ الَّذِی لا یَعُلَمُه' غَیْرُه. ''(ان اسرارے واقف، جن سے آپ کے علاوہ کوئی بھی آگاہ ہیں۔)

آپ کو ہرآ دی کے متعلق پند ہوتا تھا کہ بیموس ہے یا منانق ۔حضرت علی فرماتے ہیں "کانَ اَعْلَمَ النَّاسِ بِالْمُنَافِقِيْنَ. "(منافقول کے بارے میں سب سے زیادہ جائے والے متھے۔)

ای لئے جب کوئی آ دمی مرجاتا تھا تو فاروق اعظم عظیٰ دیکھتے رہتے تھے کہ اس کے جنازے میں شرکت کے لئے حضرت مذیفہ آتے ہیں یانہیں۔اگر آپ نہ آتے تو حضرت عمر بھی اس جنازے میں شامل نہیں ہوتے تھے۔

شہادت حضرت عثان عظیہ سے جالیس دن بعد ۲۳ ہے جی وفات پائی۔ زندگی کی آخری شب اس طرح بسر ہوئی کہ رات کے ابتدائی جے جی ظاری ہوگئی۔ پچھلے پہرافاقہ ہوَ اتو پوچھا، کیا وقت ہے جہ بتایا حمیا کہ ابتدائے سے باللہ کی بناہ ما تکا ہوں ، جہم سے اللہ کی بناہ ما تکا ہوں ، جہم سے اللہ کی بناہ ما تکا ہوں ، جہم سے اللہ کی بناہ ما تکا ہوں ۔ '' پھر وصیت فرمائی کہ میرے کفن کے لئے معمولی کیڑے خرید تا ، کیونکہ اگر میرا رب مجھ سے ما تکن ہوں ۔ '' پھر وصیت فرمائی کہ میرے کفن کے لئے معمولی کیڑے خرید تا ، کیونکہ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہوَ اتو بیلیاس بھی چھین لیا جائے گا۔ داخی اور اگر نا راض ہوَ اتو بیلیاس بھی چھین لیا جائے گا۔ ماضرین کو نعیجت کرتے ہوئے کہا ۔۔۔ ''اُوْجِ شیکھ پنتھوی اللہ وَ الطّاعَةِ وَالطّاعَةِ وَالْعَامَةِ وَالطّاعَةِ وَالْعَامَةِ وَالْعَامِ وَالْعَامَةِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامَةِ وَالْعَامِ وَالْعَامَةِ وَالْعَامَةِ وَالْعَامَةِ وَالْعَامَةِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامَةِ وَالْعَامِ وَالْمَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِ وَالْمَام

لَا مِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلِیّ ابْنِ اَبِیْ طَالِبٍ. " (می تنہیں دصیت کرتا ہوں کہ اللہ ہے ڈرتے رہٹا اور امیر البؤمنین علی ابن ابی طالب کی

اطاعت كرنا\_) 🖜

انہوں نے وعدہ کرلیا تو امٹر کین نے انہیں رہا کر دیا۔ بید دونوں میدانِ بدرش پنچ اور رائے میں جو کچھ پیش آیا تھا، جانِ دوعالم علیہ کے گوش گزار کیا۔ان کی روئیدادس کرآیہ نے فرمایا

''ہم ہرصورت میں وعدہ وقاکریں گے،ہمیں صرف اللہ کی مدودرکار ہے۔'(۱) آغاز جنگ

عرب میں لڑائی کا آغاز اس طرح ہؤ اکرتا تھا کہ پہلے ایک فریق کے مشہور شجاع انفرادی طور پرسامنے آئے تنے اور اعلان کرتے تھے کہ ہے کسی میں اتنا دم خم کہ ہمارا مقابلہ

اس كے بعد آب كا وصال بوكيا۔ رَضِي اللهُ تُعَالَىٰ عَنْهُ

(تمام واقعات، اصابه، استیعاب، مستدرک حاکم، طبقات ابن سعد، ذکر مذیفہ سے ماخوذ ہیں۔

(۱)مستدرک ج۳، ص ۲۵۹، صحیح مسلم ج۲، ص ۲۰۱.

شد بدمجوری کے عالم میں وشمن سے کئے گئے وعدے کا پاس کرنا اگر چدا یک غیر معمولی عظمت ہے ، گمراس سے بھی زیادہ حیران کن مشرکیین کا یقین واعقاد ہے کدانہوں نے محض زیانی وعدے پراغتبار کرکے ان کوچیوڑ دیا ۔۔۔ کیا انہیں بی خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہوسکتا ہے بیلوگ وہاں جا کرا ہے وعدے سے منحرف ہوجا کیں اور مسلمانوں کے شانہ بٹانہ لڑنے لکیں؟

یں بھتا ہوں ، انہیں بے خیال ضرور آیا ہوگا، گراس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جائے تھے کہ ہارا مقابلہ ایک صادق الوعدانسان کے ساتھ ہا دراس کے گردار پر انہیں اتنا بحروسہ تھا کہ انہیں یقین رہا ہوگا کہ وعد ہے بعد اگر ان لوگوں نے شرکت کی کوشش کی بھی تو وعدوں کی لاج رکھنے والا محمد انہیں بھی شرکت کی کوشش کی بھی تو وعدوں کی لاج رکھنے والا محمد انہیں بھی شرکت کی کوشش کی بھی تو وعدوں کی لاج رکھنے والا محمد انہیں بھی شرکت بیں ہونے دے گا۔۔۔۔خواہ کیسی بی اشد ضرورت کیوں شہو۔

مر الله الله المراح الله المراح وعده المراح المراح المراح وعده المراح ا

صَلَّى اللهُ عَلَى صَادِقِ الْوَعْدِ الْآمِيْنِ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ د

کرے؟ اس پر دوسرے فریق ہے بھی چند بہا در شخص نکل آتے تھے اور مصروف پرکار ہو جاتے تھے۔جب تک بیسلسلہ جاری رہتا تھا ،عام حملہ بیں کیا جاتا تھا۔

غزوہ بدر کی ابتداء بھی ای طرح ہوئی۔سب سے پہلے عنبہ اپنے بھائی شیبہ اور بینے ولید کے ساتھ سامنے آیا اور میارزت طلب کی ، جسے س کر انسار میں سے تین پر جوش بھائی معاذ ، معوذ ، اور عوف (۱) ہا ہرنکل آئے۔عتبہ وغیرہ نے ان سے پوچھا۔۔۔ " تم کون لوگ ہو؟" معوذ ، اور عوف (۱) ہا ہرنکل آئے۔عتبہ وغیرہ نے ان سے پوچھا۔۔۔ " تم کون لوگ ہو؟" ممار اتعلق انصار سے ہے۔ "انہوں نے جواب دیا۔

''ہماراتہارا کیا مقابلہ؟''عتبہادراس کے ساتھیوں نے نخوت ہے کہا'' ہم صرف اپنی حیثیت کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔''(۲)

پھر عتبہ نے ہا واز بلند کہا --- ''اے تھد! ہمارے ساتھ معرکہ آ زمائی کے لئے ہمارے ساتھ معرکہ آ زمائی کے لئے ہمارے جوڑاور معیار کے آ وی بھیجو، جو ہماری قوم کے ساتھ علق رکھتے ہوں۔''

چونکہ عتبہ اور شیبہ معمر ہے؛ جبکہ ولید نو جوان تھا، اس لئے جان دو عالم علیہ کی نگاہ انتخاب ہی نگاہ اس لئے جان دو عالم علیہ کی نگاہ انتخاب ہی بنی ہاشم کے تین ایسے ہی افراد پر پڑی جن میں سے دو بڑی عمر کے تھے، یعنی حضرت مخرق اور حضرت عبید الله اور ایک نوعمر یعنی حضرت علی ۔ چنانچہ آپ نے ان کونام بنام پکارا،

قُمْ یَاعُبَیْدہ! --- قُمْ یَاحُمُوَ ۱۰-- قُمْ یَاحَمُوَ ۱۰-- قُمْ یَاعَلِی! بہتنوں اس پکار پرلبیک کہتے ہوئے اٹھے اور شمنوں کے روبر و جاتھ ہرے ، انہوں نے پوچھا---" 'تم کون لوگ ہو؟'' (۳)

تينوں نے اپنے نام بنائے تو عتبہ وغيرہ نے كہا ---"اب تعيك ہے اكفاءً كوام

(۱) ان تيون كانعارف عنقريب آر إ--

(۲) قریش ،انعیار کواینا ہم پارٹیس سجھتے تھے ، کیونکہ انعیار کھیتی ہا ڈی کرتے تھے اور قریش اسے سمعہ مند

معيوب بجعتے تتے۔

(۳) میدان میں اتر تے وقت گردو غمارے بیجنے کے لئے عرب اپنے عمامے کے شملے سے ناک اور منہ ڈ حانب لیا کرتے تھے ،اس لئے ایک دوسرے کو پہچان ٹیس یاتے تھے اور ہو چھتے تھے کہتم کون ہو؟

ہمارے ہمسراور معزز لوگ ہو۔''

مقابله شروع ہؤا۔ (۱) حزہ وعلیٰ تواللہ کے شیر تھے، شیروں ہی کی طرح اپنے اپنے حريفوں پرجھیٹے اور پہلے ہی حملے میں ان کوغاک وخون میں لوٹا دیا ؛ البتہ حضرت عبیدہ کا مقابلہ پچھے طول پکڑ گیا۔انہوں نے اگر چہاہینے مقابل کو خاصا زخمی کر دیا تھا تکر ساتھ ہی خود بھی شدید مجروح ہو گئے تھے اور ایک پنڈلی کٹ گئی ہے۔ بیصورت حال دیکھ کر حضرت حمز ہ اور حضرت علی ان کی امداد کے لئے آ کے بڑھے اور ایک کمے میں ان کے حریف کا کام بھی تمام کر دیا۔ پھر حضرت عبید ہ کو الهايااورشد بدزتمي حالت ميں جان دوعالم عليہ كقريب لاكر ڈال ديا۔

دریدہ بدن، کئی جوئی پنڈلی، جس سے گودا بہدر ما تھا، جانگنی کا عالم --- ان سارے در دوں کا مداوا جان دو عالم علیہ نے یوں کیا کہ اپنایا گے اقدی ان کے چبرے کے قریب کر دیا اورانہوں نے اپنارخساراس مقدس یا کال پرر کھ دیا۔

كِرْ جَانِ دُو عَالَمُ عَلِيْتُهُ سِي يُوجِهَا --- " أَلَسْتُ شَهِيْدًا يَارَسُولَ اللهِ" (يارسول الله! كيا من شهيد تبين مول؟)

آب نے فرمایا --- اَشْهَدُ أَنْکَ شَهِیدٌ (مِس کوابی دیتا بول کرتم شہید بو-) اس کے بعد حضرت عبیدہ نے ابوطالب کا ایک شعر پڑھا، جوانہوں نے مشرکین مكه كے اس مطالبے كے جواب ميں كہا تھا كەمحدكو جمارے حوالے كردو-

وَنُسْلِمُهُ ۚ خَتَّى نَصْرَعَ حَوْلَهُ ۚ وَنَذُ هَلُ عَنُ ٱبْنَائِنَا وَالْحَلَاثِلِ (ہم محد کواس وفت تمہارے میرد کریں ہے، جب ہم سب اس کے گردکٹ کٹ کر حريدي سے۔اس وقت ہم اينے بيوں اور بيو يوں کو بھی بھول جائيں سے۔) يشعر پڑھ كركہنے لگے --- "كاش! آج ابوطالب زندہ ہوتے تو ديكھتے كه ان كى بنست سيشعرهم برزياده صادق تا ہے۔

(۱) کون کس کے مقابل تھا؟ اس میں خاصا اختلاف ہے۔ ہم کوشش کے باوجود کسی رائے کو ترجے نددے سکے ،اس کتے اس سے مرف نظر کرلیا ہے۔ فَإِنْ يَقُطَعُوا وِجُلِى فَإِنِّى مُسْلِمٌ اَرْجُو بِهِ عَيْشًا مِّنَ اللهِ عَالِيًا وَالْبَسَنِى الرَّحُمانُ مِنْ فَصْلِ مَنِهِ لِبَاسًا مِّنَ الْإِسْلَامِ غَطَى الْمَسَاوِيَا وَالْبَسَنِى الرَّحْمانُ مِنْ فَصْلِ مَنِهِ لِبَاسًا مِّنَ الْإِسْلَامِ غَطَى الْمَسَاوِيَا (الرَّوْمَنُول نِي مِرايا وَل كائ وُالا بِوَلا كِي واه! مِن تومسلمان مول اوراس الكيف كوش الله تعالى سے بلند پاید زندگی كا امید وار مول مجھے رض نے اپنی فضل و احسان سے اسلام كاجولياس عطاكيا ہے ، اس نے میر سے سارے عیوب کو وُھان لیا ہے ) اس نے میر سے سارے عیوب کو وُھان لیا ہے اس مال میں کے گیت گا تا مؤ ااورا پے رب کی حمد وثنا کرتا ہؤ ایہ پروائٹ می رسالت پرفدا ہوگیا ۔ ۔ ۔ اس حال میں کہ اس کا رضاریا ہے اطہر پر ثکا تھا۔ (۱)

چھپر تلے

اس کے بعد جان دوعالم علیہ اس سائباں کے نیچ تشریف لے مسے جوآپ

اس کے بعد جان دوعالم علیہ اس سائباں کے نیچ تشریف لے مسے جوآپ

کے لئے بنایا گیا تھا۔ صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت سعد ابن معاقر اور چند
انصاری نوجوان شمشیر بکف دروازے پر کھڑے ہو گئے ، تا کہ سی مشرک کواس طرف آنے

کی جرائت نہ ہو۔

جان دوعالم عليه مي باته الله المردعاكرية بمي مجده ريز بوجات اور بحز ونيازمندي

(۱)سيرت حلبيه ج٢ء ص ١٤٠٠ الآثار المحمدية ج١ء ص ٢٣٣١، البدايه والنهاية ج٢ء ص ٢٤٣.

تفور ی بہت کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ سرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ استیعاب میں دخرت عبیدہ کے حالات میں یہ ایمان افروز روایت بھی ڈکور ہے کہ ایک وفعہ جان وو عالم علاقے اپنے اصحاب کے ساتھ سنز کرتے ہوئے جب ایک مقام پر قیام پذیر ہوئے تو صحابہ کرام نے چیرت سے کہا۔

"یا رسول اللہ ایہاں ہر طرف کستوری کی خوشبوم بک ربی ہے۔"

جان دوعالم ملاقے نے فرمایا" ایسا کیوں ندہو؛ جبکہ یہاں قریب سی عبیدہ کی قبر موجود ہے۔"

وَضِعَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ.

کی تصویر بن کرعرض کرتے۔

''اللّٰهُمُّ! مجھے فتح ونفرت عطا کرنے کے تونے جو وعدے کرر کھے ہیں ، آج میں ان کے بورا کئے جانے کا طلب گار ہوں۔''

پھرنیازے تازی طرف نتقل ہوجاتے اور مجبوباندا ندازی من فرماتے
''اے اللہ!اگر اہل ایمان کی اس جماعت کو تونے ہلاک کردیا تو۔۔۔ لَنُ تُعُبَدَ بَعُدَ 
ذلِکَ الْبَوْمِ ۔۔۔ پھر آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی ندر ہےگا۔اے اللہ!اگر وشمن غالب آگے تو شرک مسلط ہوجائے گا اور تیرادین کہیں بھی قائم نہیں ہوسکے گا۔''

پھرنازے نیاز کی جانب رجوع فرماتے اور کہتے ''اے اللہ! ہمیں فتح وظفر عطا فرما اور شکست کی ذلت درسوائی ہے محفوظ رکھ! یَاحَیؓ یَاقَیُّوہٌ، یَاحَیؓ یَاقَیُّوہؓ ،''

اس دن جانِ دو عالم علی نے یا تھی یا قیو م کا درداس کثرت سے کیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں۔۔۔ '' میں وقفے وقفے سے کئی بار میدانِ کارزار سے نکل کررسول اللہ علیہ کی طرف گیا اور ہردفعہ یہی دیکھا کہ آپ سجدے میں سرر کھے محومنا جات ہیں اور اللہ علیہ کی طرف گیا اور ہردفعہ یہی دیکھا کہ آپ سجدے میں سرر کھے محومنا جات ہیں اور اللہ علیہ کی اسائے مٹی کو دہرار ہے ہیں۔۔۔یا تھی یَا قَیْوُ مُ ، یَا تَعْیُی یَا قَیْوُ مُ ، یَا تَعْیُی اَلْقَیْوُ مُ ، یَا تَعْیُی یَا قَیْوُ مُ ، یَا تَعْیُ یَا قَیْوُ مُ ہُ ، یَا تَعْدِی یَا قَیْوُ مُ مُ اللّٰ یَا یَا قَدِی یَا قَدِی یَا قَدْ یَا قَدِی یَا یَعْدِی یَا قَدِی یَا قَدْ یَا یَا یَعْدُی یَا قَدْ یَا یَعْدِی یَا قَدِی یَا یَعْدِی یَا قَدُی یَا یَعْدِی یَا قَدْ یَا یَعْدُی یَا قَدْ یَا یَعْدِی یَا قَدْ یَعْدُی یَا یَا یَعْدُی یَا قَدْ یَا یَعْدُی یَعْدُی یَا یَعْدُی یَعْدُی یَعْدُی یَا یَعْدُی ی

سیجدہ ریز بیاں اور مناجا تیں ، بیآ ہ وزار بیاں اور اشکوں کی برساتیں ، بیسر گوشیاں اور ناز و نیاز کی با تیں دیرتک جاری رہیں۔ شاخہ اقدس سے روائے اطہر ڈھلک گئی ، گرآپ کی محویت واستغراق میں فرق نہ آیا۔ بیس منظر دیکھے کرعشق صدیق ترئیب اٹھا، مچل اٹھا۔ بے قرار ہوکر آگے بڑھے ، چا در مبارک کا ندھے پر درست کی اور پشیب انور سے چٹ کر بصد انداز عمکساری عرض گزار ہوئے ۔۔۔ ''اب بس بھی سیجئے یارسول اللہ! آپ نے تو الحاح و زاری کی حدکر دی ہے۔۔۔ اللہ تعالی یقینا اپنے تمام وعدے پورے کرے گا اور آپ کی

<sup>(</sup>۱)زرقاني ج ۱، ص ۵۰۵، تاريخ الخميس ج ۱، ص ۳۷۹.

ساری تمنا ئیں اور مرادیں برلائے گا۔'(۱)

ادھراللہ کامحبوب آنووں کے خزانے لٹار ہاتھا، تو اُدھراس کے جان نار جانوں کے نذرانے پیش کر ہے تھے اور اپنے لہو سے صحرائے بدر کولالہ زار بنارے تھے۔ چنانچ سب سے پہلے حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت مجی آگے بوھے اور عامر حضری کے چلائے ہوئے تیر سے شہید ہوگئے۔ یہ مہاجرین کی طرف سے خون کا پہلانڈ رانہ تھا۔ اس کے جد ایک انساری نو جوان، حضرت حارث آغوش شہادت میں جاگرے۔ وہ حوض کے مدا یک انساری نو جوان، حضرت حارث آغوش شہادت میں جاگرے۔ وہ حوض کے کنارے بیٹھے پانی ٹی رہے تھے کہ اچا تک کی طرف سے ایک تیر آیا اور انہیں لگ گیا۔ زخم انتاکاری تھا کہ اس وقت جال بجن ہوگئے۔ (۲)

(۱) زرقانی ج ۱ ، ص ۵۰۸ سیرت حلبیه ج۲ ، ص ۱۷۳ ، تاریخ الخمیس ج ۱ ، ص ۳۵۹.

رو) حضرت حارثه اگر چه ایک کم عمر صحابی تنیے، تمریجا بدات ومشا بدات میں اپنی مثال آپ تنے۔ایک دن جان دو عالم علاقے نے ان سے بوچھا۔

''كَيْفَ أَصْبَحْتُ يَاحَارِ ثَهَا؟''

(عارثد! آج تم نے كس مال بس مج كى؟)

"اس حال میں یارسول اللہ!" حارثہ نے پورے یقین سے جواب دیا" کہ میں ریکا اور سیامومن تھا۔" جان دوعالم علیہ ان کے اس دعوے سے متنجب ہوئے اور فر مایا۔

" كيا كهدر بي مواذراسوج لو!"

حضرت حارثہ نے عرض ک --- '' یارسول اللہ! میں دنیا سے قطع تعلق کر چکا ہوں۔ رات بھریا ہے فطع تعلق کر چکا ہوں۔ رات بھریا ہے خدا میں جا گتا ہوں اور دن بھر روز ہے ہے ہوتا ہوں اور بھو کا بیاسار ہتا ہوں۔ اب میری میہ کیفیت ہوگئی ہے کہ گو یا میں عرشِ اللی کوا ہے رو برویا تا ہوں۔ اہل جنت کو بہشت میں ایک دوسر ہے سے ملاقا تمیں کر تے ہوئے دو کر ہے میں اور فریا ویں سنتا ہوں۔''

جان دوعالم علا ايك توجوان امتى كى ان يلند پايد كيفيات سے خوش ہوئے اور فرمايا۔

#### بشارت

جانِ دو عالم علیہ دعا ومناجات سے فارغ ہوئے تو آپ کواونگھی آگئی، چند

''واقعی تیری بھیرت بہت عمدہ ہوگئ ہے، اب اس طرزِ زندگی پر ثابت قدم رہنا، بیتک اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں ایمان کا بیج بودیا ہے۔''

حضرت حارثه نے آقا کوفر حال دیکھا تو ول میں دبی تمنالیوں پر آگئی۔عرض کی '' یارسول اللّٰد! دعا فر ما دیجئے کہاللّٰہ تعالیٰ مجھے شہا دت نصیب فر مائے۔''

جانِ دوعالم علیہ نے دعافر مادی اور کفرواسلام کے پہلے بی معرکے میں اس کی قبولیت ظاہر ہوگئی۔ غزوہ بدر سے فراغت کے بعد جب جانِ دوعالم علیہ کے میدمنورہ واپس تشریف لا ئے تو حارثہ کی والدہ ما جدہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی۔

''یارسول اللہ! مجھے حارثہ کے ساتھ جیسی والہانہ محبت تھی وہ تو آپ کومعلوم ہی ہے۔ اب مجھے بتا ہے کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے۔۔۔؟ اگر جنت میں ہے تو میں صبر کرلوں گی اور اگر دوزخ میں ہے تو عمر بھراس کوروتی رہوں گی۔''

پیت<sup>نہیں</sup> حارثہ جیسے متقی اور صالح بیٹے کے بارے میں ان کی مان کو بیہ شبہ کیونکر ہؤ ا کہ انہیں دوزخ میں بھی ڈالا جاسکتا ہے۔۔۔۔؟!

شایداس کی وجہ میہ ہو۔۔۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔۔۔ کہ حضرت حارثۂ لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے تھے؛ بلکہ پانی چنے کے دوران ایک نامعلوم تیر لگنے سے شہادت پا گئے تھے۔ان کی مال نے خیال کیا ہوگا کہ ہوسکتا ہے، ایسی موت شہادت نہ شار کی جائے؛ بلکہ حارثہ کی غفلت اور لا پر واہی قرار دی جائے اور اس بنا پراسے جہنم میں ڈال ویا جائے۔

جانِ دوعالم علی کے مامتا کو یوں بے قرار دیکھا تواہیے بلیغ انداز میں تسلی دی کہ چندلفظوں میں اس کے دل سے تزن وملال کا ہرنقش مٹادیا۔فرمایا

"أَوْهَبُلُتِ يَا أُمُّ حَارِقَة ....؟"

(حارشک ماں! تو دیوانی ہوگئی ہے کیا ---؟ توایک جنت کی بات کرتی ہے---؟ ھ

لمحول بعدة تهميس كھوليس اور صديق اكبرسے قرمايا

"ابو بكر! خوش بوجا ؤكه الله كى مدد آئيني ہے--- بيسا منے جريل اپنے كھوڑے كى نگام تقامے كھڑے ہيں۔ان كے دائتوں پرغبار نظر آرہا ہے۔"(ا)

و ہاں تو کئی جنتیں ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ اور برتر جنت کا نام ' فردوں'' ہے۔ تیرا بیٹا کسی عام جنت میں نہیں گیا؛ بلکہ قردوس اعلیٰ کا مکین بتا ہے۔ ) میں نہیں گیا؛ بلکہ قردوس اعلیٰ کا مکین بتا ہے۔ )

اس ہے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی تھی ---! اُمّ حارثہ کاغم خوشی میں ڈھل ممیا اور بے ساختہ یکاراٹھیں ۔

" بَنْ بَنْ لَكَ يَا حَارِثُه ا" (واه واه! المنارث!) والمنافئة وال

(ماخوذاز صيرت حلبيه، ج٢، ص١٤٢٠)

(۱)زرقانی، ص ۲ ۵۰، سیرت حلبیه، ج۲، ص ۲۷۱.

جزوی طور پراگر چہ بعض ملائکہ عملاً بھی جنگ میں شریک ہوئے تنے؛ تا ہم بیشر کت بہت ہی عمد دو پیانے پر ہوئی تنگی ، کیونکہ ہزار ہا ملائکہ نے اگر یا قاعدہ طریقے سے حصد لیا ہوتا تو ایک کا فربھی نئے کر نہ عام کی دو پیانے پر ہوئی تنگی ، کیونکہ ہزار ہا ملائکہ نے اگر یا قاعدہ طریقے سے حصد لیا ہوتا تو ایک کا فربھی نئے کر نہ جاروں جا سکتا ۔۔۔۔ہزاروں کی فوج کس لئے ۔۔۔۔؟

آپ خود ہی سوچے! کہ تین سوتیرہ مسلمانوں کے شانہ بٹانہ اگر پانچ بزار فرضے بھی الا ہے ہوں تو اس مورت میں مسلمانوں کی فتح کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے ااا پانچ بزار سے زائد ما ورائی ا

اس کے بعد آپ سورہ قمر کی ہے آیت --- سینھزم الْجَمْعُ وَیُولُونَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰلِمِ اللّٰلَٰ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰلِمِ ال

قوقوں کی حامل فوج کا ایک برار عام قتم کے آومیوں پر غلبہ پالینا --- اور وہ بھی اپنے متعدد مابیانا کر بیادروں کو قربان کرنے کے بعد --- کوئی قابل افتخار کار نامہ نہیں ہے۔ اس لئے میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ و رخین نے ملائکہ کی با قاعدہ شرکت کے بارے میں ضعیف اور منقطع روایات کا جوانبارا کشما کررکھا ہے، اس سے صرف نظر کرلیا جائے اور فتح کا تاج ملائکہ کے سر پر سجانے کے بجائے انہیں غاز یوں اور شہیدوں کے فرق اقدس پر سجاد ہے دیا جائے جوابی زور بازو سے عزم وہمت اور شجاعت و بسالت کی ایک نئ طرح ڈال گئے اور اپنے لہوکی تد یوں سے بدر کے بیا ہے میدان کو سراب کر گئے۔

بنا کر وند خوش رسے بخاک و خون غلطیدن علمیدن طینت را

(۱) ہے آ یت مکہ مرمہ میں اس وقت ٹازل ہوئی تھی جب مسلمان انتہائی مظلو ما نہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں کسی کے تصور میں بھی ہے بات نہیں آ سمی تھی کہ ایک ون بیہ مظلوم و بے بس لوگ نہ صرف بیہ کہ مشرکیین مکہ سے مقابلہ کریں گے؛ بلکہ ان کو مار بھٹا کیں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ اس لئے جب بیہ پرشکوہ آ یت نازل ہوئی جس کا مغہوم بیہ ہے۔۔۔ عنقریب بیہ جماعت ہزیمت اٹھائے گی اور انہیں پیٹے بھیر کر بھا گنا پڑے گا ۔۔۔ تو حضرت عرش نے جرت سے پوچھا ۔۔۔ وی ای رسول اللہ! بیک جماعت کا تذکرہ ہوریا ہے؟''

جانِ دوعالم علیت فی جواب نددیا، کیونکه اس پیشینگوئی کے ظہور میں سالوں کا عرصہ حائل تھا۔ پھر عسال بعد جب آپ بہی آیت تلاوت فرماتے ہوئے ، سائبان سے باہرتشریف لائے تو حضرت عرفود ہی جمھ کے کہ اس آیت میں س جماعت کی تکست فاش کی خبر دی گئی ہی !

حضرت عمرفود ہی جمھ کے کہ اس آیت میں س جماعت کی تکست فاش کی خبر دی گئی تھی !

اعجاز قرآن کا یہ کیماواضح اور کھلا ثبوت ہے! صَدَق اللهُ الْعَظِیمُ " ذٰلِکَ الْکِتْبُ لَارَبُبَ فِیْهِ. "

يقيناً جنت ميں جائے گا --- اٹھ کھڑے ہو! اس جنت کو حاصل کرنے کے لئے جس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابرہے۔"

يين كرحضرت عميرابن حمام فرطِ مسرت سے يكارا مفي دواه واه!" جانِ دوعالم علیت نے پوچھا --- ' دس بات پرواہ داہ کررہے ہوتمبر!؟'' ''اس کئے یارسول اللہ!'' حضرت عمیر ؓنے جواب دیا'' کہ امید ہے میں بھی ہیے سعادت حاصل کرلوں گا۔"

اس وفت حضرت عميرٌ کے پاس کچھ مجوری تھیں جنہیں وہ کھاتے جارہے تھے، خیال تھا کہ تھجوریں ختم کرکے جہا دمیں شامل ہوجا ؤنگا ، تمرشہا دت کا شوق اتنا غلبہ کر گیا کہ اتنی تا خیر بھی انہیں نا گوار گزرنے لگی۔ کہنے لگے۔۔۔ '' تھجوریں ختم ہونے تک میں زندہ ر ہوں ---؟ بیتو برواطویل عرصہ ہے۔"

چنانچه تھجوریں ایک طرف اچھال دیں اور تکوارلیکر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور اس وفت تک لڑتے رہے، جب تک عروسرَ شہادت سے ہمکنارنہ ہو گئے۔(۱) رَضِی اللهُ عَنْهُ

#### شمادت حضرت عوف ﷺ

حضرت عوف ابن حرث نے عرض کی --- '' یا رسول اللہ! اللہ نتعالی اپنے بندے ككس عمل سے اتناخوش ہوتا ہے كمبس يرتا ہے؟"

''اس عمل سے'' جان دوعالم علیہ نے جواب دیا'' کہ بندہ زرہ اورخود کے بغیر ہی لڑائی میں ہاتھ ڈال دے اور اس دفت تک لڑتارے، جب تک شہید نہ ہوجائے۔'' یہ سنتے ہی حصرت عوف نے اپنی زرہ اتار پھینکی اور بے در لیغ وشمنوں پر ٹوٹ يزے۔ آخرار تے ازتے شہيدہو گئے۔ رَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ. (۲) ایک طرف اگر اہل ایمان تمع ہدایت پر نثار ہور ہے متے تو دوسری جانب مشرکین

<sup>(</sup>١) سيرت حلبيه، ج٢، ص ٢١، تاريخ الخميس ج١، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>۲) سیرت حلبیه، ج۲، ص ۱۵۵، اصابه ذکر عوف.

کے بوے بوے جنگ آزمااور سردار جہنم رسید ہور ہے تھے۔ عتبہ کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ امیہ ابن خلف، ابوالبختر کی، ابوجہل اور عبیدہ ابن سعید جیسے دشمنانِ دین والیمان بھی مجاہدین کے خاراشگاف حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ذلت آمیز موت سے ہمکنار ہوگئے۔

قتل امیه

امیہ کے تل کا واقعہ خاصا دلچیپ ہے۔ بیامیہ وہی سنگ دل وحش ہے جو پہلے حضرت بلال کا آقابو اکرتا تھااوران پرایسے ہولناک مظالم تو ڑا کرتا تھا کہانسا نیت کرزاٹھتی تھی۔

حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف (۱) بیان کرتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت ہیں میری اور امیہ کی دوستی تعلیم میری اور امیہ کی دوستی تقلیم میں میں انام عبد عمر ہے تبدیل کر کے عبدالرحمٰن رکھا تو امیہ نے کہا وستی تعلیم کے بیٹے پر ماں باپ کا لیند کیا ہؤ انام ترک کردو گے ؟''

" مین ترک کردوں گا۔ "میں نے جواب دیا۔

'' امیہ نے کہا'' اس لئے میں ایک اجنبی سالفظ ہے'' امیہ نے کہا'' اس لئے میں کتھے عبدالرحلٰن کے بچاہے عبدالالہ کہا کروں گا۔''

اس کے بعدوہ مجھے عبدالالہ کہنے لگا۔

غزوۂ بدر کے دن میں مشرکین سے چھپنی ہوئی چندزر ہیں اٹھا کر لے جار ہا تھا کہ اجا تک کسی نے یکارا---' اے عبد عمر!''

میرابینام متروک ہو چکا تھا،اس لئے میں نے کوئی توجہ نہ دی تھوڑی دیر بعد پھر آ وازآئی۔

"العالد!"

یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ امیہ ابن خلف پکارر ہا ہے، کیونکہ یہ نام اسی نے تجویز کیا تھا۔ چنا نچہ میں اُدھر متوجہ ہؤاتو دیکھا کہ امیہ اپنے بیٹے علی کوساتھ لئے میری طرف چلا آرہا ہے۔ قریب پہنچاتو کہنے لگا۔۔۔" چھوڑوان زرہوں کواور جھے قیدی بنا کر لے چلو! میری

(۱) ان کا تعارف می ۲۱۹ پر گزر چکانے۔

ار فقاری تمہارے لئے ان زرجوں سے بدر جہا بہتر ہے۔

بات سیح تھی۔امیہ جیسے سردار کو زندہ گرفتار کر لینا داقعی بڑا کارنامہ تھا۔ چنانچہ میں نے زر ہیں وہیں بھینک دیں اور باپ بیٹے کو پکڑ کرچل پڑا۔

ے ریے بیان ہوئے ہیں امیدنے پوچھا۔۔۔''آج جس مخص نے اپنے سینے پرشتر مرغ کا پرسجا رکھا تھا ، وہ کون تھا؟''

'' وه تمزه تقے''میں نے بتایا۔

''اس کی وجہ ہے آج ہم پر سیمصیبت ٹوٹی ہے۔اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔''امیہ نے بصد حسرت ویاس کہا۔

اس طرح با تیں کرتے ہوئے ہم چلے جارہ تھے کہ اچا کہ امیہ پر بلال کی نظر پڑ گئی، انہوں نے چیخ کرکہا --- 'زَأْسُ الْکُفُرِ اُمَیَّةُ ابْنُ خَلْفِ......' (بیر ہا، کفر کا سردارامیدابن خلف!اگر آجین جی کیا تو میں مجھوں گا کہ میں ناکام رہا۔)

سے کہہ کرامیہ پر جیلے کے لئے آگے بوصے، میں نے بھتے اکہا کہ بیمیراقیدی ہے،

اس کو کھی نہ کہو گرانہوں نے ایک بنٹی؛ بلکہ ہا واز بلندانصار کوا پی مدد کے لئے بلانا شروع کر

دیا۔ انصار نے امیہ کا نام ساتو وہ بھی ہاتھوں میں بر بندششیریں لئے ہماری طرف دور

دیا۔ انصار نے امیہ کو بچانا مشکل نظر آرہا تھا؛ تا ہم مجھے ایک تدبیر سوجھ گئے۔ میں نے امیہ کے

بیٹے کو وہیں چھوڑ ااور امیہ کا ہاتھ کچڑ کے ایک طرف دوڑ نے لگا۔ میرا خیال تھا کہ جب تک

انصار امیہ کے جیئے گؤت کر کے آگے برھیں سے ، تب تک ہم کافی دور نکل پیچے ہوں ہے ، کمر

انصار امیہ کے جیئے گؤت کر کے آگے برھیں سے ، تب تک ہم کافی دور نکل پیچے ہوں ہے ، کمر

انسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ انصار کی کئی تکواریں بیک وقت امیہ کے جیئے پر پڑیں اور اس کے

کو یکٹو کو کئیں ۔ اپنے جیئے کا بیوشر دیکھ کر امیہ نے اتنی دلدوز چیخ ماری کہ میں نے اس

انسار ہماری طرف لیکے مصیبت بیتھی کہ امیہ بہت موٹا تھا، اس لیے تیز دور ہے تا قاصر

انسار ہماری طرف لیکے مصیبت بیتھی کہ امیہ بہت موٹا تھا، اس لیے تیز دور نے سے قاصر

تھی : تا ہم میں نے جان کی ہازی لگا دی اور امیہ سے کہا کہ جلدی سے لیٹ جاؤے وہ لیٹا تو

میں اس کے اوپر اس طرح لیٹ گیا کہ اس کو نیچے چھپالیا تکریہ کوشش بھی کارگر نہ ہو تکی ---انصاراور بلال نے میرے نیچے و بے ہوئے امیہ کے دونوں پہلوؤں میں مکواریں کھسیڑ دیں اورای حالت میں اس کا کام تمام کردیا۔''

بدوا قعہ بیان کرنے کے بعد حضرت عبدالرحمٰن کہا کرتے تھے۔۔۔ '' الله بلال پر رحم کر ہے۔۔۔ ان کی وجہ ہے اس دن میں زرہوں سے بھی محروم رہا اور امیہ کو گرفتار کرنے میں بھی تا کام رہا۔'(ا)

قتل ابو البختري

ابوالبختری بھی ایک مشہور سردار تھا۔اگر چہ دشمن تھا، مگرامیہ اور ابوجہل کی طرح سفاک اوراذیت پیندنہیں تھا؛ بلکہ ایک معقول انسان تھا۔ جب مشرکین مکہ نے بنی ہاشم ہے مقاطعه کیا تھا (۲) اوران کا دانہ پائی بند کر دیا تھا تو ابوالبختری نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس سلسلے میں جو ظالمانہ معاہدہ تحریر کیا گیا تھا ، اس کوتو ڑنے کی ہرمکن کوشش کی تھی۔ جان دو عالم علي الله كواس كے اس احسان كا اتنا ياس تھا كه آپ نے صحابہ كرام كو تكم دے ركھا تھا كه ابوالبخترى كولل نه كيا جائے؛ بلكه زنده كرفار كيا جائے۔ چنانچہ جب ابوالبخترى اور حضرت مجدّ ره كا آمناسا مناه و اتو حضرت مجدّ رهن ا بنا باته وروك ليا اوركها -

ووحمهين فل كرنے سے رسول الله نے جمیں منع كرديا ہے۔"

بدستی ہے ابوالمختری کے ساتھ اس کا ایک دوست جنادہ بھی تھا۔ ابوالبختری نے کہا۔ ''اگرمیرے ساتھ میرے دوست کی بھی جان بخشی کرونو میں گرفتاری پیش کرنے

· کے لئے تیار ہوں۔''

حضرت مجذر من کہا۔۔۔ و منہیں ،اس کو ہم نہیں جھوڑ سکتے ، کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ نے ایسا کوئی حکم ہیں دیا۔"

<sup>(</sup>۱)سیرت حلبیه ج۲، ص ۱۸۰، سیرت ابن هشام ج۲، ص ۵۰.

<sup>(</sup>۲) بدوا تعات ص ۲۳۹ پر مفصل گزر تھے ہیں۔

ابوالیختری نے کہا --- ' واللہ! بیاس ہوسکتا، یا دونوں زندہ رہیں کے یا دونوں مارے جائیں گے ورنہ کے کی عورتیں طعنہ دیں گی کہ ابوالیخری نے اپنی جان بیانے کی خاطر ہے و فائی کی اور اینے دوست کی زندگی کوداؤپرلگا دیا۔''

بھراس نے چندرجز بیشعر پڑھے اور حضرت مجذر ٹریجملہ کر دیا۔ جب حضرت مجذرت کے لئے مقابلے کے سواکوئی جارہ نہ رہاتو انہوں نے بھی اس زور سے جوائی حملہ کیا کہ ابوالبختری اور جناده دونوں کو مار ڈالا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورمعذرت كرتے ہوئے عرض كى۔

'' يارسول الله! اس ذات كي فتم ، جس نے آپ كوئق كے ساتھ بھيجا ہے ، ميں نے ا پی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ ابوالہنز ی گرفتاری پر آمادہ ہوجائے ، مکروہ ایسا کرنے پر تيارنه مؤا النامقابلي يراترآيا، السلة مجبوراً الكول كرنايرا-"

جان دوعالم عليه فاموش رہے---ندبد کہا کہ اچھا کیا، ندبیکہا کہ براکیا۔(۱)

قتل ابوجھل

سب سے بروا کارنامہ دوانصاری نوجوانوں معاذ اورمعوذ (۲) نے انجام دیا۔ لیعنی فرعون موی سے زیادہ متکبر،مغرور،خودسراور ضدی فرعون ،ابوجہل کو مارگرایا۔ ان کی ہمت ، ان کی جرأت پر سلام

<sup>(</sup>۱) سیرت ابن هشام ج۲، ص ۵۰، سیرت حلبیه ج۲، ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>۲) ہید دنوں بھائی تھے۔ان میں ہے حضرت معوذ تو ای غزوہ میں شہید ہو مسئے تھے!البتہ حضرت معاذٌ کافی عرصه تک زنده رہے تھے، تمروه بھی اپنا ایک باز وای غزوه کی نذر کر بچکے تھے۔ان پر ابوجهل کے بیٹے نے حملہ کیا تھا اور اینا وار کیا تھا کہ کندھے کے پاس سے باز وتقریباً کمٹ محیا تھا۔حضرت معاذ خود بیان کرتے ہیں کہ باز و پوری طرح تہیں کٹا تھا؛ بلکہ تعور اسا اٹکارہ حمیا تھا، اس لئے لڑائی کے دوران إدهراُ دهرمبولیّا تھا اور جمیٹنے ملئنے میں رکاوٹ ڈالیا تھا۔ میں نے اس سے جان چیزانے کے لئے اس کواین یا وس کے بیچ د بایا اور مین کرا لگ کردیا۔ (مسیوت ابن هشام ج۲، ص ۲۲)

حضرت عبد الرحمان ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف قال میں کھڑا تھا کہ اچا تک دونو عمر جوان آئے اور میرے دائیں بائیں کھڑے ہوگئے۔ ایک نے بحصا بی طرف متوجہ کیا اور میرے کان میں کہا۔۔۔'' چیا! کیا آپ ابوجہل کو پہچا نے ہیں؟''
بہاں بھتے! پہچا تا ہوں۔''میں نے کہا'' مگر تمہا رااس سے کیا کام؟''
'' ہیں نے سا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔''اس نے کہا'' اور اس خدا کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے نظر آگیا تو اس کو چھوڑ وں گائیں، یا اسے مارڈ الوں گایا خودمر جاؤں گا۔''

پھر دوسرے نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا اور سرگوشیوں میں وہی پچھ کہا جو پہلے نے کہا تھا،ان کے چیکے چیکے سرگوشیاں کرنے سے مجھے بہت جیرت ہوئی۔ کیونکہ ان میں سے ہرا یک کی خواہش تھی کہ میرے عزائم سے دوسرامطلع نہ ہو سکے اور بیسعا دت صرف مجھ کو حاصل ہو۔

مہر حال تھوڑی ویر بعد ابوجہل مجھے نظر آگیا۔ وہ میدان میں پھر رہا تھا اور بھی ایک طرف جی دوسری طرف ۔ میں نے اشارے سے ان کو بتایا کہ وہ دیکھو، وہ ایوجہل ہے۔

میرے منہ سے بیالفاظ نکلے ہی ہے کہ وہ دونوں شہباز کی طرح اس پر جھیٹ پڑے اور کمحوں میں اس کو فاک پر لوٹا دیا۔

كاردونوں دوڑتے ہوئے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض كی مندمت میں حاضر ہوئے اور عرض كی دور اللہ ہے اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض كی دور اللہ ہے۔''

الله اكبرا كننے بے مجراورمضوط دل اوك تنے جوادھ كئے باز وكوا ہے ہى ياؤں تلے د باكرالگ كردينے كاحوصلدر كھتے تنے!!

مزید جیرانی کی بات ہے کہ حضرت معافق خزوہ بدر کے بعد بھی تمام غزوات میں بھر پورانداز سے شرکت کرتے رہے اور صرف ایک بازو سے شجاعت کی انمٹ داستانیں رقم کرتے رہے۔ حضرت علیٰ کے ابتدائی دور خلافت میں دامل بجق ہو گئے۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

''تم دونوں میں ہے کس نے اس کوتل کیا ہے؟''رسول اللہ نے پوچھا۔
''میں نے ، یارسول اللہ!'' ایک نے کہا۔
''نہیں ، یارسول اللہ! میں نے ۔'' دوسر ے نے جھڑا کیا۔
رسول اللہ نے پوچھا۔۔۔'' کیا تم اپنی تکواریں صاف کر چکے ہو؟''
''نہیں ، یارسول اللہ!'' دونوں نے کہا۔
رسول اللہ نے تکواروں کا معائتہ کیا تو دونوں کی تکواروں کوخون آلود پایا فر مایا۔
''سجالا گھما قَتَلَه'''(تم دونوں نے اس کوتل کیا ہے۔)
سجان اللہ! کیا معصومانہ جھڑا تھا اور کیسا مشققانہ وعادلانہ فیصلہ تھا!!
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ۔۔۔ صَلَّی اللہ نَعَالیٰ عَلَیْہِ وَ سَلَّمُ.

### عبيده ابن سعيد كا قتل

عبیدہ ایک مشہور جنگ آ زما تھا۔ اس دن سرسے پیرتک لوہ میں غرق تھا۔ مرف آئی تھیں آئی خود سے جھا تک رہی تھیں۔ آئی تھوں کے سوااس کے جسم کا کوئی حصہ نگا نہ تھا۔ کسی عام آ دمی کے لئے اس کا مقابلہ کرنا خاصا مشکل تھا، گراس کی بدشمتی کہ اس کا سامنا حضرت زبیر (۱) جیسے جارحا نہ مزاج رکھنے والے جنگجو سے ہوگیا۔ انہوں نے پہلے ہی حملے میں ایس تاک کر برچھی ماری کہ اس کی آئی میں دور تک وہنس گئی اور پھنس گئی۔ حضرت زبیر نیس ایس تاک کر برچھی ماری کہ اس کی آئی میں دور تک وہنس گئی اور پھنس گئی۔ حضرت زبیر نے اس کی لاش پر پاؤس رکھ کر بردی مشکل سے تھنج کھانچ کر برچھی کو با ہر نکالا۔ چونکہ اس برچھی کے بہلے ہی وار سے ایک بوے سور ماکا خاتمہ ہوگیا تھا، اس لئے جان دو عالم میں تی برچھی خلفائے اربح میں زبیر سے لے کر بطور یا دگا رمخفوظ کر لی۔ آپ کے بعد بیتا ریخی برچھی خلفائے اربح میں کے بعد دیگر بے نمثل ہوتی رہی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تنعیل تفارف س ۲۱۳ پر کزر دیکا ہے۔

<sup>(</sup>٢)بخارى ج٢، ص ٥٤٥. .

ومازميت إذرميت

یہ نتج مبین محض اللہ تعالیٰ کی نصرت وامداد سے ممکن ہوسکی ورندا شنے محصور سے سے بیار مسلح مسلح وشمن پرغلبہ پالینا بظاہر بے سے مسلح وشمن پرغلبہ پالینا بظاہر ناممکن تھا۔

ناممکن تھا۔

الله تعالی ای حقیقت کوابل ایمان کے دلوں میں رائخ کرنے کے لئے ارشادفر ماتا ہے۔
﴿ وَلَقَدُ نَصَرَ مُحُمُ اللهُ بِبَدْدٍ وَّانْتُمُ اَذِلَةً وَ ﴾ (بلا شبر الله تعالی نے بدر کے دن تمہاری مددی تھی، ورنہ تم تو بہت کمزور تھے۔)

ون مہاری مدوں کی بورٹ م وہ بہت روست کا مطابق ہے کئریاں ہیں کے برق آسا ساملوں اور جانِ دو عالم علی ہے کئریاں ہیں کے برق آسا ساملوں اور جانِ دو عالم علی ہے کئریاں ہیں کے ان اور فر مایا کہ اس نے اتنا بڑا اعز از ومر تبہ عطا کیا کہ ان دونوں کا موں کو اپنا فعل قرار دے دیا اور فر مایا کہ اس دن بظاہر تو مجاہدین کا فروں کو تل کررہ ہے تھے ، محرحقیقت میں انہیں میں قتل کررہا تھا ، اس طرح دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ میرے محبوب نے کنگریاں بھینگی ہیں۔ مگر

<sup>(1) &</sup>quot;ردساه بو محتے بیلوگ"

ورطَيْقَت اس نِهِين ؛ بلكه مِن نِهِي كَيْ يَكُن مِن اللهُ قَتَلُهُمُ مَا لَهُ وَلَكُمُ اللهُ قَتَلُهُمُ وَلَكِنَ اللهُ قَتَلُهُمُ وَلَكِنَ اللهُ قَتَلُهُمُ وَلَكِنَ اللهُ وَمَا رَمَيْتَ إِذُومَيْتَ وَلَكِنَ اللهُ وَمَى ﴾ وَمَا رَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهُ وَمَى ﴾

Smr

سبحان الله! اظهار إيگا تكت كاكيابى وجدآ فري انداز ب!

ابوجعل کا آخری انجام

معاق اورمعوق کے حملوں سے ابوجہل کی ایک ٹا تک کٹ گئی اور زخموں سے چور ہورگر پڑا تھا۔ معاق اور معوق یہ سمجھے کہ ہم نے اسے مارڈ الا ہے، گر در حقیقت وہ مراتبیں تھا؛ البتہ بری طرح مجروح ہوگیا تھا۔ اس لئے جنگ کے خاتے تک میدان میں پڑا سسکتا رہا۔ لڑائی ختم ہوئی تو جانِ دوعالم علی ہے ہے ہے ہی کہ ام سے ابوجہل کے بارے میں بوچھا، حضرت عبد اللہ ابن مسعود (۱) اس کا بہتہ چلانے نگے، دیکھا تو ایک جگہ شدید زخمی حالت میں گرا پڑا تھا۔ حضرت عبد اللہ کے دیم اللہ علی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا ۔۔۔ ''تو ابوجہل بی کرا پڑا تھا۔ حضرت عبد اللہ کے دیم ان کے خمے کیا ذیل کیا ہے۔''

اس کی سخت جانی ملاحظہ ہو کہ اس قدر مجروح ہونے کے باوجود نداس کے ہوش وحواس

میں کوئی فرق آیا، نداس کے لیج اور آ ہنگ پر کوئی اضمحلال طاری ہؤا۔اس نے جواب ویا

'' بھلائس طرح خدانے مجھے ذکیل کیا ہے۔۔۔؟ کیا لڑائی میں قبل ہو جانا کوئی شرمندگی اور ذکت کی بات ہے۔۔۔؟ میں اپنی قوم کا سر دار تھا، تمہارے ہاتھوں مارا گیا تو کیا ہؤا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔افسوس صرف اس بات کا ہے کہ جھے دہقا نوں نے مارڈ الا۔ (۲) کاش کہ جھے قبل کرنے والے کسی شریف خاندان کے افراد ہوتے!''

جب ابن مسعود اس کا مرتن ہے جدا کرنے گئے تو ان کی کنداور کمزوری تلوار نے کام نہ کیا۔ یہ دیکھ کر ابوجہل نے اپنی تلوار ان کو دی اور کہا --- '' لے ، اس کے ساتھ میراسر قلم کر اور کیا۔ یہ دیکھی میراسراونچانظر آئے۔''
کوشش کر کہ میری گردن جڑے کا ٹی جائے تا کہ مرنے کے بعد بھی میراسراونچانظر آئے۔''

<sup>(</sup>۱) تعارف ص۲۲۳ پر گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>۲) بعنی انسار نے جوکیتی باڑی کرتے ہے۔

ابن مسعود فی آخری خواہش پوری کر دی اور اس کا سر لا کر جانِ دو عالم مثلیق کے قدموں میں ڈال دیا،عرض کی --- '' یارسول الله! بید ہا الله اور رسول کے وشمن ابوجہل ملعون کا سر۔''

جانِ دوعالم علی کے دین حق کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ دور ہوجانے پر کا اِللهٔ اِلله کہااوراللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کہی۔(۱)

چار معجزات

اگر چہ بیغز وہ از اول تا آخر سرا پا مجز ہے؛ تا ہم سیرت نگاروں نے بعض نمایا ل
مجز ات کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ ان میں سے دشمن کے مقتو لوں کا پہلے سے نام بنام ذکر
کرنے اور ان کے مرنے کی جگہیں متعین کرنے کا واقع گزر چکا ہے۔ وَ مَا ذَمَیْتَ
اِذُرَ مَیْتَ کا ایمان افروز بیان بھی ہو چکا ہے۔ اب مزید چار مجزات پیش خدمت ہیں۔
اِذُرَ مَیْتَ کا ایمان افروز بیان بھی ہو چکا ہے۔ اب مزید چار مجزات پیش خدمت ہیں۔
اِذُر مَیْتَ کا ایمان افروز بیان بھی ہو چکا ہے۔ اب مزید چار مجزات پیش خدمت ہیں۔
نے ان کو نہتا و یکھا تو ایک جڑکی لکڑی ان کے ہاتھ میں تھا دی اور فر مایا '' فَاتِلُ بِھلْدَا یَا
عُکاشَة!' (عکاشہ! اس کے ساتھ جنگ کرو!)

حضرت عکاشہ نے آپ کے ارشاد کے مطابق اس کوتلوار کی طرح لہرایا تو جیرت انگیز طور پر وہ لکڑی انتہائی تیز دھار، چیک دار اور مضبوط تلوار بن گئی۔ بیتلوار مدتوں تک حضرت عکاشہ کی اولا دہیں بطوریا دگار ہاتی رہی۔

ای طرح حضرت سلمه کی شمشیر شکته به وگئ تو جانِ دو عالم علی نے ان کو کھجور کی ایک شہنی عطافر مائی اور کہا'' اِحد به به " (اس کے ساتھ دشمنوں کو مارو۔) اس فرمان کے ساتھ بی دہ کمز دری ثبنی شمشیر براں بن گئی۔

--- وشمن کے ایک زور دار وار سے حضرت خبیب کا پہلو کٹ گیا۔

<sup>(</sup>۱) سيرت حلبيه ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، تاريخ المخميس ج ۱ ، ص ۳۸۴. تاريخ الخيس مين قتل ايوجهل كاداقد بهت تفصيل سے ذكور بے بهم في اس كاتھوڑ اسا مرب بياہے۔

جانِ دوعا کم علی نے کئے ہوئے حصے کواپنے دست مبارک سے جوڑ ااور او پرلعاب دہمن لگا دیا۔اس وفت خون بند ہو گیا اور زخم مندل ہو گیا۔

قلیب بدر

جنگ کے بعد جانِ دوعالم علی کے تھم سے سردارانِ قربیش کی لاشوں کو تھیبٹ کر ایک غلیظ اور تاریک کنویں میں مجینک دیا گیا؛ البته امید کی لاش اس قدرخراب ہوگئی تھی کہ سمسیٹی نہ جاسکی ،اس لئے اس کووجیں پڑار ہے دیا گیا۔

میدانِ جنگ مدینہ منورہ سے دور ہونے کی صورت میں جانِ دو عالم علیہ کا معمول تھا کہ میں جانِ دو عالم علیہ کا معمول تھا کہ نتے کے بعد تین دن تک وہیں قیام فرماتے تھے تا کہ تھے ماندے سیابی آ رام کر لیں اور زخیوں کی مرہم پی کر کے واپسی کے سفر کے لئے تازہ دم ہوجا کیں۔

برر میں بھی آپ تین دن تھیم رہے۔ تیسرے دن روائل سے پہلے اس گرھے کے
پاس تشریف لے گئے جس میں مشرکین کی لاشیں پھینکی گئی تھیں اور اس کے کنارے کھڑے
ہوکر مقولوں کو نام بنام پکارا --- ''اے ابوجہل!اے عتب!اے قلاں!اے فلاں!اے فلاں۔--!
ہمارے ساتھ ہمارے رب نے (فتح ونصرت کا) جو وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دکھایا،
تہمارے ساتھ (ذلت ورسوائی اور جبتلائے عذاب کرنے کا) جو وعدہ کیا تھا، وہ بھی پورا ہو گیا
کر نہیں ---! تم میرے ہم قوم تھے، گر کیے برے ہم قوم ---! تم نے جھے جھٹلایا اور
دوسروں نے جھے بہا تھے ایم اور اہل ایمان نے میرا بھر پورساتھ دیا۔۔۔'

<sup>(</sup>۱)سيرت حلبيه ج٢،ص ١٥٠، ١٨٠، الآثار المحمديه ج١، ص ٢٥٣، ٥٣٣.

(یارسول الله! آب بے جانجسموں سے س کے مخاطب ہور ہے ہیں ---؟) آب نے قرمایا --- "مَا أَنْتُمُ بِأَسْمَعَ لِمَاۤ أَقُولُ مِنْهُمُ. "(١) (مِن جو يَحَمَّ کہہر ہاہوں، اِس کوتم اِن سے زیادہ جبیں من رہے ہو۔) یعنی وہ بھی اسی طرح من رہے ہیں جس طرح تم من رہے ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔''

### قتل نضر ابن حارث

تین دن بعد والیی کا سفر شروع ہؤا۔ جنگ سے پہلے اینے اصحاب کی ب سروسا مانی و کیم کر جان دو عالم علی کے نے دعا فر مائی تھی کہ یا اللہ! میرے ساتھی پیدل ہیں ، ان کوسواریاں عطافر ما! ان کا لباس نا کافی ہے، ان کو پوشا کیس عنایت فر ما! ان کے پاس کھانے کو پچھٹیں ،ان کووا فرکھانا نصیب فرما! (۲)

اب والیسی کے وقت اس دعا کی اجابت کا مشاہرہ ہور ہا تھا۔ سینکڑوں اونٹ، محموژے، بہت سارااسلحداوروسیتے مقدار میں خور دونوش کا سامان بطور مال غنیمت ہمراہ تھا۔ علاوہ ازیں دشمن کے ستر [۷۰] آ دمی قیدی تھے، جن میں بعض بہت اہم سر دار بھی شامل

(۱) بعواری ج۲، ص ۲۲۵ کے علاوہ بدروایت حدیث وتاریخ کی بیشتر کتابوں میں تهوز ، بهت تغير كم اته ذكور ب ليكن أم المؤمنين حضرت عائشهمد يقد في ما أنشم بأسمع .... کے الفاظ کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے میسی فرمایا تھا کہ وہ من رہے ہیں ؛ بلکہ بیفر مایا تھا كداب البيل بنة چل كيا ہے كه يس جو چھ كہا كرتا تقاوہ سے ہے۔اس كے بعد حضرت عائشہ نے بيآيت يُرْكَى ـ إِنْكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى (بخارى ج٢، ص ١٢٥)

"مسلماع موتی" (فردول كاسنا) جار \_موضوع \_ خارج به اليكن بياتو ظاهر بهك اُمِّ المؤمنين اس غزوہ ميں شامل نہيں تھيں ، اس لئے انہوں نے جو پچھ فر مايا ہے وہ ان كى اجتها دى رائے ہے؛ جبکہ ساع والی روایت کے راوی اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں ، اس لئے اصولی طور پران کے مشاہدے كوأم المؤمنين كى رائع برببر حال ترجيح حاصل ہے۔

(۲) سیرت حلبیه، ج۲، ص ۱۲۱.

تھے۔مقام صفراء میں جان دوعالم علیہ نے قیام فرمایا تو حضرت علی کوایک قیدی ---نضر ابن حارث --- كِلْ كَاتْكُم ديا كيونكه ميه بدزبان اور بے رحم مخص جان دو عالم عليه اور کلام اللی کے بارے میں بیہودہ باتیں کرنے کے علاوہ کمزورمسلمانوں پڑتلم وستم کرنے میں بھی پیش پیش ر ہا کرتا تھا۔ آج جب اس کوموت سامنے نظر آئی تو ساری پینی دھری رہ گئی اور لگا سفار شیں ڈھونڈ ھنے ۔حضرت مصعب ابن عمیر (۱) ہے اس کی رشتہ داری تھی۔ان ہے کہا کہ تمہارے ساتھ میری قر ابتداری ہے۔اس لئے محد ہے میری جان بخشی کرا دو، مگر انہوں نے بیر کہدکراس کا مطالبہ مستر دکر دیا کہتم رسول اللہ علیہ اور قر آن کے بارے میں بکواس کیا كرتے تھے اور ايمان لانے والوں كوطرح طرح كى اذبيتى ديا كرتے تھے، اس لئے ميں تنہاری سفارش نہیں کرسکتا۔ چنانچے حصرت علیٰ نے حسب ارشاداس کا سرقام کردیا۔ (۴)

(۱) تعارف ص ۲۱۵ پر گزر چکاہے۔

(۲)سیرت حلبیه، ج۲، ص ۱۹۷.

جان دوعالم علی فی نفر کواس کے نا قابل معافی جرائم کی یاداش میں تل تو کرا دیا تمرشان رحمت و کیمئے کہ اس کی بین --- یا بہن --- نے اس کامر ٹید کہا تو اس میں بیدوشعر بھی تھے۔

> أَمْحَمُدًا وَلَانْتُ ضِنُو نَجِيْبَةٍ فِيُ قُوْمِهَا وَالْفَحُلُ فَحُلَّ مُعُرَقَ مَاكَانَ ضَرُّكَ لَوْمَنَنْتُ وَ رُبُّمَا مَنَّ الْفَعَلَى وَهُوَ الْمَغِيْظُ الْمُحُنَّقَ

(اے محداتم تو ایک شریف مورت کے بیٹے اور ایک معزز خاندان کے فروہو، اگرتم میرے باپ--- با--- بعمائی کومعاف کرویج تو تمهارا کیا نقصان ہوجاتا، بار ہا ایہا ہوتا ہے کہ جوانمرو آ ومی ا بے مخص کو بھی معاف کر دیتا ہے جس ہے خت ناراض اور غصے میں ہوتا ہے۔)

جان دو عالم علی نے بیشعر نے تو اس قدرروئے کہ دیش مبارک آنسوؤں ہے تر ہوئی اور فر ما یا --- "اگر میدا شعار میں نے اس کے تل سے پہلے ہے ہوتے تو یقیبنا اس کومعاف کرویتا۔ " حق

#### قتل عقبه

مدینہ کے قریب پنچے تو جانِ دو عالم علی اللہ نے اہل مدینہ کو فتح کی خوشخری سنانے کے لئے حضرت عبداللہ بن رواحد اور حضرت زید کوروانہ فر مایا اور سواری کے لئے ان کواپی خاص افٹنی عنایت فر مائی۔ یہ دونوں مدینہ میں داخل ہوئے توبا واز بلنداعلان کرنے گئے۔۔۔ "یامع فشر اللائصارِ! مبارک ہو کہ رسول اللہ بخیریت ہیں۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کیا۔ ان کے فلال فلال سردار مارے گئے اور فلال

(سیرت حلبیه ج۲، ص ۹۷)

اگر چہ یہ بات ممکن نہیں تھی، کیونکہ بیشعر مرھے کے بیں اور مرشیہ کی انسان کے مرنے کے بعد کہا جاتا ہے، پہلے نہیں انبیان جانِ دوعالم علی وٹوررحت سے محض ایک فرضی احتمال کے پیش نظر آزردہ و المکا جاتا ہے، پہلے نہیں ایک جائیں ہوئی ہے۔۔۔گریئے ابررحت پہلا کھول سملام۔

- (۱) تفصیل ص۲۰۲ پیکزر چکی ہے۔
- (٢) بعض روايات يس حضرت عاصم كانام آيا ہے۔
- (۳)زرقانی، ج۱، ص ۵۴۱. سیرت حلبیه، ج۲، ص ۱۹۵.

فلاں گرفتار کرکے لائے جارہے ہیں۔''

منافقین مدینہ یکی آس لگائے بیٹھے تھے کہ بدر میں مسلمانوں کا قصہ ہمیشہ کے لئے یا کے ہوجائے گا۔اب خلاف وتوقع اہل اسلام کی کامیا بی کی خبرس کرانہیں یفین ہی نہیں آرہا تھا کہ ابیا بھی ہوسکتا ہے، اس لئے دل کو بہلانے کی خاطروہ اس اطلاع کوجھٹلارہے تھے اور اطلاع دینے والوں کو پاکل قرار دے رہے تھے۔ ایک منافق نے حضرت ابولہا ہے کہا --- ''مسلمانوں کو تنکست ہو چکی ہے اور ان کاشیراز ہمجھے کا ہے۔محد بھی مارا کمیا اور اس کے بیئتر ساتھی بھی۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی اونٹنی پر زیدسوار ہے۔ (لینی اگروہ زندہ ہوتے تو اپی اونتی برخودسوار ہوتے۔) اور بیرجو فتح کا اعلان کرتا پھرر ہاہے تو دراصل جنگ کی دہشت ہے اس کاد ماغ چل گیاہے اور اے پہہ ہی تہیں چل رہا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔' حضرت زید کے نوعمر بیٹے اسامہ (۱) میہ باتیں س کر پریثان ہو گئے اور جا کرا ہے والدے یو جھا---''ابو! کیا واقعی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے---؟''

(۱) حضرت اسامة اوران كے والد حضرت زير دونوں جانن دو عالم عليہ كا فرلے تھے۔ حضرت زید کا تذکره ص ۵ کا برگزر چکا ہے ،حضرت اسامہ کے مخضرحالات بیش خدمت ہیں۔ معترت اسامہ مکہ محرمہ میں پیدا ہوئے اور جان ووعالم علیت کے محریس پرورش یائی۔ جان ووعالم عليه في كان كرماته والهاند بيارتها و رضين لكفة بي - و كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ يُعِبُه ، حُها شدیدا. (رمول الله ان سے بانتها محبت کیا کرتے تھے۔)

حسنین کریمین کے ساتھ ان کو بھی جان دو عالم علیہ اپنی کود میں بٹھا لیتے اور بارگاہ خداوندی میں وض کیا کرتے ۔۔۔ ' اللی میں ان ہے محبت کرتا ہوں ، تو بھی ان کے ساتھ محبت رکھ۔'' جان دو عالم علیک کے وصال کے وقت ان کی عمر ۱۱۸ور۲۰ سال کے ورمیان تھی ، مگر اس نو عری کے با دجود آپ نے ان کواپی زیر کی میں متعدوحر لی مہمات کا امیر مقرر کیا۔اسامہ بھی آپ کے اعتاد ر ہیشہ پورے ازے اورجس طرف منے کامیابی کے جنڈے گاڑو ہے ا کی مرحبہ جانن دو عالم ملک نے ان کوا کی ایسے جیش کا قائد بنادیا جس میں صدیق اکبر 🖘

# " إلى نينے! الله كا تتم ، ميں جو پچھ كهدر ما جوں و دابالكل سے ہے۔"

فاردق اعظم اورا بوعبید این الجراح جیسے اکا برہمی شامل تھے۔ ایسے تجربہ کاراور معرومعز زلوگوں پر ایک نوعر لا کے کوامیر بناوینا بعض لوگوں کوتا گوارگز رااور انہوں نے چہ سیگوئیاں شروع کردیں۔ جانِ دوعالم علیہ کوان ہاتوں کا پید چلاتو آپ کواتنا عصد آیا کہ روئے زیبا سرخ ہوگیا اور فرمایا۔۔۔''جولوگ آج اسامہ کی قیادت پر اعتراض کررہے ہیں، وہ اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی نکتہ چیزیاں کرتے رہے ہیں، حالا نکہ خدا کی تتم وہ ہرلحاظ سے قیاوت کا اہل تھا اور ہیں اس کو بہت محبوب رکھتا تھا۔ یا در کھو کہ اس کا یہ بیٹا بھی امیر بنائے جانے کا حقد ارہے اور ہیں اس کے ساتھ بھی انتہا درج کی عبت رکھتا ہوں۔''

سوائے غزوہ بدر کے ۔۔۔ کہ اس میں کم عمری کی وجہ سے اسامہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔۔۔
زندگی کے ہراہم موڑ پر اسامہ جانِ دوعالم علیقے کے پہلو بہ پہلونظر آتے ہیں۔ فنح مکہ کے بعد جب جانِ
دوعالم علیقے کعبہ میں داخل ہوئے تو اسامہ ساتھ تھے۔ ججۃ الوداع میں جب جانِ دوعالم علیقے اپنی اونمنی پر
بیٹے وہ مشہور عالم تاریخی خطبہ دے رہے تھے۔ جو خطبہ ججۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ تو اسامہ آپ کی پشت انورے چکے بیٹھے تھے۔

وصال سے چندروز پہلے جان دو عالم علیہ نے رومیوں کی سرکوبی کے لئے ایک لشکر ترتیب
دیا، تواس کی قیادت بھی اسامہ کوسونی ۔ ابھی پیشکرزیادہ دور نہیں گیا تھا کہ آپ کا وصال ہوگیا۔ آپ کے
بعد عرب میں ارتداد کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہؤ ااور پچھالوگوں نے زکو قادیے سے انکار کردیا۔

طالات خراب ہونے گئے تو اکثر حضرات نے صدیق اکبر کومشورہ ویا کہ جیشِ اسامۃ کو واپس بلالیجئے، کیونکہ موجودہ حالات میں مرکز اسلام کا تو ی اور مضبوط ہونا ضروری ہے، تمرصدیق اکبڑنے حسب معمول عشق کوعقل برتر جیح دی اور فرمایا۔

''میری بہ جراً تنہیں ہوسکتی کہ جس لشکر کورسول اللہ علیہ ہے روانہ کیا ہو، میں اس کو واپس بلاؤں،خواہ اس کے نتیجے میں میری جان چلی جائے اور پر عدے میرا کوشت نوج کر کھا جا کیں۔'' اللہ اللہ! کیا بی سچاعشق تھا صدیق اکبرکا!

فاروق اعظم اسامية كاب عداحر ام كياكرتے تصاوران كوبدر ميں شريك بونے والے اللہ

اسامہ جوش میں بھرے ہوئے اس وقت اس منافق کے پاس جا پہنچے جس نے مسلمانوں کی شکست کا دعویٰ کیا تھا اور کہا ---'' ابھی تھوڑی دیر پہلے تو رسول اللہ علیہ کے بارے میں کیا بکواس کرر ہاتھا ---؟ ذراان کوآنے دے، ہم بچھ کو پکڑ کران کی خدمت میں پیش کریں گے اور وہ تھے لل کرادیں گے۔''

منافق ڈر گیا اور میہ کہ کر پہلو بچا گیا کہ میں نے وہ بات اپی طرف سے نہیں کہی تھی ؛ بلکہ بچھلوگ اس طرح کی گفتگو کررہے ہتھے، میں نے ان کی باتیں ابولیا بہ کے کوش گزار كي تحيي \_(1)

صحابہ کرام جیسی عزت دیتے تھے۔اسپنے دورخلافت میں جسب آپ نے صحابہ کرام کے وظا نف معین کے تو بدری صحابه کا دو گنا وظیفه مقرر کیا۔اسامہ اور حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ دونوں بدر میں شامل ہیں تے۔ گراسامہ کوآپ نے بدری صحابہ کے مساوی وظیفہ دیا ؛ جبکہ عبداللہ کواس کا نصف ملا۔عبداللہ نے شكوه كيا كه ابا جان! كوئى ايها معركة بين جس مين اسامه هيئ شامل بؤ ا بواور مين ني شركت نه كى بو---پر آپ نے اس کو جھے پر ترجے کس بنا پر دی ہے؟"

"اس کی وجہ سے جیئے!" فاروق اعظم نے جواب دیا" کہ اسامہ کاباب رسول اللہ علاقے کو تيرے باپ سے زيادہ بيارا تھااورخودا سامه كورسول الله علي تھے۔" سبحان الله! اسے کہتے ہیں معراج محبت ---! فاروق اعظم کی نگاہوں میں اینے حقیقی بیٹے کی بنسب ایک اجنبی غلام زادہ ، زیادہ اعزاز واکرام کامستی ہے ، کیونکہ وہ ان کے محبوب آتا کالا ڈلا ہے۔ حضرت معادییا کے دور خلافت میں اسامہ واصل بحق ہو گئے۔ وفات کے وفت تغریباً ۲۳

سال عمرتني -

#### رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

(تمام واتعات بخارى، اصابه، اسعيعاب اور طبقات ابن سعدے اخوزيں۔) (۱)سيرت حلبيه ج٢، ص ١٩٣.

استقبال اور مباركباديان

فتح کی نوید جانفزاس کراہل مدینہ جانِ دوعالم علیہ کے استقبال کے لئے نکل کوئے کی نوید جانفزاس کراہل مدینہ جانِ دوعالم علیہ کے استقبال کے لئے نکل کوئے ہوئے۔ آپ کودیکھا تو بردھ کر پُرخلوص مبار کباد پیش کی اور کہا ---''الْحَمُدُ لِلّٰهِ الّٰذِی اَظُفَرَکَ وَاَقَرَّ عَیْنَیْکَ. ''(الحمد لللہ کہ اللہ تعالی نے آپ کوکا میا بی نصیب فرمائی اور آپ کی آئھوں کو تھنڈا کیا۔)

اورا ب المحتاج من کوبھی ہر خص مبارک دینے لگا توایک خوش مزاج صحابی حضرت سلمہ میں کے ہدی ہر دی اور تا مردی پر طنز کرتے ہوئے کہا -- '' بھلا کس بات کی ہم کومبارکیں دے رہے ہو دوستو ا؟ مبار کباد کے سخی تو ہم تب ہوتے جب ہما را مقابلہ مضبوط اور توانا مردوں ہے ہو اور توانا کی تھیں جو بندھے ہوئے اونٹوں کی مردوں ہے ہو اور توانا کی تھیں جو بندھے ہوئے اونٹوں کی طرح بے بس اور لا چارتھیں ، چنا نچے ہم نے ان کواسی طرح اطمینان سے ذرک کردیا جس طرح بے اس اور لا چارتھیں ، چنا نچے ہم نے ان کواسی طرح اطمینان سے ذرک کردیا جس طرح بے اس اور لا چارتھیں ، چنا نچے ہم نے ان کواسی طرح اطمینان سے ذرک کردیا جس طرح بے بس اور لا چارتھیں ، چنا نچے ہم نے ان کواسی طرح اطمینان سے ذرک کردیا جس طرح بے بس اور لا چارتھیں ، چنا نوب ہم ہوئے ان کواسی طرح الحمینان سے ذرک کردیا جس طرح بے بس اور لا چارتھیں ، چنا نوب ہم نے ان کواسی طرح الحمینان سے ذرک کردیا جس طرح بے بس اور لا چارتھیں ، چنا نوب ہم نے ان کواسی طرح الحمینان سے ذرک کردیا جس طرح بے بس اور لا چارتھیں ، چنا نوب ہم نے ان کواسی طرح الحمینان سے ذرک کردیا جس طرح بے بس اور لا چارتھیں ، چنا نوب ہم نے ان کواسی طرح الحمینان سے ذرک کردیا جس طرح بے بس اور لا چارتھیں ، چنا نوب ہم نے ان کواسی طرح بے بس اور لا چارتھیں ، چنا نوب ہم ہم نے ان کواسی طرح بے بس اور لا چارتھیں ، چنا نوب ہم نے ان کواسی طرح بار

بی میں دوعالم علیہ اس دلجیب تمثیل ہے مخطوظ ہوکر مسکرائے اور فرمایا جانِ دوعالم علیہ اس دلجیب تمثیل ہے مخطوظ ہوکر مسکرائے اور فرمایا ''دنہیں ، وہ کوئی کمز ورلوگ نہ تھے؛ بلکہ قریش کے سربرآ ور دہ افراد تھے، بس اللہ نے ان کوذلیل کر دیا۔''

جب به مظفر ومنصور کشکر مدینه منوره پہنچا تو ایک بار پھر وہی سمال بندھ کیا ، جو جانِ دو عالم علی کم کینہ میں اوّلیں تشریف آوری کے موقع پر بندھا تھا۔ اسی طرح جا بجانتھی منی بچیوں کی ٹولیاں دف بجاری تھیں اور وہی ملکوتی نغمہ ان کے مونٹوں پر مچل رہا تھا۔

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنُ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ (١)

بے اعتباری

قارئين كرام! آئے بھوڑى دير كے لئے مكه كرمه چلتے ہيں -

(۱) سیرت حلبیه، ج۲، ص ۱۹۹.

جس طرح مدینے کے منافقین کومسلمانوں کی فتح پریفین نہیں آ رہا تھا، اس طرح کے کے مشرکین کو کفار کی شکست پراعتبار نہیں آ رہاتھا۔ چنانچہ جب ابن عبد عمر بدر سے بھاگ کر شکست خور دہ و تناہ حال ، مکہ مکرمہ پہنچا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمیں بری طرح شکست ہوگئی ہے اور فلال فلال سردار مارے کئے ہیں تو ایک مشہور رئیس صفوان نے کہا --- ''اِنْ يَّعُقِل ..... " ( مِيْ صَلَى مِنْ مِينَ مِينَ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ ال میں میرا کیاحشر ہؤا؟)

صفوان کا خیال تھا کہ بیرمیرے متعلق بھی یہی کہے گا کہ بدر میں ماراحمیا ہے، تمر جب اس ہے صفوان کا انجام ہو چھا گیا تو اس نے کہا ---'' داہ! کو یاتم مجھے یا گل سمجھ رہے ہو---!ارے صفوان تو پیرسا منے بیٹھا ہے؟ البنتہ اس کے باپ اور بھائی دونوں کو میں نے بدر میں اپنی آستھوں سے آل ہوتے دیکھاہے۔"

بين كرصفوان كى آتكھوں تلے اند جيرا جھا گيا اورا ہے يفين آھيا كہ بيا كے ميا ہے اور اس کے د ماغ میں کسی قتم کا فتو رہیں ہے۔(1)

ابولعب کا ردعمل

حضرت عباس کے غلام ابورافع بیان کرتے ہیں کہ میرے آتا عباس (۲) ان کی

(۱)سيرت حلبيه ج۲، ص ۱۹۹ تاريخ الخميس ج ۱، ص ۳۸۸.

(۲) حضرت عباس کے حالات زندگی عنقریب آرہے ہیں ، یہاں اُمّ نضل اور ابورا فنع کامخضر تعارف پیش خدمت ہے۔

أم نصل كانام لبابه ب- قديمة الاسلام محابيه بين ؛ بلكه ابن سعد كے بقول مصرت خديج ك بعدسب سے بہلی ایمان لانے والی خاتون أم قضل ہی ہیں۔ان کی ایک سکی بہن ام المؤمنین میمونہ جان وو عالم علی کے عقد میں تھیں۔ اس لحاظ سے اُم فضل جان دوعالم علیہ کی چی ہونے کے علاوہ خواہر مبتی بھی یں ناس ذہرے دشتے کی وجہ ہے جان دوعالم علیہ ان کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے اور اکثر ان کے محرآت جاتے رہے تھے۔ بھی بھی ان کی گود میں سرر کھ کرلیٹ جاتے تھے اور اُم ففل ایک مہر ہان 🖜

الميه الم فضل اور مين غزوة بدري يهلي اسلام لا يحكي تنصي البنة اسية ابمان كومسلحة اخفيه ركها هو ا

ماں کی طرح آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگئی تھیں۔

ایک و فعداُمِ فضل نے خواب و یکھا کہ جانِ دو عالم علیہ کے جسم اطهر سے ایک حصہ جدا ہوکر ان کی گود میں آپڑا ہے۔ بظاہر بڑادہ شتاک خواب تھا، گر جب آپ کے سامنے اس مجیب وغریب خواب کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا۔

و عمدہ خواب ہے، اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ہیٹا پیدا ہوگا اور آ پ اس کی رضاعی ماں بنیں گی۔''

چنانچہابیا ہی ہؤااور جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو رضاعت وتربیت کے لئے اُم فضل کے حوالے کردیئے مجے۔

ایک دن اُم فضل نے حضرت حسین کو جانِ دو عالم علی کی کود میں لا کر ڈالا تو آپ نے اپنے تواسے کو چومنا اور پیار کرنا شروع کر دیا۔ اچا تک معصوم نیچ نے چیشاب کردیا جس سے جانِ دو عالم علی ہے کے کہر نے خواب ہو گئے۔ اُم فضل نے حضرت حسین کو آپ کی گود سے اٹھایا اور ایک چیت لگا کر کہا ۔۔۔ " یہ کیا کردیا ہے تو نے ۔۔۔ ارسول اللہ کے کپڑے پلید کردیے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔' نیے حسین اُم فضل کی جمڑکی من کردو نے گئے تو جانِ دو عالم علی تھے تو ہے اور فر بایا۔ نئے حسین اُم فضل کی جمڑکی من کردو نے گئے تو جانِ دو عالم علی تے تو ہے اور فر بایا۔ " اللہ آپ پردیم کرے اُم فضل آآپ نے میرے جینے کور لاکر جھے دکھ پہنچایا ہے۔' کیریا نی مشکوایا اور اینے کپڑے یاک کئے۔

آ ہ! کہ جس کے روئے سے جان دو عالم علیہ و کھیا ہوجا یا کرتے تھے، ظالموں نے دشت کر بلا میں اس کے ملے پرچھری چلادی!! کیا مند دکھا کیں مے دہ لوگ حسین کے ناناکو!

أَتُرُجُو أُمَّةً قَتَلَتُ خُسَيُّنَا

شَفَاعَةَ جَدِّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ

(جن لوكوں نے صین كامراكم كرديا ،كياوہ بمى توقع ركھتے ہیں كہ تیا مت كے دن حسين كے نانا

ان كے لئے شفاعت كريں كے!؟) ك

# تھا۔ جب مشرکین جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو میرے آتا کو بھی ساتھ لے مجے کیے۔ کچھ

معاف بیجے گا! میں پچھ جذباتی ہوگیا ہوں، بات ہوری تھی اُمِ فَصَلَّ کی کہ ان کے ساتھ جانِ دو
عالم علی اُمِ اَلَیْنِ کی محبت مثالی تھی اور آپ اکثر ان کے گھر جاتے تھے اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ای لئے
ان کو بہت کی حدیثیں یا دتھیں اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے احاد بیٹ سیکھا کرتے تھے۔ خودان کے
بیٹے عبداللہ بن عباس جوعلم وفضل میں یکنائے روزگار تھے، ان سے حدیث کا درس لیا کرتے تھے۔
بیٹے عبداللہ بن عباس جوعلم وفضل میں یکنائے روزگار تھے، ان سے حدیث کا درس لیا کرتے تھے۔
اُمِ فضل کو بہت خوبصور تی
سے مل کرلیا کرتی تھیں۔

جب جانِ دو عالم علیہ فی کے لئے تشریف لے میں انہاں ہی ہمراہ تھیں۔ عرفہ کے دن صحابہ کرام میں اختلاف ہوگیا کہ آیا آج رسول الله روزے ہے جیں یانہیں ۔ لیکن کسی کو پوچھنے کی جرائت نہیں ہوتی تھی ۔ اُمِ فضل کو صحابہ کی اس المجھن کا پہند چلا تو انہوں نے جانِ دو عالم علیہ کے لئے دود ھاکا کو را بھی موتی سے ۔ اُمِ فضل کو صحابہ کی اس المجھن کا پہند چلا تو انہوں نے جانِ دو عالم علیہ کے لئے دود ھاکا کو را بھی دیا ، جسے آپ نے سب کے سامنے نی لیا۔ اس طرح پوچھے بغیر سب پرواضح ہوگیا کہ آپ کاروز ونہیں ہے۔ دیا ، جسے آپ نے سب کے سامنے نی لیا۔ اس طرح پوچھے بغیر سب پرواضح ہوگیا کہ آپ کاروز ونہیں ہے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں اس عالمہ وفا ضلہ خاتون کا انقال ہوگیا۔

#### رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا

ابورانع کا نام اکثر عورضین کے زویک اسلم ہے۔ پہلے حصرت عباس کے غلام تھے۔ پھر حصرت عباس کے غلام تھے۔ پھر حصرت عباس نے ان کو ہدیئہ جان دو عالم علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ نے آزاد کر دیا۔ یوں ابورافع کو ' مَوْلَىٰ دَسُولِ اللهِ '' کہا جانے لگا۔ یعنی رسول اللہ کے آزاد کر دو۔

ان کے اسلام لانے کا داقعہ اس طرح ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے مشرکین نے ان کوایک خط دے
کر مدینہ منورہ بھیجا۔ ابورانغ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علاقات میری ملاقات ہوئی، تو اسلام میرے
دل میں انرحمیا اور میں نے عرض کی۔

" يارسول الله! اب مين مشركين كے ياس والي تيس جاؤن كا۔"

رسول الله علی نظر مایا -- "میں نہ بدعیدی کرتا ہوں ، نہ کی نامہ برکو یہاں رکنے کی اجازت دیتا ہوں ، اس کئے فی الحال تو تم عط کا جواب لے کر واپس جا دَ اور اگر ایمان لانے کا ارادہ پائنہ جھے۔

دنوں بعد خبرا تی کہ شرکین کو تنکست ہوگئی ہے تو جھے اور اُمِ فضل کو دلی مسرت ہوئی۔

ا يك روز ميں اور أم فضل بيٹے باتيں كررہے تھے كەابولہب بھى اس طرف آنكلا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔تھوڑی دہر بعد ابن حرث بھی آگیا۔ بیان لوگوں میں ہے ایک تھا جو بدر

ے فرار ہوکرآئے تھے۔ ابولہب نے اس سے بوچھا کہ سناؤ، بدر میں تم لوگوں پر کیا گزری؟

اس نے کہا---''بی یوں بھتے کہ ہم نے اپنی گر دنیں اور کندھے مسلمانوں کے

سامنے پیش کردیئے تھے اور وہ جے جائے تھے آل کردیئے تھے، جے جاہتے تھے گرفتار کر لیتے

شے،خدا کی متم، یول نظرا تا تھا کہ آسان سے زمین تک ساری فضا گورے یے شہرواروں کے ساتھ بھری پڑی ہے---ان کے سامنے بھلاکون تک سکتا تھا!''

ابورافع كہتے بين كه بيان كرمير المندا الله الما تيا --- "وَاللهِ تِلْكَ الْمَلَاثِكَةُ. ''(الله كي تتم وه فرشتے تھے۔)

بھانڈا پھوٹ کیا اور ابولہب سمجھ گیا کہ میری دلی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ بیں -اس پراس کوا تناغصه آیا که پہلے تو مجھ کوا یک زور دارتھیٹر رسید کیا پھراٹھا کر زمین پر پننخ ویا اور سینے پر چڑھ بیٹھا۔ بیدد کھے کرام فضل کو بھی غصہ آئیا ، کہنے لگیں ۔۔۔ ''تو ابورافع پر اس کئے شیر مور ہاہے کہ اس کے آتا یہاں موجود جیس ہیں---!؟"

ا كا اتودوباره آجانا ـ "

چنانچہ میں جواب کے کرواپس کیا۔ پھر (غزوۂ بدر کے بعد ) خدمت اقدس میں عاضر ہؤ ااور

غزوہ بدر کے علادہ تمام غزوات میں مثال رہے اور دین حق کی سر بلندی کے لئے جدوجہد

حضرت عثان یا حضرت علی کے دور خلافت میں آپ کا وصال ہو کیا۔ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

(تمام واقعات اصابه، استيعاب، مستدرك اور طبقات ابن معدے اخوز بير)

پھرایک کئڑی اٹھائی اور اس زور سے ابولہب کے سریر ماری کہ وہ بری طرح زخی ہوگیا۔ جب اس نے ام فضل کومیری حمایت پر یوں کمربستہ دیکھا تو ساری اکر فوں بھول گیا اور سرجھکا کر چیکے سے نکل گیا۔ (1)

جَزَاکِ الله ،اے جانِ دوعالم علیہ کی شیردل جی !ایک عورت ہوکر کفروشرک جَزَاکِ الله ،اے جانِ دوعالم علیہ کی شیردل جی !ایک عورت ہوکر کفروشرک کے گڑھ میں آپ نے جس جرائت و بے باکی کا مظاہرہ کیا ہے۔اس پر قارئین سیدالورٰ ی آپ کی عظمتوں کوسلام کرتے ہیں۔

عمومي كيفيت

اہل مکہ کی پوری تاریخ میں بوم بدرجیہا اندوہ تاک حادثہ کوئی نہیں گزراتھا، اس
کے اس خبر کے مشہور ہوتے ہی ہر طرف صف ماتم بچھ کئی اور جا بجا نوسے اور بین ہونے
کے شعراء نے دردناک مرجے کے بعروتوں نے اپنے بال کاٹ ڈالے اور سر برہنہ
پابر ہندگلیوں میں دیوانہ وار آہ و بکا اور فریاد و ماتم کرنے گئیں کہی کی مقتول کا گھوڑا
نکالتیں، اس پررنگ برنگی چادریں ڈالتیں اور اس کے گردگھیرا ڈال کرروتیں اور سینہ کوئی
کرتیں سے سلسلہ کی دن رات تک جاری رہا۔ آخر کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ اس طرح رونے
پیٹنے سے ہماری کمزوری کا اظہار ہوتا ہے اور مسلمانوں کا دل شخنڈ ا ہوتا ہے، اس لئے رونا
دھونا بند کیا جائے اور پوری توجہ سے مقتولین کا انتقام لینے کی تیاری کی جائے۔ اس تجویز سے
دھونا بند کیا جائے اور پوری توجہ سے مقتولین کا انتقام لینے کی تیاری کی جائے۔ اس تجویز سے
سب نے اتفاق کیا اور عہد کیا کہ آئندہ ہرگز کوئی شخص نہیں روئے گا۔ (۲)

سب سے العال میں در ہدیا ہے۔ وہ ان کے اور ایک بوتا غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ وہ ان کے اسود ابن زمعہ کے دو بیٹے اور ایک بوتا غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ وہ ان کے لئے رونا چاہتا تھا، مگر اس فیصلے کی وجہ سے رونبیں سکتا تھا۔ ایک رات اس کے کانوں میں کسی عورت کے رونے کی آ داز آئی۔ اس نے اسی وقت اپنے غلام کو دوڑ ایا کہ جاکر پنة کرون کیا عورت کے رونے کی آ داز آئی۔ اس نے اسی وقت اپنے غلام کو دوڑ ایا کہ جاکر پنة کرون کیا

<sup>(</sup>۱)سپرت ابن هشام ج۲، ص ۵۸، سپرت حلبیه ج۲، ص ۱۹۹، تاریخ

الخميس ج ا ، ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>۲) سيرت حليه ج٢ء ص ٢٠٠٠.

The same of

رونے کی اجازت مل گئی ہے۔۔۔؟اگر ایبا ہے تو میں بھی روکر دل کی بھڑ اس نکال لوں۔ كيونكه ميرے سينے ميں عم كي آگ جل رہى ہے۔

غلام نے واپس آ کر بتایا کہ مقولین بدر کے لئے تو رونے کی اجازت تہیں ملى ؛ البنة ايك عورت كا اونث كم بروگيا ہے اور وہ اس كے لئے رور بن ہے۔

اسودکواتی معمولی بات پررونے ہے د کھ ہؤ ااور اس نے چندشعر کیے جواس کی دلی

کیفیت کے آئیددار ہیں۔

وَيَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السُّهُود" أَتَبُكِي أَنُ يُضِلُّ لَهَا بَعِيْرٍ ' عَلَى بَدُرِ تَقَاصَرَتِ الْجُنْدُودَ" فَلاَ تَبُكِي عَلَى بِكُرِ وَلَكِنَ وَبَكِّي إِنَّ بَكَيْتِ عَلَى عَقِيْلٍ وَبَكِّى خَارِثًا أَسَدَ الْأُسُودُ (كياده اتنى ى بات كے لئے رور بى ہاور رات محصے تك بے خواتى مين مبتلا ہے

كداس كااونث كم موكيا ہے---!

(اری بے وقوف عورت!) اونٹ کے لئے مت رو؛ بلکہ بدر بررو جہاں ہاری فسمتیں کھوٹی ہوئیں اور روٹا ہی ہے توعقیل کے لئے رواور حارث کے لئے رواجو جوشیروں کا

حسن سلوك

غزوة بدر مين جومشركين كرفار كئے محے ان كوجان دوعالم علي في مخاب كرام میں بانث دیا اورارشا دفر مایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔

صحابہ کرام نے اس فرمان عالی پرجی جان سے عمل کیا اور قید یوں کو ہر ممکن آ رام بہم پہنچایا۔ایک قیدی ابوعزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصار یوں کے حوالے کیا گیا تھا وہ غریب لوگ تھے اور اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ سب افراد کے لئے روٹی پکاسکیں ،

<sup>(</sup>۱) میرت ابن هشام، ج۲، ص ۲۹، سیرت حلبیه ج۲، ص ۴۰۰. واضح رہے کو تیل ، اسود کے بیٹے اور حارث ، اس کے بوتے کا نام تھا۔

چنانچہ وہ جوروٹی پکاتے تھے، مجھے لاکر دے دیتے تھے اور خود صرف تھجوروں برگز ارہ کر لیتے سے بہت شرم آتی تھی اور میں کھانا واپس کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگروہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ (۱)

ا بنا پید کائ کرجانی دشمنوں کو بہترین کھانا کھلانا بلاشبہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔
جن قید یوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، ان کو جانِ دو عالم علیہ نے کپڑے بھی
دلوائے تھے۔حضرت عباس طویل قامت تھے، ان کے بدن پرکسی کا لباس پورانہیں آتا تھا،
عبد اللہ ابن انی کا قد لمباتھا، اس نے اپنا گرتا لا کردیا جو پورا آگیا۔ (۲)

مساوات

حسن سلوک کے سلسلے میں جانِ دوعالم علی کے ساوات پندی کا بیعالم تھا کہ آپ
نے اپنے اعزہ وا قارب کو بھی قید یوں کی طرح رکھا اوران کے ساتھ اقمیازی برتا و پندنہ کیا۔
اسیرانِ بدر کی مدینہ منورہ میں پہلی رات تھی اور مسلمانوں نے انہیں خوب کس کر
ایر جدر کھا تھا۔ ان میں جانِ دوعالم علیہ کے بچا حضرت عباس بھی تھے۔ وہ پروردہ تا زونع اور ان بین بہت تکلیف دے رہی تھیں اوروہ درد سے
افسان تھے، اس لئے ہاتھ پاوں کی بندشیں انہیں بہت تکلیف دے رہی تھیں اوروہ درد سے
کراہ رہے تھے۔ جانِ دوعالم علیہ سے سان کا کراہنا پرداشت نہیں ہور ہا تھا، اس لئے آپ
بھی جاگ رہے تھے اور مضطرب پھررہے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت و کی کرایک صحافی نے عرض
کی ساک رہے تھے اور مضطرب پھررہے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت و کی کرایک صحافی نے عرض
کی ۔۔۔''یارسول اللہ اعزاج عالی کیوں برقرارہے؟''

<sup>(</sup>۱) میبوت ابن هشام ج۲، ص ۷۸، قاریخ المحمیس ج ۱، ص ۳۷۷ (۲) عبدالله این الی منافقین کا سروار اور جان دو عالم طلق کے خلاف ففیہ سازشیں کرنے والوں کا سر غذتھا۔ بایں ہمہ جب مرکمیا تو جان دو عالم علق نے اس کے گفن کے لئے اپنا قیص عنایت فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیریس ای کرتے کا معاوضہ تھا جواس نے تعزیت عباس کے لئے دیا تھا۔ فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیریس ای کرتے کا معاوضہ تھا جواس نے تعزیت عباس کے لئے دیا تھا۔

وہ صحابی مجے اور چیکے سے حضرت عماس کی بندشیں ڈھیلی کرآئے۔تھوڑی ویر بعد جان دو عالم میلائی کے ۔تھوڑی ویر بعد جان دو عالم میلائی نے جیرت سے پوچھا۔۔۔'' کیا بات ہے۔۔۔اب عباس کے کرا ہے کی آ واز نہیں آ رہی ہے؟''

''یارسولالله! میں نے ان کی بندشیں نرم کردی ہیں۔''صحافی نے بتایا۔ ''پھر اس طرح کرو'' داعی مساوات نے فر مایا''کہتمام قیدیوں کی بندشیں ڈھیلی

(1)"- ) )

#### مشاورت

اہل عرب کے حربی وستور کے مطابق جولوگ جنگوں میں گرفتار کئے جاتے تھے،
انہیں یا تو انہنائی اذیت تا کے طریقے نے قبل کردیا جا تا تھا، یا عمر بھر کے لئے فلام بنالیا جا تھا اور
ہروشیا نہ سلوک روار کھا جا تا تھا، یا فدید لے کرچیوڑ دیا جا تا تھا، یا قید یوں کا تبادلہ کرلیا جا تا تھا۔
ایک دن جانِ وو عالم علیہ نے سحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسیرانِ بدر کے
ہارے میں ہمیں کیا کرنا جا ہے۔ صدیق اکبڑ کی طبیعت میں رحمت وشفقت کوٹ کوٹ کر
ہری ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کی۔۔''یارسول اللہ! بیسب اپنی قوم کے لوگ ہیں اور
قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کسی وقت اللہ تعالی انہیں ہدایت دے وے اور بیا ایمان
لے آئیں۔اس لئے میرے خیال میں بہتر سے ہے کہ ہرا کی سے پچھر قم لے کران کور ہا کردیا
جائے اور حاصل شدہ رقم سے مزید اسلی خرید کرا پنا دفاع مشخکم کیا جائے۔''
جائے اور حاصل شدہ رقم سے مزید اسلی خرید کرا پنا دفاع مشخکم کیا جائے۔''
نیارسول اللہ! مجھے صدیق کی رائے سے اتفاق نہیں ہے۔ یہ سب کفر کے سرغنے
میں۔انہوں نے آپ کو اور آپ کی چیروی کرنے والوں کو طرح کی افریتیں اور و کھ
دیے اور حق نے مقالے میں صف آ راء ہوئے ،اس لئے میرے خیال میں ان سب کے سرقلم

کر دیئے جائیں اور ہم میں سے ہرخص اینے ہاتھ سے اپنے سی عزیز کوئل کرے تا کہ ونیا

<sup>(1)</sup> استيعاب ذكر عباس، تاريخ الخميس ج٢، ص • ٩٩.

جان کے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لئے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں ہے،خواہ وہ کتنے ہی قریبی رشنہ دار کیوں نہ ہوں۔''

جانِ دوعالم عليك نے دونوں كے خيالات سنے ، پر قرمايا

"الله تعالى في بعض الوكول كول نم بنائے ہوتے ہيں اور بعض كے تخت --ابو بكر! تمهارى طبیعت ابرا ہیم جیسى ہے، جو نافر مانول كے لئے بھى الله تعالى سے بخشش اور
رحمت طلب كرتے ہيں اور كہتے ہيں وَ مَنْ عَصَافِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ. اور عمر! تمهارا
مزاج حضرت نوح جيسا ہے، جوكى كافركوروئ زين پر چلنا پھر تانہيں د كھے سكتے اور كہتے
ہیں رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْاَرُضِ مِنَ الْكُفِويْنَ دَيَّارًا."

بہرحال صدیق اکبر کی رائے رحمت پرجنی کئی۔اس لئے رحمت عالم علیہ کے پند آئی اور طے ہؤ اکہ قیدیوں کوفند سے لے کرچھوڑ دیا جائے۔

### یادگار فد یه

فدیہ لینے کا سلسلہ شروع ہؤا، مکہ ہے لوگ آتے اور حسب استطاعت اپنے عزیز وں کافدیہ اواکر کے انہیں ساتھ لے جاتے۔

جانِ دوعالم علیہ کے بیٹی سیدہ زینٹ (۱) کے شوہراور آپ کے داماوابوالعاص بھی اسیرانِ بدر میں شامل ہے۔ ان کا فدیدادا کرنے کے لئے سیدہ زینٹ نے وہ ہار بھیج دیا جو فدیجہ طاہر ڈ نے رقصتی کے وقت بٹی کو دیا تھا۔ اس ہار کو دیکے کر جانِ دو عالم علیہ کو فدیجہ طاہر ڈ کے ساتھ گزرے ہوئے زندگی کے حسین کھات یاد آگئے اور اس باوفا خاتون کی پُر خلوص رفا قت اور بے لوٹ محبت کا ایک ایک کھلے نگا ہوں میں پھر گیا۔ اس سے آپ پروقت طاری ہوگئی اور آسیمیں ڈبڈ با آسی سے سے اللہ انگا ہوں میں پھر گیا۔ اس سے آپ پروقت از خودکوئی فیصلہ کرنا پندنہ کیا ؛ بلکہ صحابہ کرام سے کہا۔۔۔ ''اگر تم لوگ مناسب سمجھوتو میری

<sup>(</sup>۱) ان کے طالات انشاء اللہ بنات الرسول میں آئیں گے۔ واضح رہے کہ سیّدہ زینب کی ابوالعاص ہے شادی اس دور میں ہوئی تھی جب شادی کے بارے میں اسلامی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔

بین کابیر ہاروایس کردواورابوالعاص کوویسے ہی رہا کردو۔(۱)

کیے ممکن تھا کہ جانِ دوعالم علیہ کے اشارہ ابروپر جانیں واردیے والے عشاق آپ کی اس قلبی خواہش کے بورا کرنے میں کسی تامل یا تر د د کا مظاہرہ کرتے ---! انہوں نے بخوش ابوالعاص کورہا کر دیا اور ہار بھی واپس بھیج دیا۔(۲)

### فدیه اور معجزه

حضرت عباس بہت مالدار آ دمی تھے۔ان کی باری آئی تو جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا '' چچا! آپ اپنا فدیہ بھی ادا سیجئے ،اپنے دو بھتیجوں عقیل اور نوفل کا بھی اور اپنے ''۔ کا بھی۔''

یہ خاصی بڑی رقم تھی، جو چار و نا چار حضرت عباس نے ادا تو کر دی گر ساتھ ہی نکایت کی کہ آپ نے مجھے بالکل قلاش کر دیا ہے، اب ساری عمر لوگوں کے سامنے وستِ موال دراز کرتا پھروں گا۔

''نہیں چیا''جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا''آپ بھلاکیے قلاش ہوسکتے ہیں ؛ جبکہ مکہ سے روائل کے دفت آپ اپنی اہلیہ کو کافی سارا سونا دے کر آئے ہیں۔ (۳) اور

### (١) حفيظ جالندهري مرحوم في اسمنظري كيا خوبصورت عكاى كى بـ

سمث کر اہر محوہر بار پلکوں پر اتر آیا رسالت کی اعیبہ اور امت کی شفیقہ کا محبت اور نیکی اور خدمت یاد تھی اب تک محبت اور نیکی اور خدمت یاد تھی اب تک سے دولت بہر شوہر آئ استعال کر دی ہے کہ بہر یاد ماور، بس تنیمت ہے یہ ہاراس کو''

نظر آیا جونی سے ہار، دل حضرت کا بحر آیا ضدیجہ طاہرہ کا ہار ، مرحومہ رفیقہ کا ضدیجہ طاہرہ اس قلب میں آباد تھی اب تک ضدیجہ طاہرہ اس قلب میں آباد تھی اب تک کہا ' میٹی نے مال کی یادگار ارسال کر دی ہے مناسب ہوتو لوٹا دو سے بیاری یادگار اس کو مناسب ہوتو لوٹا دو سے بیاری یادگار اس کو

(٢)البدايه والنهايه ج٢، ص ٢ ٣١١، سيرت حلبيه، ج٢، ص ٢٠٥.

(m) بعض روایات میں سونا دفن کرنے کا ذکر ہے۔

وصیت کر کے آئے ہیں کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو بیسونا میرے بیٹوں میں اس حساب سے تقتیم کر دینا۔''

حضرت عباس نے بعد حیرت جانِ دوعالم علیہ کی یہ بات می اور کہا --- " ہاں! یقینا ایسا ہی ہو اتھا گر اس رازے یا میرا خدا آگاہ تھا یا میں اور میری ہوی اور آپ اس سے بھی ہا خبر ہیں۔اَشْھَدُانُ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَ اَشْھَدُانَتُ کَ رَسُولُ اللهِ " (۱)

(١)سيرت حلبيه ج٢، ص ٩٠٦، تاريخ الخميس ج٢، ص ٩٩٠.

کلہ شہادت پڑھے ہے کسی کو سے خلاقتی نہ ہو کہ حضرت عباس ای وقت وائرة اسلام ہیں واقل مور خلے ہے۔ وہ تو غزوة بدر ہے بہلے ہی اسلام لا چکے تھے؛ البتہ اظہار نہیں کیا تھا۔ قدید دیے وقت بھی انہوں نے جانِ دو عالم علی ہے کے عظیم مجزے پر اظہار جرت کے طور پر کلمہ پڑھا تھا اور وہ بھی سرعام نہیں؛ بلکہ صرف آپ کے دو برد ولوگوں کے ساختو انہوں نے اسپنے اسلام کا اظہار فق کلمہ کے قریب کیا تھا اور بیسب پچھے جانِ دو عالم علی ہے گئے کے ایماء پر ہو اتھا۔ دراصل آپ چا جے تھے کہ کمہ میں میرا کوئی تعلق ہمنوا ہو جو ججھے مشرکین کے عزائم ہے آگاہ کرتا رہا اور بیکام حضرت عباس بی بخوبی کر کئے تھے، کیونکہ الل مکدان کا بہت احر ام کرتے تھے اور کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں رکھے تھے۔ حضرت عباس نے بہت سے مشرکین الل مکدان کا بہت احر ام کرتے جہ بھی مشرکین الل اسلام کے ظلاف کوئی منصوبہ بناتے ، حضرت عباس اللے سے بی خلاط کر دیجے اور آپ بروقت دفا کی اقد امات کر لیتے۔ ای مسلمت کے بیش نظر آپ نے ان کو آ جر دفعہ ان کو اجر سے کا وہاں رہنا یہاں آئے کی بنسبت نیا دو منید ہے۔

یں بواب ویا کہ اپنے میں وہ اسلام نہیں لائے تنے ،اس دور میں بھی ان کی ہمدردیاں جان دو عالم ملاتھ کے مساتھ تھیں۔ قار کین کو یا د ہوگا کہ بیعب عقبہ کے موقع پر جب انصار نے جان دو عالم علقت کو مدینہ منورہ میں ساتھ تھیں۔ قار کین کو یا د ہوگا کہ بیعب عقبہ کے موقع پر جب انصار نے جان دو عالم علقت کو مدینہ منورہ میں تشریف آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے ہی انصار کے تشریف آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے ہی انصار کے ساتھ بات چیت کی تمی اور تمام اور کی جے ہے خبر دار کیا تھا۔ (تفصیل ص ۲۸۵ پرگز رچکی ہے۔) تھے۔

### سازش اور معجزه

فدیے کی آڑ میں بعض لوگوں نے سازش کرنے کی کوشش کی ، گر جان دو۔ عالم علی کے بچزانہ ملم کود کی کرخود ہی اسپر دام الفت ہو گئے۔

ان کے ایمان لانے کا صحیح وقت تو معلوم نیں ؛ البتہ ان کے غلام حضرت ابورا فع کا جو بیان صحیح من ۲۳۰ پرگزرا ہے، اس میں تصریح ہے کہ حضرت عباس غزوہ بدر سے پہلے ہی اسلام لا پچھے تھے۔ غزوہ بدر میں بادل نخواستہ شامل ہوئے تھے، ای لئے جان دوعالم عبیقے نے جنگ سے پہلے ہدایت فرمائی تھی کہ اگرکسی کا عباس سے آ منا سامنا ہو جائے تو ان پر تلوار نہ چلا ہے، کیونکہ وہ خوشی سے نہیں آ ہے ؛ بلکہ مجبور کرکے لائے گئے ہیں۔

جانِ دوعالم علی ان کا بے حداحر ام کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔۔۔'' بیر میرے پچاہیں اور میرے لئے والد کی طرح ہیں۔''

آپ کے بعد خلفاء راشدین بھی ان کی انہائی تو قیر کیا کرتے تھے اور ان کو دیکھتے ہی اپی مواریوں سے اتر پڑتے تھے۔

جودوسخا، نہم و تد براور ہدردی ومواسات جیسی بے شارخوبیوں سے مالا مال تھے۔ جانِ دو عالم متالیق نے مالا مال تھے۔ جانِ دو عالم متالیق فرمایا کرتے تھے۔۔۔ ''میرے بچاتمام قریش میں سب سے زیادہ تنی اور رشتہ واروں کا نہایت خیال رکھنے والے ہیں۔ ﷺ

### عمیرمسلمانوں کا شدید مخالف تھا اور ہمیشہ اہل ایمان کوئنگ کرنے میں پیش پیش

شاعر بھی اعلیٰ در ہے کے تھے۔غزوہ تبوک سے جانِ دوعالم علیہ کی واپسی پر انہوں نے جو نعتیہ تصیدہ کہا تھا،اس کے دوشعروں کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی ہے۔

وَانَتَ لَمَّا وُلِدُتَ اَشُرَقَتِ الْمُدَدَدُ وَصَّاءَ بِنُوْدِکَ الْاَفْق" فَنَحُنُ فِی ذَٰلِکَ الضِّیَاءِ وَفِی النَّد ۔۔۔۔وُدِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَحُتُوق وَ الْفَادِ الْرَشَادِ نَحُتُوق (جب آپ پیدا ہوئے وَ زین جُگا آئی اور آپ کے نور سے افق روش ہوگیا۔ اب ہم ای روشیٰ اور ڈریں ہوگیا۔ اب ہم ای روشیٰ اور ڈریں ہوا ہے جارہے ہیں۔)

باطنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن بھی اللہ تعالی نے ان کو کمال در ہے کا عطا کیا ہو اتھا۔

ایک دن بن مخس کر باہر نکلے تو جان دو عالم علی اللہ تعالی کو دیکھ کرہنس پڑے۔ حسرت عباس نے عرض کی ۔۔۔

"اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکرا تار کھے بمس بات پرہنس رہے ہیں؟"

فر مایا -- '' اپنی چیا کا غیر معمولی حسن و جمال و کی کرخوش ہور ماہوں - ''
حضرت عہاس کا ایک لقب ' سماتی الحرجین ' بھی ہے ، یعنی ترجین کوسیرا ب کرنے والا اس لقب کا بیس منظر ہیہے کہ فاروق اعظم کے دور خلافت جیس ایک دفعہ شدید قبط پڑ کیا اور پورا
ملک بھوک اور پیاس کی لپیٹ جیس آ حمیا ۔ ملک بھر جیس غلد تو کھا ، کہیں سبز و تک باتی ندر ہا ۔ بید ہا ھا کا واقع
ہے ۔ فاروق اعظم رات دن اس بلائے بدر مال سے نمٹنے کی تذبیر میں حوجتے رہتے تھے ، حمر کوئی حیلہ کار
مرنہیں ہور ہا تھا ، اس لئے سخت پریشان تھے ۔ ایک دن حضرت کعب احبار نے عرض کی کہ امیر المؤمنین! بنی
اسرائیل پر اگر بھی ایسا مشکل دفت آ جاتا تھا تو وہ انبیا و کے خاندان میں سے کسی فر دکو وسیلہ بنا کر دعا ما نگا

یہ من کر فارد تی اعظم کوامید کی ایک کرن تظرآ ئی اور فر مایا ---''اگریہ بات ہے تو ہمارے درمیان رسول اللہ ملک کے عم کرم موجود میں ،ہم ان سے التجا کرتے میں ۔''

چنا نچہ آپ ای وفت حضرت عمال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قط سے جونا گفتہ بہ صورت حال پیدا ہوئی تھی وہ گوش گز ارکرنے کے بعد حرض کی کہ آپ ہمارے لئے بارش کی وعافر ماد بیجے۔ ح

# ر با كرتا تقائز وهٔ بدر من اس كابیناویب گرفآر بهوگیا تو وه بهت پریشان ریخ لگا۔ ایک ان

حضرت عبال رضا مند ہو گئے۔لوگ جمع ہوئے پہلے حضرت عمر نے مخضری دعا کی ---'' الہی! جب رسول اللہ بننس نفیس موجود تھے تو ہم ان کو تیرے دربار میں وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ آج ان کے عم مکرم عباس کو وسیلہ بنا کر حاضر ہوئے ہیں۔الہی! ہم پر کرم فرماوے اور بارانِ رحمت برسادے۔''

اس کے بعد حضرت عہاس نے طویل دعا کی ،جس کا ہر جملہ عربی ادب کا شہکار ہے اور خضوع و
خشوع اور تضرع وسکنت کی منہ بولتی تقبویر ہے۔ (تفصیل دیکھنی ہوتو استیعاب کا مطالعہ سیجئے۔)
ابھی بید عاجاری بی تھی کہ چاروں طرف سے بادل اُ منڈ آئے اور یوں ٹوٹ کر برے کہ عرب
کے پیاسے صحرا کا ذرہ ذرہ میراب وشاداب ہوگیا۔

یہ کرامت و کی کرلوگ پرواندوار حضرت عبال کے گردا تھے ہو گئے اور تبرک حاصل کرنے کے لئے ان کے جم اقدس کو چھوٹے گئے اور مبارکیس وینے گئے۔ لئے ان کے جسم اقدس کو چھوٹے گئے اور مبارکیس وینے گئے۔

"هَنِينًا لَكَ يَاسَاقِيَ الْحَرَمَيْنِ" (يعظمت مبارك مواسے ساتی الحرثین!)

بیایک غیرمعمولی کرامت بھی ، اس لئے مختلف شعراء نے حضرت عباس کی شان میں تصیدے کے۔حضرت حسان کے تصیدے سے دوشعر پیش فدمت ہیں۔

> سَأَلَ الْإِمَامُ وَقَدْ تَتَابَعَ جَدْبُنَا فَسَقَى الْغَمَامُ بِغُرَّةِ الْعَبَّاسِ أَحْيَى الْإِلَّهُ بِهِ الْبِلَادَ فَأَصْبَحَثُ أَحْيَى الْإِلَّهُ بِهِ الْبِلَادَ فَأَصْبَحَثُ مُخْضَرَّةً الْاَجْنَابِ بَعْدَ الْيَاسِ مُخْضَرَّةً الْاَجْنَابِ بَعْدَ الْيَاسِ

(امیرالمؤمنین نے مسلسل قط کے دوران دعا مانگی تو بادلوں نے عباس کی تابتاک بپیثانی کے صدیتے سیراب کردیا۔

ان کے وسلے سے اللہ نے مردہ شمروں کو پھر سے زندہ کر دیا اور ما یوی کے بعد ہر طرف سبزہ الہانے لگا۔) ھے

وہ اورصفوان مکہ میں بیٹھے بدر کی با تنیں کررہے ہتھے اور بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے پرافسوس ظاہر کررہے تھے۔صفوان بولا

''والله!ان عظیم سرداروں کے بعد جینے کا کوئی مزانہیں رہا۔'' ''سیج کہتے ہو۔''عمیر نے آہ مجرکر کہا''اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا اور بیفکر نہ ہوتی کہ میرے بعد میرے ہال بچوں کا کیا ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے بہانے مدینہ جاتا اور محرکو آل کردیتا۔''(معاذ اللہ)

صفوان کا باب اور بھائی بھی بدر ہیں مارے محتے تھے۔اس نے انتقام کینے کے الئے یہ موقع غنیمت جاتا اور کہا ۔۔۔'' عمیر!اگرتم میکام کر دوتو ہیں تنہارا سارا قرضہ ادا کر دول غنیمت جاتا اور کہا ۔۔۔'' عمیر!اگرتم میکام کر دولو ہیں تنہارا سارا قرضہ ادا کر دول گا ور تنہار ہول گا۔''

ریس میں میں تنارہوگیا ،گرصفوان کوتا کید کی کہاس بات کو پوشیدہ رکھنا اور کسی ہے بھی ذکر عمیر تنارہوگیا ،گرصفوان کوتا کید کی کہاس بات کو پوشیدہ رکھنا اور کسی سے بھی ذکر نہ کرنا مے صفوان نے راز داری کا وعدہ کیا اور محفل برخاست ہوگئی۔

مدینہ منورہ میں ایک دن حضرت عمر اور دیگر صحابہ بیٹھے بات چیت کررہے تھے کہ اچا تک ان کی نظر عمیر پر پڑی ،جس کے گلے میں تلوار جمائل تھی اور وہ اپنے اونٹ کو بٹھار ہاتھا

خودفاروق اعظم في ان الفاظ من آپ كوثرائ مقيدت فيش كيا-"اهذا وَاللهِ الْوَسِيلُهُ إِلَى اللهِ عَزُّوجَلٌ وَالْمَكَانُ مِنْهُ." (خداكم سم إيه ب وسلے اور قرب الهى كامقام - )

مشکلات کے وقت لوگوں کے کام آنے والے اور بار گاوالی میں ان کی سفارشیں کرنے والے مشکلات کے وقت لوگوں کے کام آنے والے اور بار گاوالی میں ان کی سفارشیں کرنے والے جلیل القدر دعا کوسوس ھے کو واصل بحق ہو سے حضرت عثان نے نماز جناز ، پڑھائی اور بقیع میں مدفون ہوئے کے کل عمر ۸۸سال تقی ۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَبِوَسِيْلَتِهِ عَنِي وَعَنْ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. (خِينَى اللهُ تُعَالَىٰ عَنْهُ وَبِوَسِيْلَتِهِ عَنِي وَعَنْ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. (جِيراتعات بخارى، استيعاب واور مستدرك سے اخوذیال۔)

" میں بالکل سے کہدر ہاہوں کہ فدریہ دے کرائے بیٹے کوچھڑانے آیا ہوں۔" عمیر

نے بھروہی وجہ بتائی۔

دونہیں عمیر!" جان دو عالم علیت نے فرمایا " تنہاری آمد کا بیمقصد نہیں ہے۔ اصل بات رہے کہم اور صفوان فلاں جگہ بیٹھ کر بدر کی یا تیں کررہے تھے ہم نے کہا کہ اگر مجھے

قرضے اور ہال بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کرمحد کوئل کر دیتا۔ صفوان نے کہا تیرا قرضہ میں ادا کروں گا اور تیرے اہل وعیال کی کفالت بھی کروں گا ، چنانچیتم مجھے ٹل کرنے چلے آئے۔''

جانِ دوعالم علی کے زبان سے اپی خفیہ ترین سازش کی تمام تفییلات حرف بحرف سن کرعمیر دیگ رہ گیا اور برملا پکارا تھا ۔۔۔ '' میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سے رسول بیں ۔ اس سے بہلے ہم آپ کو وحی کے سلطے میں جھٹلاتے رہے ہیں ، گرمیری اور صفوان کی بیر سیارت کی راز داران تھی کہ ہم دونوں کے سواکوئی بھی مطلع نہیں تھا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی نے گفتگواتی راز داران تھی کہ ہم دونوں کے سواکوئی بھی مطلع نہیں تھا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کواس سے آگاہ کیا ہے۔ الجمد لللہ کہ اس بہانے میری ہدا ہے کا سامان ہوگیا اور جھ پرت واضح ہوگیا۔''

و بن سکھا وَاورمسائل وغیرہ سمجھا وُ!'' دین سکھا وَاورمسائل وغیرہ سمجھا وُ!''

ریں میں میں میں میں نے اسلام کی ۔۔۔ '' یارسول اللہ! اس سے پہلے میں نے اسلام کی ۔۔۔ '' یارسول اللہ! اس سے پہلے میں نے اسلام کی بہت مخالفت کی ہے۔ اب جی جا ہتا ہے کہ بحر پورانداز میں تبلیغ کروں اور اہل مکہ کوالمان کی وعورت دول ہے''

ہے نے بخوشی اجازت دے دی۔

ایسی خوشخبری سنو گے کہ بدرکا ساراغم بھول جاؤ ہے، گر حضرت عیر ان قا کہ تم لوگ عنقریب ایسی خوشخبری سنو گے کہ بدرکا ساراغم بھول جاؤ ہے، گر حضرت عیر ان واپس جا کراسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور صفوان ہے بھی کہا کہ تم ہمارے سرداروں میں سے ایک معزز سردارہو، تبلیغ شروع کر دی اور صفوان ہے بھی کہا گہم ہمارے سرداروں میں سے ایک معزز سردارہو، تم ہی بتاؤ کہ بے جان پھروں کو بو جنے اور ان کے لئے چڑ ھاوے چڑھانے کی کیا تک تم ہی بتاؤ کہ بے جان پھروں کو بو جنے اور ان کے لئے چڑھاوے چڑھانے کی کیا تک ہے۔۔۔؟ یہ بھی بھلا کوئی غریب ہے۔۔۔؟ اَشْھَدُانُ لَا اِللَهُ اِللَهُ وَاَشْھَدُانُ مُحَمَّدًا عَبُدُه، وَ وَسُولُه،

مبعد ورسول صفوان کیا کرسکتا تھا، خاموشی ہے سنتار ہااورائی تمناؤں کاخون ہوتے ویکھتار ہا۔(۱)

<sup>(</sup>۱)البدایه والنهایه ج۲، ص ۱۳، ۱۳، ۱۳، سیرت ابن هشام ج۲، ص ۸۳.

### بلا فدیه رهائی

بعض نا دارقیدی فدید لئے بغیر بھی چھوڑ دیئے گئے۔ ابوعز ہ ایک مشہور شاعرتھا۔
اس نے التجاکی کہ یارسول اللہ! آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے پاس فدید دینے کے لئے مال نہیں ہے، میں ایک غریب آ دمی ہوں اور پانچ بیٹیوں کا باپ ہوں۔ براہ مہر ہائی میری ہے آ سرارہ جانے والی بیٹیوں پراحسان فرمائے اور جھے آ زاد کرد ہے۔
مرارہ جانے والی بیٹیوں پراحسان فرمائے اور جھے آ زاد کرد ہے۔
جانِ دوعالم علیہ ہے ہیں کربہت متاثر ہوئے اورابوعز ہ کو بغیر فدید کے رہا کردیا۔ (۱)

(۱) جانِ دو عالم علی کے اس فیاضا نہ سلوک کو د مکیے کراس وفت بظاہر ابوعز ہ مسلمان ہو گیا تھا اور جاتے ہوئے ایک عمدہ نعت بھی کہی تھی ،جس کے چندا شعار ملاحظہ ہوں۔

مَنُ مُّبُلِغٌ عَنِّى الرَّسُولَ مُحَمَّدًا بِأَنَّکَ حَقَّ وَالْمَلِیُکَ حَمِیُد'
وَانْتَ امْرُأْ فَدُعُو اِلَى الْحَقِ وَالْهُلام عَلَیْکَ مِنَ اللهِ الْعَظِیْمِ شَهِیُد'
فَانْکَ مَنْ حَارَبُنَه کَمُحَارَب شَهِیِّ وَمَنْ سَالَمُنَه کَارَبُو کَه فَارِبُنَه کَمُحَارَب شَهِی وَمَن سَالَمُنَه کَارِبُو کَه کَارِبُو کَا سَعِیْد'
فَانِّکَ مَنْ حَارَبُنَه کَمُولُون مِرابِه بِنِام پَنِها عَلَیْ کَدا بِ بِی اورالله تعالی برتعریف کامستی (الله کے رسول محمد کو کون میرابی بینام پنها عالی کار سے ایس اور الله تعالی برتعریف کامستی ہے۔ آپ ایک ایس انسان ہیں کرتی وہدایت کی دعوت دیتے ہیں اور عظمتوں والا فدا آپ کی صداقت پر گواہ ہے۔ آپ بس کے ماتھ جنگ کریں ، وہ بلا شہ بر بخت ہے اور جس سے ملح کریں ، وہ بالیشن نیک

مرافسوس کہ بینجا تو اپنی کہ ہیں۔ پہلے سی لفاظی تھی اور ول میں اس وقت بھی کفر بحراہو اتھا۔ چنانچہ جب واپنی کمہ پہنچا تو اپنی کمہ پہنچا تو اپنی کہ بہنچا تو اپنی کہ بہنچا تو اپنی کہ بہنچا تو اپنی سلمانوں اس کے بعد حسب سابق اپنے شعروں ہے مشرکیین کے جذبات بھڑکا تار ہا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پراکسا تار ہا۔ غزوہ احد میں بوے جوش خروش سے شامل ہو ایم کر بدشتی سے دوبارہ گرفتار ہو گیا اور جانِ دوعالم علیقے نے اس کے ل کرنے کا تھم صاور فرما دیا۔ اس نے ایک بار پھر چکنی چرزی با تیں کرکے معانی حاصل کرنے کی کوشش کی بھر جانِ دوعالم علیقے نے فرمایا۔۔۔''موئن ایک سوراخ سے دوبار نہیں دوبار نہیں خاصل کرنے کی کوشش کی بھر جانِ دوعالم علیقے نے فرمایا۔۔۔''موئن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جاتا۔اب میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہتم کہ جاکر ڈیٹیس مارتے بھروکہ سے

### تعليم كا اهتمام

جونا دارقیدی پڑھے لکھے تھے،ان سے وعدہ کیا گیا کہ اگرتم دی دیں بچوں کولکھنا پڑھناسکھا دوتو رہا کر دیئے جاؤگے۔(۱) حضرت زید بن ثابت نے--- جو بعد میں بہت بڑے عالم اور میراث کے ماہرتضور کئے جاتے تھے---ابتدائی تعلیم انہی اسیرانِ بدر سے حاصل کی تھی۔(۲)

#### تباد له

ان قید یوں ہیں صرف ایک قیدی ایسا تھا جو تباد لے ہیں رہا کیا گیا۔ یہ ابوسفیان کا بیٹا عمر تھا۔ ابوسفیان کے بدلے ہیں ایک ضعیف العمر صحافی سعدا بن نعمان کو پکڑلیا تھا جو انہی دنوں عمر ہ کے لئے مکہ گئے تھے اور مطالبہ کیا تھا کہ میرے بیٹے عمر کورہا کرو گے تو سعد کو چھوڑوں گا ، ورنہ ہیں۔

سعد ﷺ تے قبیلے نے جان دو عالم علی ہے عرض کی کہ یارسول اللہ! اگر آپ عمر کو ہار ہے در کے اپنا آ دمی چیٹر الا کیں۔ ہمار ہے حوالے کر دیں ، تو ہم اسے ابوسفیان کے سپر دکر کے اپنا آ دمی چیٹر الا کیں۔ آپ نے ان کا مطالبہ مان لیا اور انہوں نے عمر کے عض سعد گور ہاکرالیا۔ (۳)

ایک عجیب روایت

قارئین کرام! بحداللہ غزوہ بدر کے تمام اہم واقعات اختیام کو پہنچ، کیان آ مے برخے سے کہا کہ کا سے معلوم ہوتا ہے جومسلم ، ابوداؤد، تر فدی اور برخ سے پہلے ایک روایت پرتبھرہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جومسلم ، ابوداؤد، تر فدی اور مند احمد کے علاوہ تاریخ وسیرت کی بیشتر کتابوں میں تھوڑی بہت کی بیشی کے ساتھ موجود

میں محد کود و بارہ دھوکہ دے آیا ہول۔"

چنانچاس كاسرقلم كرويا كيا-تاريخ المحميس ج ١، ص ١٩٩٠.

(۱) مسئد امام احمد ج ا ، ص ۲۳۲.

(٢) طبقاتِ ابن سعد ج٢، ص ١٠.

(٣) البدايه والنهايه ج٢، ص ١ ١٣، سيرت ابن هشام ج٢، ص ٨٠.

ہے اور مفسرین نے بھی ما کان لِنبِی اَن یکون لَه اسوای الآبة کی تفسیر وتشری کی بنیاد ای روایت پرد کھی ہے۔

روایت اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ علیہ نے حضرت عمرٌ کی تجویر سے صرف نظر کرتے ہوئے حضرت ابو بکڑ کی رائے کو ترجیح دی اور فدیہ لے کر قیدی چھوڑ دیئے ، تو حضرت عمر سول الله عليه كى خدمت اقدى من حاضر موسئة اور ديكها كهرسول الله عليه

کے پاس حضرت ابو بکر مجھی جیٹھے ہیں اور دونوں رور ہے ہیں۔حضرت عمر منے بوجھا " يارسول الله! آپ دونول كس بات يررور بي بين؟ مجهي بمايئي ، اگر مجهيرونا آگيا

تو میں بھی آ ہے کے ساتھ رونے میں شامل ہوجا ؤں گا۔ورندرونی صورت ہی بنالوں گا۔'' رسول الله علي في فرمايا --- "مين اس عذاب كے خوف سے رور ہا ہوں جو تیرے دوستوں کے فدید لینے کی وجہ سے نازل ہونے والانھا۔''

ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا ---''وہ عذاب اس درخت کے قریب میرے سامنے پیش کیا گیا تھا۔''

پھراللہ تعالیٰ نے بیآیات تازل فرمائیں۔

مَاكَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ ۚ أَسُرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْآرُضِ مَ تُرِيُذُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا رَهِ وَاللَّهُ يُرِيُّدُ الْآخِرَةَ ء وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ٥ لَوُلَا كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ آخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَا لَا طَيِّبًا ر مد وَاتَّقُوا اللهُ د إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ (١)

(ممسی نبی کے لئے بیمناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں ، تا آ تکہ وہ زمین میں خوزیزی ندکرے۔تم دنیا کو جاہتے ہواوراللہ آخرت کو پیند کرتا ہے اور اللہ عزت والا اور حكمت والا ہے۔ اگر اللہ نے بہلے سے لكھت نہ كرر كھى ہوتى توتم نے جو پچھ ليا ہے اس يهم كو برا عذاب بيني چكا ہوتا۔اب جو مال غنيمت تم حاصل كر يجكے ہواس كو كھا ؤ، وہ حلال اور طیب ہےاوراللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔ )

<sup>(</sup>۱)قرآن کریم سوره ۸، آیات ۲۲ تا ۲۹.

Sroy

بسیدالوزی، جلد اول م

مسلم کی روایت ای قدر ہے۔ (۱) کیکن بعض روایات میں بیاضافہ بھی ہے کہ اگر عذاب نازل ہوجا تا تو عمر کے سواکوئی بھی نہ بچتا۔

اس روایت کی بنا پر اکثر مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو حضرت عمر کی رائے پند آئی تھی اور اس کی رضا اس بیل تھی کہ سب کوئل کر دیا جاتا ، کیونکہ نبی کے لئے مناسب یبی ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں تو اچھی طرح خوزین کی کرے۔ جن لوگوں نے فدیے کی تجوین پیش کی تھی اور اس بھل کیا تھا ، انہوں نے آخرت پر ونیا کور جج وی تھی ؛ جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت کو دیا کور جج وی تھی ؛ جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت کو پیند کرتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے یہ بات طے نہ ہوتی کہ اصحاب بدر ہر طرح کے عذاب سے مامون و تحفوظ رہیں گے۔۔۔ یا یہ کہ جب تک کی کام کی صرح مما نعت نہ ہواس وقت تک عذاب نیس دیا جاتا ۔۔۔ تو تم پر اس جرم کی پا داش ہیں بڑا عزاب نازل ہو چکا ہوتا۔ بہر حال جو ہو اسو ہو اس جو مال تم لے چکے ہواس کو استعال میں عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ بہر حال جو ہو اسو ہو ا، اب جو مال تم لے چکے ہواس کو استعال میں عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ بہر حال جو ہو اسو ہو ا، اب جو مال تم لے چکے ہواس کو استعال میں عذاب نازل ہو جکا ہوتا۔ بہر حال جو ہو اسو ہو انٹونٹور زجیم ہے۔

ر تفسیری خاکہ مفسرین نے مندرجہ بالا روایت کی مناسبت سے تر تبیب دیا ہے، مگر ہمارے خیال میں نہ وہ روایت سیجے ہے، نہاس کے مطابق مرتب کیا گیاتفسیری خاکہ قابل قبول ہے۔

اُوُلا: اس لئے کہ اس تفیر کو مذظر رکھتے ہوئے ماکان لینی آئ بیگون له اسرای حقیٰ یُشُون فِی الاُدُ ضِ کامعنی بیرنا پڑتا ہے کہ کسی پی کے لئے مناسب نہیں اسرای حقیٰ یُشُون فِی الاُدُ ضِ کامعنی بیرنا پڑتا ہے کہ کسی پی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ انہیں قتل کرنے اور اچھی طرح خوزین کرنے کے بیائے ذیدہ چھوڈ دے والانکہ ان الفاظ مہار کہ کامفہوم بیہ ہے کہ کسی نبی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں ، تا آئکہ وہ خوزین ک شرے رہے بینی جنگ میں اچھی طرح خوزین ک شرک ہے ۔ اس سے یہ کس طرح فابت ہوگیا خوزین ک کر جنگ کے لیے مناسب نہیں ہے ۔ اس سے یہ س طرح فابت ہوگیا کہ جنگ کے بعد بھی گرفارشدہ لوگوں میں خوزین کا سلسلہ جاری رکھنا چا ہے!؟

فرین کے بعد بھی گرفارشدہ لوگوں میں خوزین کا سلسلہ جاری رکھنا چا ہے!؟

<sup>(</sup>۱)مسلم ج۲، ص ۹۳.

آخرت کی بجائے دنیا کو اختیار کیا اور بیتو آپ کومعلوم ہی ہے کہ فدیے کی تجویز صدیق اکبر ا نے پیش کی تھی۔ کیا صدیق اکبر جیسے سرایا اخلاص وایٹارانسان کے ہارے میں بیتصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس نے آخرت پر دنیاوی مفادات کوتر جیح دی ہوگی ؟

فَالِفَا: اس لِنَے کہ اس تفییر کی زوسے اللہ کا آخری رسول بھی نہیں بچتا، کیونکہ اس نے صدیق اکبر کی رائے کو پہند کیا تھا اور اپنی مجرانی میں فدیے کا کام کمل کرایا تھا۔ کیا فقر پر فخر کرنے والی اس ذات اقدس کو بھی ''تُویْدُونَ عَوَضَ اللَّدُنْیَا'' میں داخل سمجھا جائے گا!؟ اَسْتَغُفِوُ اللهُ.

رَابِعًا: اس لَئے کہ اس تغیر سے یوں معلوم ہوتا ہے، جیسے فدیہ لینا کوئی بہت ہی گھنا وَنا جرم تھااوراس کے مرتکب عذاب عظیم کے ستحق تھے۔ قطع نظراس سے کہ اس'' جرم' کے مرتکبین میں سرفہرست کون تھے۔۔۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ خود ہی فدیہ لینے کی اجازت دی ہے۔ سورہ جمہ میں قید یوں کے بارے میں ارشاد ہے'' فَاِمًّا مَنَّا بَعُدُ وَاِمًّا فِدَ آءً''(ا) یعنی گرفتار کرنے کے بعد یا تو ان کوبطورا حسان چھوڑ دو، یا فدیہ لینے کو ایا کہ طرف فدیہ لینے کی اجازت دی جاوردوسری طرف فدیہ لینے والوں کوعذا ہے عظیم کا حقد ارقر اردیا جارہا ہے!؟

اگر کہا جائے کہ سورہ محمد والی آیت اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی تو اگر چہ سے
بات درست نہیں ہے؛ تا ہم اگراہے صحیح بھی تشکیم کرلیا جائے تو سے چیز بھی کم تعجب خیز نہیں ہے
کہ جوکام کچھروز پہلے اللہ تعالیٰ کوا تنا نا پہندتھا کہ اس کا مرتکب بڑے عذاب کا مستحق ہوجا تا
تھا، چندون بعدوہی کام اللہ تعالیٰ کوا تنا مرغوب ومجوب ہوگیا کہ قیا مت تک کے لئے اس کی
اجازت دے دی!!

خامِسًا: اس لئے کہ زندی کی ایک روایت کے مطابق فدید لینے سے پہلے جریل امین نازل ہوئے تھے اور جانِ دو عالم علیہ سے کہا تھا کہ آپ کے اصحاب قیدیوں کوئل

<sup>(</sup> ا ) قرآن کریم سوره ۲۵، آیت ۳.

رَ نَ اور فَد سِهِ لِينَ مِيس جو صورت جا جي اختيار كرسكة جي (۱) اور الله تعالى بى كے عطا كروہ اختيار كو استعال كرتے ہوئے جب صحابہ كرامٌ نے فديہ ليمنا پسند كر ليا تو الله تعالى ناراض ہوگيا اور نہ صرف مير كه انہيں عذاب كامستحق قرار دے ديا؛ بلكہ جانِ دوعالم عليہ كا ور خت كے قريب عذاب كامشام و مجى كراديا -- يَالِلُهُ جَبُ!!

حاصلِ کلام میہ کہ اس روایت کو مدنظر رکھتے ہوئے مفسرین نے جوتفییر کی ہے وہ فلا مرمعنٰی کے خلاف ہے، شانِ صدیقیت کے منافی ہے، مقامِ رسالت کے مناقض ہے، سورہ محمد کی آ بیت سے معارض ہے، تریدی کی روایت سے متصادم ہے۔۔۔ اس لئے قطعی طور پر نا قابل قبول ہے۔۔

یہ بھی واضح رہے کہ اس متم کی تمام روایات اخبار آ حاد ہیں جو محدثین کے ہاں
بالا تفاق ظنی ہیں؛ جبکہ صدیق اکبر اور رسول اللہ علیہ کا ہر شم کے دنیا وی لا کی سے پاک
صاف ہونا قطعی ہے اور قطعیات کو ظنیات کی قربان گاہ پر جینٹ نہیں چڑ ھایا جاسکتا ۔۔۔ ممکن
ہے کہ منشد وشم کے روایت پرستوں اور قد امت پسندوں کو ہماری تحقیق نا گوارگزرے اور ہم
سے ناراض ہوجا کیں ،لیکن ہم لوگوں کو راضی رکھنے کی بنسبت مقام مصطفی اور شان صدیق کا
تحفظ زیادہ ضروری سجھتے ہیں۔ وَ الله یَهْدِی مَن یُشَدَاءُ اِلی صِوَاطٍ مُسْتَقِیْم وَ

آیات کا مفعوم

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روایت عذاب صحیح نہیں تو مندرجہ بالا آیات قرآ نیے کا کیا مفہوم ہوگا؟ تو جواہا عرض ہے کہ ان آیات کوفد یہ کے ساتھ متعلق کرنے میں بروا ہاتھ اس روایت کا ہے۔ ور نہ اصل صورت حال یہ ہے کہ غز وہ بدر میں جب مشرکین کو فکست ہوگئی تو عام مجاہدین بجائے اس کے کہ ان آئمہ کفر کا تعاقب کرتے اور ان کوتہہ تیج کرکے دم لیت ، مال غذیمت جمع کرنے اور بچ کھیچے مشرکین کو گرفتار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اگر چہ لیت ، مال غذیمت جمع کرنے اور انی کونا پند کیا تھا اور اپنی ناگواری کا برطلا اظہار کیا تھا، مگر فتح

(۱) <del>ترمڈی ص ۱۹۰</del>.

کے نشے میں سرشار مجاہدین کورو کناعملاً ممکن نہ تھا۔ نتیجہ بید نکلا کہرؤوں الشیاطین نجے نکلے اور پھر فنخ مکہ تک مسلمانوں کے لئے بار بار پریشانی کا سبب بنتے رہے۔ اگرای دن ان کا خاتمہ ہوگیا ہوتا تو غزوہ احد کا المناک سانحہ رونما نہ ہوتا ، کیونکہ اس میں چیش چیش و ہی لوگ تھے جو بدرے جانیں بچا کر بھاگ نکلے تھے۔

ان آیات میں روئے تخن انہی مجاہدین کی طرف ہے۔ انہیں تنبیبہ کرتے ہوئے بتایا جارہا ہے کہ نبی کا اصل مشن کفر کی جڑکا ٹنا ہے، نہ کہ مال غنیمت اکٹھا کرنا اور دشمنوں کو قیدی بنانا۔ اس لئے جب تک کفر کی طاقت مکمل طور پر کچل نہ دی جاتی ، اس وفت تک تنہیں غنیمت سمینے اور قیدی بنانے میں مشغول نہیں ہونا جا ہے تھا۔

تم نے دنیاوی سامان کور نیج دی؛ جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت کو بہند کرتا ہے؛ تاہم چونکہ پہلے سے صرح ممانعت نہیں کی گئی اور اللہ تعالیٰ کا قانون بیہ کہ واضح احکام نازل کرنے سے قبل کسی کی گرفت نہیں کرتا ،اس لئے تم کوکوئی سز انہیں دی گئی ، ورنہ تہمارے اس اقدام سے ملت اسلامیہ کو جونقصان پہنچاہے ،اس کی بنا پرتم براے عذاب کے ستحق تھے۔

اقدام سے ملت اسلامیہ کو جونقصان پہنچاہے ،اس کی بنا پرتم براے عذاب کے سرلیش سے کیما واضح اور صاف و شفاف مفہوم ہے جس کو روایت عذاب کے سرلیش سے واقعہ فدید کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور کسی نے میسوچنے کی زحمت گوارا ندکی کہیں کہیں مقدس ہتیاں اس کی لہیٹ میں آگئی ہیں۔

قدیم منسرین میں سے علامہ قرطبی نے اور جدید منسرین میں سے پیر محد کرم شاہ الاز ہری اور سید ابوالاعلی مودودی نے ان آیات کی یہی تغییر کی ہے۔ اور اپنے موقف کو بہت کھل کر بیان کیا ہے۔ اس لئے مزید تفصیلات کے لئے ضیاء القرآن اور تفہیم القرآن کا مطالعہ سیجتے۔ ضیاء القرآن میں تغییر قرطبی کا پوراا قتباس بھی درج ہے ؛ البتہ پیرصا حب نے روایت مخداب برلب کشائی سے پہلوتھی کی ہے ؛ جبکہ مودودی صاحب نے واضح طور پراس روایت کو مستر دکیا ہے (ا) وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابُ. دَبِّنَا لَا تُوَا خِدُنَا إِنْ نَسِیْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا.

<sup>(</sup>١)تفهيم القرآن ج٢، ص ١٥٩، ١٠٠ منياء القرآن ج٢، ص ١٥٨.

# غزوه بنى سليم

غزوہ برر سے صرف سات دن بعد جانِ دوعالم علیہ بی سلیم کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوئے اور اس چشمے پر جاکر پڑاؤ کیا، جہال سے بی سلیم پانی حاصل کیا کرتے سے ۔ وہاں آپ تین دن تک مقیم رہے، گر بی سلیم نے مقابلے پرآنے کی جرائت نہ کی۔ چنانچہ چو تھے دن آپ کی جنگ سے دو چار ہوئے بغیر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔(۱)

غزوه بنى قينقاع

بدراور بن سلیم کے خارجی محاذوں سے خمشے کے بعد ابھی جان دوعالم علیہ ہوری طرح آرام بھی نہیں کر پائے سے کہ شوال اھٹ اچا تھے کہ شوال اھٹ ایک داخلی محاذ کھل گیا اور مدینہ کے یہودیوں نے غداری شروع کردی۔ حالا نکہ انہوں نے جان دوعالم علیہ کے ساتھ پُرامن رہے کا معاہدہ کررکھا تھا۔ بن قدیقاع یہودیوں کا سب سے مالدار سلح اور بہا در قبیلہ تھا۔ یہ لوگ پیشے کے اعتبار سے تو زرگر سے ، مرکموار کے بھی دھنی سے ، اس لئے کسی کو خاطر میں نہیں لا تے شے اور اپنی بہا دری کے محمنڈ میں من مانی کرتے رہے ہے۔

ایک دن ایک پرده دارسلمان خاتون ان کے بازار پس اپنازیور فروخت کرنے
آئی اورایک یہودی ساری دکان پس بیٹے گئی۔اس کو نہاد کھ کراوباش یہودیوں نے نگ کرنا
شروع کر دیا اور مطالبہ کرنے گئے کہ چبرے سے نقاب بٹا کر ذراا پنادیدارتو کراؤ۔وہ انکار
کرنے گئی، یہ اصرار کرنے گئے۔ ای دوران ایک یہودی نے چیئے سے اس کے لمجاور
و صلیے ڈو صالے غرارے کا پچھلا دامن ایک کا نئے کے ذریعے سے غرارے کے بالائی صے
میں ٹا تک دیا اوراس بے چاری کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو پچھلا دامن شیچ کرنے کے
بیا کے اوپر اٹھارہ گیا، اور اسکاعتبی زیریں حصہ عریاں ہوگیا۔ یہ منظر و کھ کر یہودی قبقیم
بیائے اوپر اٹھارہ گیا، اور اسکاعتبی زیریں حصہ عریاں ہوگیا۔ یہ منظر و کھ کر یہودی قبقیم
افتیار چیخ پڑی اور فریاوی کرنے گئے۔ بے بس اور لا چار حورت اس قدر خوفز دہ ہوئی کہ بے
افتیار چیخ پڑی اور فریاوی کی کرنے گئے۔ اس کی چینی س کرایک مسلمان ادھر متوجہ ہوگیا اور

<sup>(1)</sup> ابن هشام ج۲، ص ۱۱، البدایه والنهایه ج۱، ص ۱، اس

جونہی صورت حال اس کے ذہن میں واضح ہوئی ،اس کی غیرت ایمانی مجل اٹھی اور ا گلے ہی لیح بہودی دکا ندارخاک وخون میں لوٹ رہاتھا۔ بید کی کردکا ندار کے ساتھیوں نے مسلمان يرحمله كرديااوروه غيرتمندا نسان ايك يإ كبازمومنه كي عفت يرقربان هو گيا \_

اس ہنگا ہے میں عورت تو جان بچا کرنگل گئی؛ البتة مسلما نوں اور بہودیوں کی آپس میں تھن گئی اور فریقین نے اپنے اپنے حامیوں کو مدد کے لئے پکارنا شروع کر دیا۔ جان دو عالم علی کا سکین صورتحال کا پیۃ چلاتو آپ یہودیوں کے اس بازار میں تشریف لے گئے اورانہیں متنبہ کرتے ہوئے ارشا وفر مایا

"ا اے یہود ہو! تم اچھی طرح جانے ہوکہ میں اللہ کا رسول ہوں ، کیونکہ تمہاری مقدس كتاب ميں ميري آمد كى پيشينگوئياں موجود ہيں ، اس لئے الله سے ڈرو بہيں تمہارا بھي وېى حشر نه ہوجو بدر ميں مشركين مكه كاہؤ ا۔''

انہوں نے انہائی رعونت سے جواب دیا --- ''اے محد! تمہاری قوم ( لینی قريش) كوارنے كا دُ هنگ بى نبيس آتا تھا،اس كے انبيں كست موسى تم اس فتح بريوں نه إِرْاوُ،اگر ہمارے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے پڑھئے تو تنہیں پیتہ چل جائے گا کہ لڑنے والے

مرجب جان دوعالم علي ان كي كوشالي كے لئے بچے جے تيار ہو محد تو تمام لاف و گزاف اور بہا دری کے دعوے دھرے رہ گئے اور بجائے مردانہ وارمقابلہ کرنے کے ایک قلع میں پناہ گزیں ہو مجے ۔ جان دوعالم علیہ نے قلعے کامحاصرہ کرلیا جو پندرہ دن تک مسلسل جاری رہا۔ آخرانہوں نے ہتھیارڈال دیئے اور بھدؤلت ورسوائی قلعے سے باہرنکل آئے۔ جانِ دوعالم عليه و بسعورتول كي عزتين لو شخ واليان بدكارول سے الله كى زمين كو بإك كردينا جائة تنظيم مرعبدالله ابن الي آثها إلى المنت الدمنت اجت كركان كى جان بخشى کرا دی۔ای طرح بیلوگ تہہ تینج ہونے ہے تو چے گئے ،گر آئندہ کے لئے ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے آپ نے انہیں تھم دیا کہ تین دن کے اندر اندر اپناتمام مال ومتاع اور اسلحمسلمانوں کے حوالے کردیں اور بالکل خالی ہاتھ مدینہ سے نکل جائیں۔اس کام کی تکرانی

کے لئے آپ نے حضرت عیادہ این صامت (۱) کومقرر فرمایا۔ انہوں نے حسب ارشاد صرف تین دن میں تمام ہتھیاروغیرہ اپنے قبضے میں لے لئے اور بی قبیقاع کو ہمیشہ کے لئے

(۱) حضرت عباد وابن صامت انعماری ان قدیم الاسلام صحابی سے ہیں، جو مکہ مکر مہ جاکر ایمان لائے تھے اور جانِ دوعالم علی ہے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بنی قدیقاع کے ساتھ ان کے بہت گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ مگر جب انہوں نے مندرجہ بالاحرکت کی تو حضرت عبادہ نے ان سے ہرشم کا تعلق ختم کرنے کا اعلان کردیا اور ہارگا ورسالت میں عرض کی۔

'' یارسول اللہ! میں صرف اللہ اس کے رسول اور مؤمنین کے ساتھ محبت رکھتا ہوں ، آج سے میں بنی قدیمت رکھتا ہوں ، آج سے میں بنی قدیمتا کے سے متمام تعلقات منقطع کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے اور ان کی اس حرکت سے متنفر و بیزار ہوں۔''

جان دو عالم علی بہت خوش ہوئے اور انہی کو اخراج بن قدیقاع کی کاروائی کا محمران مقرر کر دیا۔ اس کام کے لئے جان دو عالم علی نے نے صرف تین دن کی مہلت دی تھی۔ جب کہ بن قدیقا عاس میں اضافہ کرانا چاہتے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت عبادہ سے مزید مہلت یا تھی۔ حضرت عبادہ چاہتے تو مہلت وے سئے تھے۔ چنا نچہ انہوں کی خواہشات کی پنسبت جان دو عالم علی کے فرمان زیا دہ عزیز مہلت وے سئے تھے ، مگر انہیں میہودیوں کی خواہشات کی پنسبت جان دو عالم علی کے فرمان زیا دہ عزیز مہلت اس کے سات دے سئے تھے ، مگر انہیں میہودیوں کی خواہشات کی پنسبت جان دو عالم علی کے انہوں کے بغیردوٹوک جواب ویا۔

''لا، وَلا سَاعَةُ وَاحِدَةُ '' ( نبیس، تین دن پرایک لیح کااضافہ می نیس کروں گا۔)

بہت صاف گواور کھر ہے انسان تھے، کی لیٹی ر کھے بغیر دل کی بات کہد دیے تھے۔ عبد فاروتی میں پی عرصہ تک فلطین کے قاضی رہے تھے۔ اس کے بعد شام میں سکونت افتیار کر کی تھی، گروہاں ان کی حضرت معاویہ ہے۔ نبیس بنی تھی اور آئے دن اختلافات ہوتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اختلاف اس قدر برو حاکہ انہوں نے شام چھوڑ دیتا ہی مناسب سمجھا اور مدینہ منورہ چلے آئے۔ فاروق اعظم کو ان کی آ مد کا بچہ چلا تو ان سے شام چھوڑ نے کا سبب وریافت کیا۔ انہوں نے حضرت معاویہ ہے ایخ اختلافات بیت بڑے فاروق اعظم قد می الاسلام صحابہ کی بہت عزت وتو قیر کیا کرتے تھے، فرمانے گئے۔۔۔ ''جس ملک بیت انہوں نے میں دین اور اس کو گئی برکتوں سے محروم نہ جس ملک بیت انہوں نے بین اور اس کو گئی برکتوں سے محروم نہ جس میں آپ بیسے لوگ نہوں دو کیسا فیج ملک ہوگا آپ شام ہی ہیں دیں اور اس کو اپنی برکتوں سے محروم نہ جس میں آپ بیسے لوگ نہوں دو کیسا فیج ملک ہوگا آپ شام ہی ہیں دیں اور اس کو اپنی برکتوں سے محروم نہ جس میں آپ بیسے لوگ نہوں دو کیسا فیج ملک ہوگا آپ شام ہی ہیں دیں اور اس کو اپنی برکتوں سے محروم نہ جس میں آپ بیسے لوگ نہوں دو کیسا فیج ملک ہوگا آآپ شام ہی ہیں دیں اور اس کو کی برکتوں سے محروم نہ جسے میں آپ بیسے لوگ نہ بران دور کیسا فیج میں گئی میں جیں اور اس کو کیا گئی برکتوں سے محروم نہ کھور

#### مريند عن الله المركيا فسبحان مَنْ يُعِزُّ مَنْ يَشَآءُوهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (١)

کریں۔ رہامعاویہ سے اختلاف کا مسئلہ تو بیں اسے لکھ دوں گا کہ آپ اس کی حکر انی سے خارج ہیں۔'
یہا کے بہت بڑا اعزاز تھا۔۔۔ ایک شخف کوصوبائی حکومت کے جملہ قوانین سے مشتیٰ کر دیا گیا تھا اور
اسے کم ل شخص آزادی کی صانت وے دی گئی تھی۔ چٹانچہ حضرت عبادہ شام چلے آئے اور پھر عمر بحر دہیں رہے۔
قرآن و حدیث اور فقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ جانِ دو عالم علی کے کہ حیات طیبہ میں ہی انہوں نے قرآن و حدیث اور فقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ جانِ دو عالم علی کے است طیبہ میں ہی انہوں نے قرآن بی خالیہ کی حیات طیبہ میں ہی

حدیث میں بھی ان کا پایہ بہت بلند تھا۔حضرت انس اورحضرت جابر جیسے جلیل القدر صحابہ نے ان ہے روایت اخذ کی ہے اور بڑی تعداد میں تا بعین بھی ان کے شاگر دہیں۔

نقہ میں ان کے مرجے کا انداز واس سے بیجئے کہ حضرت معاویہ جمی ان کی نقابت کے معترف تھے، حالا نکہ حضرت معاویہ ہے اکثر ان کا اختلاف رہتا تھا۔ایک دنعہ حضرت معاویہ نے نمازعصر کے بعد منبر کے پاس کھڑے ہوکرلوگوں سے کہا۔

"الْحَدِيْثُ كُمَا حَدُّكَنِي عُبَادَةً فَاقْتَبِسُوا مِنْهُ فَهُوَ اَفْقَهُ مِنْي."

(عدیث ای طرح ہے، جس طرح عبادہ نے میرے سامنے بیان کی ہے، تم لوگ ان سے روشنی حاصل کرو، کیونکہ ریے مجھ سے زیادہ فقیہ ہیں۔)

الله الله!! كيب وسيح الظرف تنصيرا محاب رسول ---! كدا ختلا فات كے با وجود و مرے كى عظمتوں كا اعتراف كرنے ميں كى كا بخل نہيں كرتے تھے۔

كاش! ہارے دل مجى اى طرح كشاده موجاكيں۔

٣٣ ه من بهمر بهتر (۲۷) سال منظیم آفاب مدایت دمشق میں غروب ہو کیا۔ رَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

(تمام واتعات اصابه، استيعاب اور مستدرك حاكم عافوذين \_)

(١) ابن هشام ج٢، ص ١٢١، ٢٢، البدايه والنهايه ج٢، ص ٥٥٨.

#### غزوه السويق

اخراج بنی قینقاع کے بعد ابھی ایک مہینہ ہی گزراتھا کہ ڈوالحجہ میں ابوسفیان نے د وسوساتھیوں کی مدد ہے مضافات مدینہ پرحملہ کر دیا۔ دراصل ابوسفیان نے غزوہ بدر میں مشرکین کی شکست کے بعد مسم کھائی تھی کہ جب تک می**ں محد**کے مماتھ جنگ نہیں کرلوں گا جنسل نہیں کروں گا۔ای متم کو بورا کرنے کے لئے اس نے بیچھاپہ مارا تھا۔مدینہ کے یہودیوں ے اس کے مراسم تنے ،اس لئے رات کی تاریکی میں مدینہ کے اندر داخل ہؤ ااور بنی نفیر کے ا کی رئیس جی ابن اخطب کا درواز ہ کھٹکھٹایا ، تمر --- نہ جانے کیوں؟ --- اس نے نہ کھولا۔ پھرایک اورسر دارسلام ابن مشکم کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے بہت پُر جوش انداز میں ابوسفیان کا استقبال کیا، کھانا کھلایا، شراب پلائی اور مدینہ کے حالات ہے آگاہ کیا۔ ابوسفیان کے پاس نفری تھوڑی تھی اس کتے مدینہ پرحملہ بیس کرسکتا تھا، لیکن فتم پوری کرنے کے لئے چھونہ چھرکرنا بھی ضروری تھا، چنانچہاس نے مدینہ سے تین میل کے فاصلے ېروا قع ايك چيونى سىمضا فاتى سبتى - - - عريض - - - پرېلىد بول ديا ـ ايك انصارى كونل كيا، چند مکانات جلائے ،کھاس کے ایک بوے ڈھیرکوآ می لگائی اور واپس ہو کیا۔اس طرح اس سے خیال میں متم بوری ہوئی تھی۔

صبح جانِ دوعالم عليقة كورات كے سانحے كاپية جلاتو آپ فی الفوراس كے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں نے جب محسوس کیا کہ جمارا تعاقب ہور ہا ہے تو انہوں نے اپنے سامان میں تخفیف کرنے کے لئے ستوؤں کے تقیلے گرانے شروع کر و ہے۔اس تد ہیرےان کے بھا گئے کی رفتار مزید تیز ہوگئی اور نے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ اس غزوے میں بہت سارے ستومسلمانوں کے ہاتھ لکے تنے اور ستو وَال کو

عربي مين سويق كيتي بين السلط التراس غزوه كانام غزوة السويق پر حميا - (١)

<sup>(</sup>١) ابن هشام ج٢، ص ١١١، البدايه والنهايه ج١، ص ١١٣.

# ابو عفك اور عصماء كا قتل

قارئین کرام! ۲ ھیں پیش آئے والے غزوات کا سلسلٹتم ہؤا۔ اب دوالیے واقعات باقی ہیں جن میں دوافراد نے اپنی انفرادی کوششوں سے دو دشمنانِ رسول کوموت کے کھا ہے اتار دیا۔ بیددوافرادسالم اور عمیر تھے۔حضرت سالم نے ابوعفک یہودی کو مارڈ الا اورحضرت عمير في عصماء يبودن كول كرديا -

ابوعفك ايك بوزها ببودي شاعرتها جوجان دوعالم عليسة يصشد يدعداوت ركها تھا اور لوگوں کوآپ کےخلاف بھڑ کا تار ہتا تھا، علاوہ ازیں اپنے اشعار میں آپ اور اسلام کی جواور ندمت کیا کرتا تھا۔ آپ اس کے بیبودہ خرافات سے اس قدر ننگ آ ئے کہ ایک ون فرمانے کھے۔۔۔ ''مَنَ لِني بِهلدَا الْنَحبِيْثِ؟ ''۔۔۔ (اس خبيث كامند بندكرنے كى كون ضانت ديتا ہے؟)

حضرت سالم نے عرض کی ---'' میں ، یا رسول اللہ---! یا اس کولل کر دوں گا یا خود مارا جا وَن گا۔''

چنانچہ ایک رات ابوعفک اینے حن میں سویا ہؤ اتھا کہ حضرت سالم نے اس کے سينے يرتكوارر كاكرة رياركردى ---خسكم جهال ياك-(١)

ابوعفک کی طرح عصما ء بھی ایک شیطان عورت تھی۔ ریجی شاعرہ تھی اوراس کے مثاغل بھی تقریباً وہی تھے جوابوعفک کے تھے۔۔۔اسلام کےخلاف بکواس کرنا ہمسلمانوں کوتک کرنے کے لئے میری نظمہ میں گندے کیڑے کچینکنا ، جانِ دوعالم علیہ کی ندمت میں شعر کہنا اور لوگوں کو آپ کے آل کی ترغیب دینا۔

جن دنوں جان دوعالم علیہ غزوہ بدر کے لئے گئے ہوئے تھے، ان ایام میں اس كى شرارتيں عروج برتھیں كيونكہ وہ جھتى تھى كہ وہاں مسلمانوں كا خاتمہ ہوجائے گا۔ انہی دنوں اس نے اسلام اورمسلمانوں کی بچومیں تا قابل برداشت اشعار کے،

<sup>(</sup>۱) زرقانی ج ۱، ص ۵۴۹، طبقات ابن سعد ج۲، ص ۱۹.

حضرت عمير عن بيشعر سنے توقع کھا کر کہا، اگر خدا نے رسول اللہ علیہ کو بخیریت مدینہ داپس پہنچایا تو میں عصما ء کوزندہ نہیں جھوڑوں گا۔

تعجب کی بات ہیہ کہ حضرت عمیر ٹنا بینا تھے، گر جب عزائم بیدار ہوں تو نامکن کا م ممکن نظر آئے نے ہیں۔ چنا نچہ جان دو عالم علی ہے گئے ہیں۔ چنا نچہ جان دو عالم علی ہے گئے ہیں۔ چنا نجہ جان دو عالم علی ہے گئے ہیں۔ کا م ممکن نظر آئے ہیں۔ چنا نجہ جان دو عالم علی ہے۔ عصما و، خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ محونوا ہے گئے۔ حسما و کے گھر میں داخل ہوئے عصما و کا خطرناک کا م تھا یہ! اگر کسی کی آئے کھل جاتی تو عمیر ٹیٹول ٹول کرآگے ہوئے جاتے ، گر دو ان خطرات سے بے نیاز اپنی دھن میں گئے رہے اور آخرات ڈھونڈ نے میں کا میاب ہو گئے۔ اس وقت انہیں محسوں اپنی دھن میں گئے رہے اور آخرات ڈھونڈ نے میں کا میاب ہو گئے۔ اس وقت انہیں محسوں ہوا ہے۔ انہوں نے بہت احتیاط سے بچھوٹا بچہمی سور ہا ہے۔ انہوں نے بہت احتیاط سے بچھوٹا بحہمی مور ہا ہے۔ انہوں نے بہت احتیاط سے بچھوٹا کے اس فقت کیا تا کہ اس معصوم کو کوئی گزند نہ بہنچے ، پھر عصما و کے سینے پر تلوار کی نوک رکھی اور لیکخت کیا تا کہ اس معصوم کو کوئی گزند نہ بہنچے ، پھر عصما و کے سینے پر تلوار کی نوک رکھی اور لیکخت فوا بیدہ کو میں نے اس میں اور کی نیز سال کر حضرت عمیر خملدی سے باہر نظے اور مجد کو چلے آئے۔

توابیرہ تو موت کی مید منا سر صرف میر جدل سے ہارہ ہان دو عالم علیات کے گوش گزار کیا اور نماز فجر کے بعد انہوں نے اپنا کارنامہ جانِ دو عالم علیات کے گوش گزار کیا اور پوچھا کہ کیااس کے قصاص میں مجھے آل کیا جائے گا؟

چپہ بیں ہے۔۔۔ ' دنہیں ، اس کا خون را نگاں ہے ، کوئی اس کے قصاص کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔''

پھر آپ اوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ---''جو شخص کسی ایسے آ دمی کو د کھنا جا ہے، جواللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے لئے تیار رہتا ہوتو اسے جا ہے کہ میسر کو د کھے لئے۔''

حضرت عمر نے کہا ۔۔۔ '' دیکھوتو سہی ، ہے تو یہ اندھا، مگر اللہ رسول کی اطاعت میں اس نے کیا خوب رات گزاری ہے۔''

جانِ دوعالم عليه في فرمايا --- "است اندهانه کبوعمر! بيتو بصير بـ " (ليتني اس كادل روشن ہے) یہ حوصلہ افزا جملے من کر حصرت عمیر کی جراکت مزید بردھ کئی اور دوبارہ عصماء کے م کھر کی طرف چل دیئے۔ وہاں عصماء کے پانچ جینے اس کی تدفین میں مصروف تھے۔ حضرت عميراً ہے وحوث ان کے پاس جا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔۔۔ ''سنو! تمہاری ماں کو میں نے قبل کیا ہے اور میں تم کو بتا وینا جا ہتا ہوں کہ اگر تم میں سے بھی کسی نے الیمی بکواس کی جس طرح تنہاری ماں کیا کرتی تھی تو میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا ---تم ميرے خلاف جو پچھ کريڪتے ہوکرلو!"

الله تعالیٰ نے ان کے دل میں ایبارعب ڈ الا کہوہ ایک نابینا شخص ہے گئے اور كوئى كاروائى كرنے كى ہمت نەكر كيے۔ (۱) رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

غزود ذی امر

ذى امراك چشمے كانام ہے۔ جان دوعالم عليہ كواطلاع ملى كدو ہاں قبيله غطفان کااکی گروہ قیام پذیر ہےاورمسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں کررہاہے۔ چنانچہ جان دو عالم علي بتاريخ ١٢ ربيج الاول ١٣ ه ١٣٠ جال نثاروں كى معيت ميں ان كى سركو بي کے لئے روانہ ہوئے۔غطفان پرآپ کی الیم ہیبت طاری ہوئی کہ وہ لڑے بغیر ہی بھاگ ا مھے اور پہاڑی دروں میں روپوش ہو مئے۔آپ نے اس چیشے پر پڑاؤ کیا اور پھھون تک و ہاں مقیم رہے۔ ایک دن سخت بارش ہوئی جس ہے آ ب سمیت سب کے کیڑے بھیگ سے۔ آپ نے سکیلے کپڑے اتار کرایک درخت پر پھیلا دیئے اور خود سائے میں آرام فرمانے کے۔محابہ کرام آپ کومحواستراحت و کیے کر إدھراُ دھر ہوگئے۔

بہاڑوں میں چھے دشمن نے دیکھا کہ جان دو عالم علیتے اسلے ہیں تو اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے سردارغورث ہے کہا ۔۔۔ ''بہترین موقع ہے،محمد تنہالیٹا ہے، چیکے سے جاؤاوراس كاكامتمام كردو-"

غورث آ زموده كارسابى تقا- جانتا تقاكدا بسے سنہرى مواقع بھى بھى آتے ہیں،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الخمیس، ج۱، ص ۵۰۳. زرقانی ج۱، ص ۲ ۵٬۵۳۲.

چنانچہای وقت روانہ ہؤ ااور نہایت سرعت سے جانِ دوعالم علیہ کے بالکل قریب جا پہنچا۔ تکوارسونتی اورکڑک کرکہا

''یَامُحَمَّدُ! مَنْ یَمُنَعُکَ مِنِی الْیَوْمَ؟'' (اے مُحَد! آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟)

آب نہایت اطمینان سے جواب دیا --- "اللّٰلَان"

اس وقت جریل نمودار ہوئے اور غورث کے سینے پر ہاتھ مارا، اس کے ہاتھ ہے تکوار چھوٹ گئی اور زمین پر گر پڑی ۔ جان دوعالم علی کے سینے پر ہاتھ مارا، اس کے ہاتھ ہے تکوار چھوٹ گئی اور زمین پر گر پڑی ۔ جان دوعالم علی کے اس نے وہی تکوارا ٹھائی اور فرمایا ''مَن یَّمنَهُ کُ مِنِی الْمَیوُ مَ؟ '' ( کجھے آج میرے ہاتھوں ہے کون بچائے گا؟) ''من کُواہی ویتا ''کوئی نہیں ، مجھے بچانے والا کوئی نہیں ۔ '' اس نے جواب دیا ''میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ وحدہ' لا شریک ہے اور آپ اس کے سیچے رسول ہیں ۔ آئندہ میں بھی آپ کے خالفین کا ساتھ نہیں دوں گا۔''

آب، نے اس وقت اس کوتکوار واپس کر دی اور جانے کی اجازت دے دی۔اس کے ساتھیوں نے یہ سارا منظر دور سے حجب کر دیکھا تھا اور انہیں سخت جیرت تھی کہ نورث جیسا جری اور بہا درسر دار ناکام کیے رہ گیا۔ چنانچہ جب وہ اپنے ساتھیوں میں پہنچا تو انہوں نے بہلاسوال بھی کیا۔۔۔ ''مَالُک'؟'' (تجھے کیا ہوگیا تھا؟)

غورث نے کہا --- ''ایک ا جا تک نمودار ہوجانے والے طویل قامت آ دمی نے مجھے اس زور کا دھکا دیا کہ بیس دہل گیا۔ بیس ای وفت سمجھ گیا کہ بیکوئی فرشتہ ہے۔ چنانچہ بیس ای ایس فرت ہم کے گیا کہ بیکوئی فرشتہ ہے۔ چنانچہ بیس ایس ایس کے گیا کہ بیکوئی فرشتہ ہے۔ چنانچہ بیس ایس کے آیا اور رسول اللہ ہے دعدہ کیا کہ آئندہ ان کی مخالفت نہیں کروں گا۔''

اس کے بعد غورث اسلام کے داعی بن محتے اور اپنی قوم میں دین کی بلیغ کرنے لکے۔(۱)

سریه زید ابن حارثه

جمادی اولی کے آغاز میں جان دوعالم منطقة كوخرطی كهمشركین مكه كا ایك قافله

(۱) زرقانی ج۲، ص ۱۸.

صفوان کی قیادت میں شام جارہا ہے، گر پہلے رائے کوغیر محفوظ بھے ہوئے ایک اور رائے سے سفر کررہا ہے۔ آپ نے اس وقت ایک مہم ترتیب دی اور اسے حضرت زید گئی قیادت میں قافلے کاراستہ کا لیے کے لئے بھیج دیا۔ قردہ نامی ایک چشمے پرمشر کیین نے قیام کیا ہؤ اتھا، کہ اچا تک حضرت زید نے ان کو جالیا۔ وہ لوگ مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ خاصا مال غنیمت لگا اور مظفر ومنصور واپس ہوئے۔

قتل كعب ابن اشرف

کعب کا باب اشرف مشرکین عرب میں سے تھا۔ ایک دفعہ اس سے قبل ہوگیا تو ہوا گھا۔ کر مدینہ چلا آیا۔ یہاں ایک یہودی نے اپنی بٹی اس کو بیاہ دی ادروہ یہیں کا ہوکررہ گیا۔ شرک و یہودیت کے اجتماع سے کعب پیداہؤا۔ باپ کی طرف سے فصاحت و بلاغت اور اور ماں کی طرف سے ذبانت و ذکاوت ورثے میں ملی تھی۔ پھر قد کا ٹھ بھی خوب نکالا تھا اور شکل وصورت بھی مثالی پائی تھی۔ ان سب عوامل نے مل کر اس کے لئے ترقی کی راہیں کھول ویں اور بہت مختمر عرصے میں اس کا شار مدینے کے بااثر رؤساء میں ہونے لگا۔ پدری نسبت کی وجہ سے اس کی ہمدردیاں مشرکیین کے ساتھ تھیں اور ما دری تعلق کی بناء پر اس کو یہودیوں کی وجہ سے اس کی ہمدردیاں مشرکیین کے ساتھ تھیں اور ما دری تعلق کی بناء پر اس کو یہودیوں سے پیارتھا، اس لئے دونوں فریقوں کے ذہبی پیشواؤں کوخوب نو از تا تھا اور ول کھول کر خرچ کرتا تھا۔ اکثر ذہبی رہنما اس کے وظیفہ خوار بتھے اور با تا عدہ تخواہ لیتے تھے۔ جانِ دو عالم علیقے کی مدینہ طیب میں آمد کے بعد ایک دن یہودی علاء حب معمول اپنے وظا نف وصول کرنے کعب کے بارے میں کیا رائے ہے؟''

سب نے یک زبان ہوکر کہا --- '' کھوَ الَّذِی ٹُخنَّا نَنْتَظِرُ .....،' کہی تو ہیں جن کے منتظر سے ۔ ہماری کتابوں میں نبی منتظر کی جوعلامات مذکور ہیں ، وہ سب ان میں موجود ہیں۔'

"'اگرتمہاری رائے بہی ہے'' کعب سرد کہجے میں گویا ہؤا''تو میرے پاس تہہیں دینے کے لئے چھیس ہے۔تم جاسکتے ہو۔''

افسوں کہ پیشوایانِ یہودیت نے چند کلوں کی خاطرا پنا دین بھے ڈالا اور صدافت کا گلا گھونٹ دیا۔ چنانچہ اس وقت توسب اٹھ کر چلے آئے ،گرتھوڑی ہی دیر بعد پھر حاضر ہو گئے اور کہنے گلے۔

''ہم نے پہلے جوزائے دی تھی ،اس میں غیر ضروری عجلت سے کام لیا تھا، بعد میں ہم نے جفیل کے بہلے جوزائے دی تھی ،اس میں غیر ضروری عجلت سے کام لیا تھا، بعد میں ہم نے تحقیق کی اور کتا ہے مقدس کا بغور مطالعہ کیا تو پہند چلا کہ میٹخص نبی منتظر ہو،ی نہیں سکتا ۔'' کعب خوش ہو گیا اور ان کے دخلا کف میں مزیدا ضافہ کر دیا۔

اس واقعہ سے یہود یوں کے خود ساختہ ند جب کے ساتھ کھب کی گئن کا بخو بی پیتہ چل جاتا ہے۔ رہے مشرکین تو ان سے کھب کی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں بدر میں ذلت آ میزشکست ہوئی تو کعب کو بے حدافسوس ہؤ ااور تعزیت کے لئے طویل سفر کر کے کے گیا۔ وہاں جا کر پرسوز مر ہے کیجاور خود بھی رویا ، ان کو پھی رلایا۔ ساتھ ہی انتقام کی ترغیب مجھی دیتا رہا۔ اس کے در دناک اشعار نے جلتی پرتیل کا کام کیا اور مشرکین کے سینوں میں انتقام کے الاؤ بجڑک اٹھے۔ یہ تمام حرکتیں اس معاہدہ امن کی کھلی خلاف ورزیاں تھیں ، جو جانِ دو عالم علی اور یہود یوں کے درمیان طے ہؤ اتھا ، کیونکہ اس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ جانِ دو عالم علی اور یہود یوں کے درمیان طے ہؤ اتھا ، کیونکہ اس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ جانب دو عالم علی اور یہود یوں کے درمیان طے ہؤ اتھا ، کیونکہ اس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ اس دو کی فریق دوسرے فریق کے دیمن کے ساتھ ساز باز نہیں کرے گا ، مگر یہودی عہد کی یا سداری کیا جانیں!

دولت کی فرادانی نے کعب کواس قدرمغرور کررکھا تھا کہ وہ اپنے اشعار میں مکہ اور مدید کی خوبصورت عورتوں کا نام لے لیے کر ذکر کرتا تھا اوران پر عشقیہ غزلیں کہتا تھا ،گراس کے اثر ورسوخ کے سامنے کسی کو دم مار نے کی جرائت نہیں ہوتی تھی۔ حدیہ ہے کہ حضرت عباس جیسے معزز خفس کی اہلیہ ام نصل کو بھی اس نے نہیں بخشا اور مکہ سے واپسی کے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر گویا ہؤا

رہے ہو۔)

اسی طرح جانِ دوعالم علیہ اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی خرافات بکتار ہتا تھا۔ غرضیکہ پیتھاوہ آفت پر کالہ جس کول کرنے کا بیڑاحضرت محمد ابن مسلمہ (۱) نے اٹھایا۔ جانِ دوعالم علیہ پہلے تو اس کی زبان درازیوں سے درگز رکرتے رہے ، مگر جب

(۱) حضرت محمد ابن مسلمہ انصاری قدیم الاسلام صحافی ہیں۔حضرت مصعب کی تبلیخ ہے اسلام لائے تھے یہوک کے علاوہ جملہ غزوات میں جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ شامل رہے اور مشکل گھڑیوں میں ٹابت قدم رہے۔

تبوک میں اس لئے شریک نہ ہوسکے تنے کہ جانِ دوعالم علیہ تبوک کوروانہ ہوتے وقت ان کو مدینہ کا امیر مقرر فرما مجئے تنے۔

غزوات کے علاوہ متعدد حربی مہمات کی قیادت کی اور ہمیشہ کا مران لوئے۔غزوات وسرایا کے بارے میں ان کاعلم بہت وسیع تھا۔ایک وفعدا پے بیٹول سے کہا۔

''اے میرے بیٹو! مجھ سے رسول اللہ علیہ کے غز دات دسرایا کے بارے میں پوچھا کرد،
کیونکہ تبوک کے علاوہ کوئی ایسا غز وہ نہیں ہے جس میں ممیں نے شرکت نہ کی ہوا در کوئی ایسا سر بینیں ہے
جس کی تفسیلات مجھے معلوم نہ ہوں، کیونکہ ان سرایا میں یا تو میں خودشامل ہوتا تھا، یا ان کے بارے میں مجھے
مکمل علم ہوتا تھا۔''

ان کوجانِ دوعالم علیہ نے ایک تکوارعنایت کی تھی اور فرمایا تھا ''ابن مسلمہ! اس کے ساتھ خوب جہاد کرنا ، مگر جب تو دیکھے کہ مسلمان آپس میں لڑپڑے ہیں تو اس شمشیر کو تو ڈردینا اور کوشہ نشین ہوجانا ، یہاں تک کہ تیری اجل آجائے۔''

چٹانچ دھنرت عثان کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں کی باہم الزائیاں شروع ہو کیں تو حضرت محد ابن مسلمہ ٹے نے حسب ارشادِ رسالت اس مکوارکوا کی چٹان پر مارکر کھڑے کر دیا اور ایک ویرانے میں خیرہ لگا کرمصر دف عبادت ہو گئے۔ یہاں تک کہ ۵ ہیں آپ اپنے رب سے جالے۔

میں خیرہ لگا کرمصر دف عبادت ہو گئے۔ یہاں تک کہ ۵ ہیں آپ اپنے رب سے جالے۔

دُضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

(بيروا تعات مستدرك اور طبقات ابن سعد ذكر محمد ابن مسلمه علم أخوذ إلى -)

اس نے مشرکین مکہ کو انتقام کی ترغیب دمی اور انہیں جنگ پر ابھارا تو آپ نے اس مفدہ پر داز شخص کوجہنم رسید کر ناضروری سمجھا اور صحابہ کرام ہے کہا ۔۔۔ ' ہے کوئی شخص جو کعب کوشم کرنے کی ذرمہ داری اٹھا سکے ۔۔۔ ؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت دکھ دیئے ہیں اور کھلی عداوت پر اتر آیا ہے۔ مکہ میں جاکر سے جو پچھ کرتا رہا ہے ، اس کی تفصیلات ہے اللہ تعالی نے جھکو آگاہ کر دیا ہے۔ میمشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکا کر آیا ہے اور اب اس انتظار میں بین کے ہمارکین ہم پر حملہ کریں اور بیان کا ساتھ دے۔''

یہ بہت علین صورت حال تھی ، کیونکہ کعب گھر کا بھیدی تھا اور اس سے مدینہ کی کوئی
بات پوشیدہ نہ تھی۔ اگر ایسا شخص و تمن سے مل جاتا اور اس کو اندرونی حالات ہے آگاہ کر دیتا تو
مسلمانوں کے لئے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں ، چنا نچے حضرت جمدا بن مسلمہ نے فی الفور کہا
'' یا رسول اللہ! میں ذمہ لیتا ہوں اس کام کا میں کعب کا خاتمہ کر دوں گا۔''
'' اگر ایسا کر سکتے ہوتو ضرور کرو!'' جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا۔

حضرت محمد ابن سلمہ "نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اسلیلے میں تفتیکو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اورسب مل کراس کوئی کریں گے۔

نیکن کعب کوتل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ وہ دن بھرتو اپنے حامیوں اور دوستوں کے جھرمٹ میں گھر اربتا تھا اور رات کواپنے ذاتی قلع میں محصور ہوجاتا تھا اور صرف اس صورت میں برآ مد ہوتا تھا، جب کوئی انتہائی قابلِ اعتبار محض اس سے ملئے کے لئے جاتا تھا۔

ان حالات میں ضروری تھا کہ پہلے اس کا اعتاد حاصل کیا جائے اور اس غرض کے لئے اس کی من پہند ہاتنی کرنالا زمی تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتنیں خلاف واقعہ ہوتنیں ،اس لئے حضرت محمد ابن مسلمہ "نے عرض کی

" يارسول الله! اس كواعمًا ديس لين كے لئے الرجميں مجھ غلط بياني كرني پر جائے

'' تو کرلینا جمہیں اس کی اجازت ہے۔'' جان دوعالم ملک نے جواب دیا۔

بر باب ٥، غزوه بدر Srzrz چنانچە حضرت محمد ابن مسلمة كعب كے كھر مے اور كہا --- "كعب! ميں تمہارے باس اس کئے آیا ہوں کہ میں اور میرے چندساتھی اس شخص (لینی جانِ دو عالم علیہ کے ) کی وجہ ہے مشکل میں پڑھئے ہیں۔ہم ہے صدقات کا مطالبہ کیا جار ہا ہے ، حالا نکہ ہمارے یاس مال ہی نہیں ہے۔ سخت پریشانی کے عالم میں تہمارے پاس مجھ قرض لینے آیا ہوں۔'' "ابھی کیا ہے" کعب خوش ہوکر بولا" عنقریب تم اس سے کمل طور پر بیزار ہوجاؤگے۔" '' بہرحال اب تو ہم اس کی پیروی کر ہی چکے ہیں۔'' ابن مسلمہؓ نے کہا'' اس کئے فورى طور پروسکش نبيس ہوسکتے۔تم اس طرح كروكه ميں پچھ غله بطور قرض دے دو!" ''تہارے یاس تو غلے کی فراوائی ہؤ اکرتی تھی ، وہ سب کیاہؤ ا---؟'' '' وہ سب ہم اس محض پراوراس کے ساتھیوں پرخرج کر چکے ہیں۔'' ‹ 'کیااب بھی تم لوگوں پرحق واضح نہیں ہؤ ا---؟ بہر حال میں تتہبیں قرض و بینے کے لئے تیار ہوں گرتمہیں اپنی کوئی چیز ضانت کے طور پرمیرے یاس رہن رکھنا پڑے گی۔'' " فھیک ہے، ہم رہن رکھ دیں گے۔ تم کیا چیز رکھنا جا ہتے ہو؟" ''تمہاری عورتنیں۔'' کعب نے نہایت ہے با کی سے کہا اس بیبوده اورشرمناک مطالبے پرحضرت محمد ابن مسلمة کوغصه تو بہت آیا ہوگا ،مگر ضبط کر مسئے اور کہا --- ''میرتو مشکل ہے، کیونکہتم سارے عرب میں خوبصورت انسان ہو، اگر ہم نے عور تیں تمہارے یاس رہن رکھ دیں تو پھر وہ تہبیں چھوڑ کر ہمارے یاس واپس جانے کے لئے کب تیار ہوں گی! ' حضرت محمد ابن مسلمہ نے مزید مکھن لگایا۔ ودا گریبیس کرسکتے ہوتو پھرائے بچوں کور بن رکھو۔ "کعب نے دوسری صورت بتائی۔ د میمی مشکل ہے، اس طرح ہماری اولا د کامتنقبل برباد ہوجائے گا اور عمر بھران كوطعنے ملتے رہیں گے كہ بيتھوڑے سے غلے كے يوش رہن ركھ دیئے گئے تھے۔ ہاں؛ البتہ ہم تمہارے پاس اپنا اسلحدر بن رکھیں گے حالانکہ تم جانتے ہی ہو کہ ہمیں آج کل اس کی کس قدرشد بدخرورت ہے۔''

"جاوهيك ٢، اسلحان لاكرران ركادو-

محدا بن مسلمہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ جا ہتے ہی بیہ تھے کہ کوئی الی صورت بن جائے کہ ہمارااسلحہ کے ساتھ کعب کے پاس جانا اس کو چونگا ندد ہے۔ کعب نے اجازت دے کر کویا خود ہی اپنی موت پردسخط کرد ہے۔

روانگی

رات خاصی بیت پیکی تھی کہ غدار کعب کوموت کے گھاٹ اتار نے کے لئے تین افراد
کا قافلہ جس کے امیر محمد ابن مسلمہ شخصے روانہ ہو الے میدان بھیج تک خود جانِ دوعالم علیہ انہیں
رخصت کرنے آئے اور فر مایا -- "اللہ کا نام لے کرآ کے بڑھو!ا ہے اللہ!ان کی امداد فر مانا۔"
کعب کا قلعہ قریب آیا تو محمد ابن مسلمہ نے ساتھیوں کو بتایا کہ جب وہ ہا ہرآ کے گاتو میں اس کو بالوں سے پکڑلوں گا اور تم لوگ اس کا کام تمام کر دینا۔ درواز سے پر پہنچ کر محمد
ابن مسلمہ نے کعب کو آواز دی کعب الحصے لگا تو بیوی نے کہا -- " کہاں چلے ہو؟"
ابن مسلمہ نے کعب کو آواز دی کعب الحصے لگا تو بیوی نے کہا -- " کہاں چلے ہو؟"
"اس وقت نہ جاؤ ، مجھے اس آواز سے خطر سے کی بوآر ہی ہے۔"
"اس وقت نہ جاؤ ، مجھے اس آواز سے خطر سے کی بوآر ہی ہے۔"
"دنیس ، الی کوئی بات نہیں" کعب نے بیوی کو اطمینان دلایا" بیتو محمد ابن مسلمہ
"در ابھائی ابونا کلہ ہیں۔" (1)

دراصل کعب کی آئکموں میں وہ اسلح گوم رہا تھا جے رہن رکھنے کا جمد ابن مسلمہ نے وعدہ کیا تھا۔ چنا نچہ بیوی کے منع کرنے کے باوجود اس نے دروازہ کھول دیا۔ کعب عطریات بہت استعال کرتا تھا، اس لئے جو نہی اس نے دروازہ کھولا، خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ جمد ابن مسلمہ نے کہا ۔۔۔'' واہ ، کیا عمدہ خوشبو ہے! میں نے زندگی بحرالیی خوشبوئیں سوکھی۔'' کعب عیاش آ دمی تھا، لوفروں والے لہد میں کو یاہ وُ ا
کعب عیاش آ دمی تھا، لوفروں والے لہد میں کو یاہ وُ ا

(١) ابونا كلهكعب كرمنا في بعاتى تھے۔

محرابن مسلمہ نے کہا۔۔۔''اگرا جازت ہوتو میں تمہارے بال سرنگھ لوں۔'' کعب کو کیا اعتراض ہوسکتا تھا، وہ تو خوش ہور ہاتھا کہ میرے مسلم بالوں سے بیہ لوگ اس قدر متاثر ہور ہے ہیں، چنانچے محمد ابن مسلمہ نے اس کے بال سوئی کے اور تعریف کی۔ پھرا پنے ساتھیوں سے کہا

"لو،تم لوگ بھی سونگھالو۔"

ساتھیوں نے بھی سوتھنا شروع کر دیا۔ ای دوران محمد ابن مسلمہ نے اس کے ہالوں کومفبوطی سے پکڑلیا اور ای لیے گئ تکواریں کعب کے جسم سے آر پار ہوگئیں۔ اس طرح اس شمنِ رسول کا غاتمہ ہوگیا جس کی زباں درازیوں سے ہرشریف انسان خوف زدہ وتر سال رہتا تھا۔

کعب کوواصلِ جہنم کرنے کے بعد جب مجاہدین تکبیریں کہتے ہوئے والیس آئے اور جانِ دوعالم علی کے کوخوشخبری سنائی تو آپ بہت مسرور ہوئے اور انہیں دا دویتے ہوئے کہا ''افلکت الْوُجُوُهُ''

> (یہ چہرے ہمیشہ کامیاب دہیں۔) مجاہدین نے عرض کی۔ ''وَوَجُهُکَ یَارَسُولَ اللهٰ'' (اور آپ کاروئے انور بھی یارسول اللہ!)



# صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ

مولوی اقبال احسد خان سهیلؔ مرحوم

قبله نُمائے سجدہ گزاراں، فعلهُ سینا، جلوهُ فاراں صح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم شرح اَلَمُ مُشُوّحُ وہ سینہ، برق حجلی کا مخبینہ عَبِّمُكَ عَبِّمُكَ ، حِمْ حِمْ ، حِمْ حِمْ اللهُ عليه وسلم نوری تن مملی میں چھیائے ، بادل میں بحلی لہرائے نور کا بینہ برسائے رم جھم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بسائی دل کی بستی ،جس کاظہور شاب ہستی فرصب محيى على على مقدم صلى الله عليه وسلم مهر رسالت بتهر جلالت بعين عدالت بنضر ولالت ا \_ بمالت ناطقه أبكم إصلى الله عليه وسلم سروسادت قامت رعناءضح سعادت جلوهُ سيما طاق عبادت ابروئے برخم صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا كاراى آخر، دين بدي كاداى آخر جس كى دعوت أسلِم ، تُسْلَم صلى الله عليه وسلم آ يَن الطاف اللي ، رحت جس كي لا متنابي جس كى بدايت إرجم ومم ملى الله عليه وسلم 000

# بهاری چنده ایم رین کتب









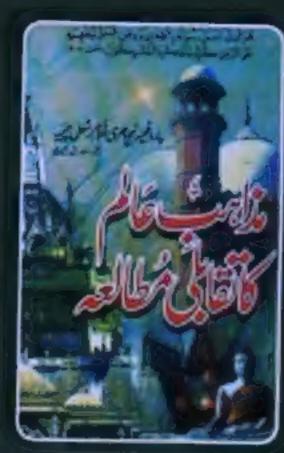





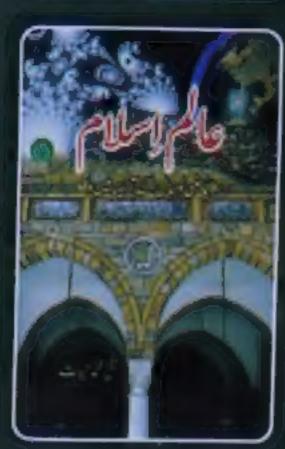



Rs. /-

Design by FAZEEL KIANI

علم و الناركية المعاركية ا

نون: 7232336 7352332 يين: 7223584

www.ilmoirfanpublishers.com E-mail: ilmoirfanpublishers@hotmail.com